# ولا پیش آگای اسلامی نقطه نظر

برتیب حضرت منولانا قاضی مجامدالاسلام قاسمی ً



# ولايت نكاح

اسلامک فقدا کیڈی (انڈیا) کے گیار ہویں فقہی سمینار مؤرخہ کا تا ۱۹ ر ابریل ۱۹۹۹ء منعقدہ" امارت شرعیہ، بھلواری شریف، پٹنۂ میں پیش کئے جانے والے علمی و تحقیقی مقالات کا مجموعہ ]

> زنبب حضرت مولا نا قاضی مجامد الاسلام قاسیؓ

ایفا پبلیکیشنز،نئی دهلی

#### جسله محفوق بعق نائر معفوظ

نام كماب: ولايت نكاح

ترتيب : حضرت مولاتا قاضي مجامد الاسلام قاسي

صفحات: ۱۳۸

قيت : ۲۲۰رويخ

طبع اول: نومبر ۲۰۰۰: ،

طبع دوم: جنوري ۱۱ و ۲ ء ۴

978-81-910932-5-4 : ISBN

ناشر

ايفا پبليكيشنز

۱۲۱ - ایف ، بیسمنٹ ، جوگابائی ، پوسٹ باکس نمبر : ۸ • ۹۷ جامعهٔ گر ،نئی د ہلی – ۱۱۰۰۲۵

ای میل:ifapublications@gmail.com

فون:26981327 - 011

# مجسسی (اورارنسس

۱- مولا نامفتی محمر ظفیر الدین مفتاحی
 ۲- مولا نامحد بر بان الدین تبصلی
 ۳- مولا نابدر الحسن قاسی
 ۲- مولا نابدر الحسن قاسی
 ۲- مولا ناخالد سیف الله رحمانی
 ۵- مولا ناختیق احمد بستوی
 ۲- مفتی محمد عبید الله اسعدی

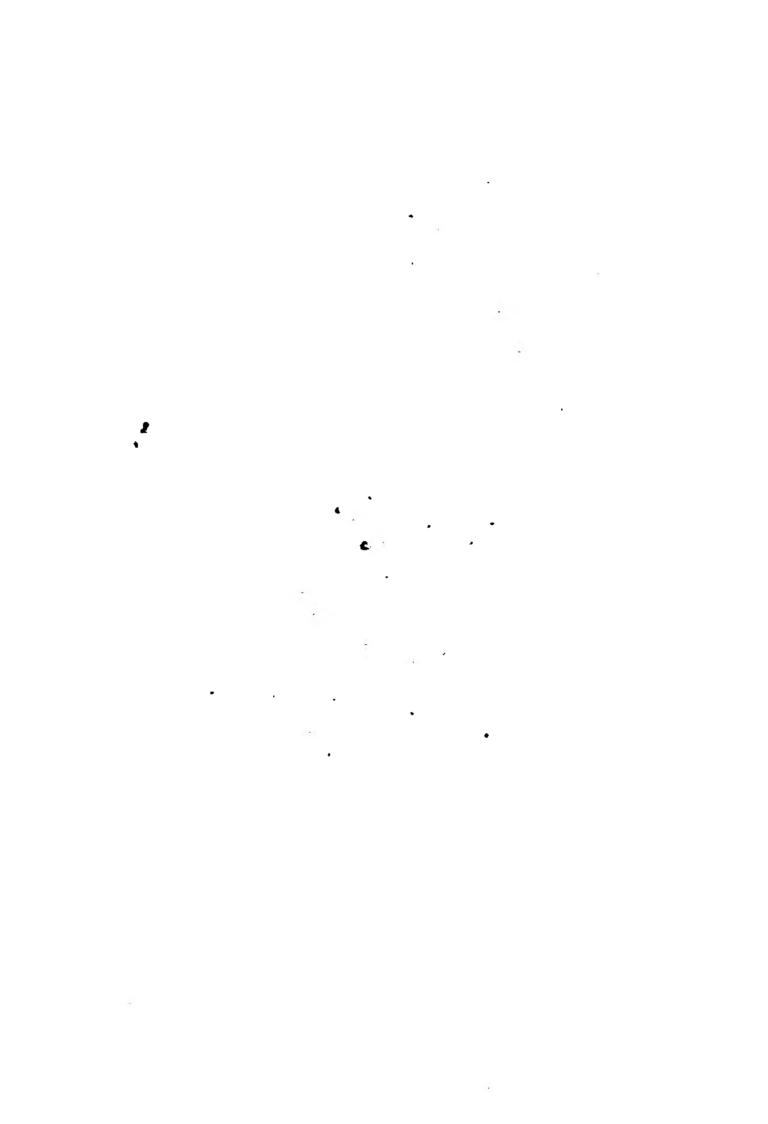



﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ ( المورة بقره: ٢٣٢) \_

﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبن ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبن ﴾ م

. (ابن ماجه،نسائی،احمر)\_

# فهرست مضامين

| 11                       | مولانا خالدسيف الله رحماني              | ابتدائي                            |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 10                       | حضرت مولانا قاضى مجابد الأسلام قاسمي    | افلتا حيه                          |  |  |
| پهلا باب (تمهيدي امور)   |                                         |                                    |  |  |
| ۲۳                       |                                         | اكثرى كافيصله                      |  |  |
| ۲٦                       |                                         | سوالنامه                           |  |  |
| 19                       | مولانامحمر بشام الحق عدوى               | للمخيص مقالا <b>ت</b>              |  |  |
|                          |                                         | عرض مسئله                          |  |  |
| ∠9                       | مولا تامحمه بربان البدين سنبصلي         | سوال نمبرا                         |  |  |
| ۸۵                       | مولا نابدراحم محيبى ندوى                | سوال نمبر ۲-۳                      |  |  |
| 91-                      | مولا نا ڈ اکٹر ظفر الاسلام اعظمی        | سوال نمبر ۲۲–۲                     |  |  |
| 1+1                      | مولا نااختر امام عادل                   | سوال نمبر ۵                        |  |  |
| دوسراباب (تمهیدی مقالات) |                                         |                                    |  |  |
| 171                      | حضرت مولا نامفتي نظام الدين صاحب اعظميٌ | ا -مفہوم والایت                    |  |  |
| irc                      | علامه شيخ وبهه مصطفئ زحيلي دمشقي        | ۲-وایت نکاح                        |  |  |
| 11-4                     | مولا ناشمس پیرزادُهٔ                    | ۳-ولايت-تشريح وتجزيه               |  |  |
| 100                      | مفتی مصلح الدین احمد (برطانیه)          | م-ولایت کے احکام                   |  |  |
| ۱۸۵                      | مولا نااختر امام عادل                   | ۵-ونایت-حقائق ومسائل               |  |  |
| تيسرا باب: تفصيلي مقالات |                                         |                                    |  |  |
| rra                      | مولا ناخالدسيف اللدرحماني               | ا-ولایت نکات ہے متعلق چنداہم مسائل |  |  |
| rm 4                     | مولا نا ذ اكتر ظفر الاسلام اعظمي        | ۲-مئله ولايت                       |  |  |

| re ነ                 | مولا ناراشدحسین ندوی             | ۳۰-مسلدولایت پرایک نظر                         |  |  |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| ray                  | مولا نامحمر ظفرعالم ندوي         | ۳۶ - مسئله وازیت                               |  |  |
| <b>۲</b> 44          | مفتى شيم احمه قاسمي              | ۵-ولایت کی شرعی حیثیت                          |  |  |
| ۲۸•                  | مولا نامحر جمال المدين قاسمي     | ٧ - ولايت على النفس كے احكام ومسائل            |  |  |
| ۳•4                  | مولا تاخورشيداحداعظى             | ے- نکاح میں ولایت کے مسائل ·                   |  |  |
| min                  | مفتى محمراحسان                   | ۸-مسکله و لايت                                 |  |  |
| rry                  | مفتى محمد ثناءالبدي قاسمي        | ٩-مسائل واحكام ولايت                           |  |  |
| rri                  | مولا ناارشا داحمد اعظمي          | ۱۰-مسئله واایت                                 |  |  |
| ٣٣٩                  | مفتى عبدالرحيم قاسمي             | اا –مئله ولايت                                 |  |  |
| rsa                  | مولا نا ڈ اکٹرسیداسرارالحق سبیلی | ۱۲ – ولایت ہے متعلق اہم مسائل                  |  |  |
| MYA ,                | مولا نااعجاز احمدقاسي            | ۱۳ - والایت شریعت اسلامی کی نظر میں            |  |  |
| PAI .                | مفتىعزيز الرحمن فتحيوري          | ۱۴۴ – مسئله ولايت                              |  |  |
| ۳۸۹                  | مولا باسراج الدين قاسمي          | 10-مسكله واليت                                 |  |  |
| ۲٠٦                  | مولا ناعبدالقيوم بإلىنيوري       | ۱۷ - ولایت فی الزکاح کے متعلق سوالون کے جوابات |  |  |
| داه                  | مولا تأعبدالرشيدقاسي             | ١٤ - مسئله ولايت                               |  |  |
| rr q                 | مولانا اسعدالله قاسمى            | ۱۸ –مئله ولايت                                 |  |  |
| ٠ ١٦                 | مولا ناتنورعالم قاسى             | ۱۹ - ولایت تزویج کے احکام ومسائل               |  |  |
| ۳۵۱                  | مولا نامحمه مصطفیٰ قاسی آوا پوری | • ۲ - مئله ولايت                               |  |  |
| چوتهاباب:تحریری آراء |                                  |                                                |  |  |
| ודיה                 | مولا نامحمر بريان الدين سنبطلي   | ا -مسئله ولايت                                 |  |  |
| ۵۲۳                  | مفتي محبوب على وجيهي             | ۲-مسئله و لا بيت                               |  |  |
| r'~+                 | مفتى شيرعلى سمجراتى              | ٣-مسكه و لا بيت                                |  |  |
| r2a                  | مولاناز بيراحمه قاسمي            | سم-مسئله والايت                                |  |  |
| ۳۸•                  | مولا ناعبدالحنان                 | ۵-مسئله و لا بیت                               |  |  |
| MAY                  | مولانا ابوسفيان مفتاحي           | ٧-مسكدولايت                                    |  |  |
| r9r                  | مولا نامحد رضوان القاسمي         | ۷-مسکله ولایت                                  |  |  |
| 490                  | مفتى جميل احدنذ ريى              | ^- نكاح ميں ولايت كامسئله                      |  |  |

| ۵۰۰        | مفتى صبيب التدقاسمي                 | ۹ مسئله و لا يت                                     |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۵٠۵        | ڈ اکٹ <sup>وعب</sup> دانعظیم اصلاحی | ۱۰- کاٹ میں وایت کا مسئلہ                           |
| SIF        | مولا ناخورشيدانوراعظمي              | اا-مسكدواايت                                        |
| ۹۱۵        | مولا ناعطاء مثدقاتي                 | ۱۲-مسئله و ایت پرایک نظر                            |
| ərq        | ۋ ا <i>كٹرسىدقد</i> رت اللە باقو ى  | ۱۳۰ – مسکنه و ۱۱ نیت                                |
| ٥٢٩        | مولا نامحدصدرعالم قاسى              | ۱۴۷ -مسئله والایت                                   |
| ٢٣٥        | مولا ڼه روح الامين ، بنگله دليش     | ۱۵ - مسئله والایت                                   |
| 501        | مولا نااخلاق الرحمن قائمي           | ۱۶ - اسلامی نثر بعت میں ولایت کا مقام ومرتبہ اور اس |
|            |                                     | ئے انواع واقب م                                     |
| ٢٦٥        | مولا نافياض عالم قاسمي              | <ul> <li>۱۷ - مسئدولایت پر یک نظر</li> </ul>        |
| مدد        | مفتی اساعیل بھد کو دروی             | ۱۸-ولایت کاح کے سلسد میں چند شرعی مدایات            |
| ۵۵۸        | مولا نافرحت افتخارقاتمي             | ١٩-مسكله والايت                                     |
| ۵۲۵        | مفتى ضيء الحق قاسمى                 | ۴۰-مئله و ایت                                       |
| ٩٢۵        | مولا نا ابوانحسن على                | ۲۱-وایت ہے متعلق سوالات کے جوابات                   |
| ۵۷۵        | مولا ناعبداللطيف بإلىنوري           | ۲۴ - مسكنه و لايت                                   |
| ۵۸۰        | مولا نامحمرامین بنگله دلیش          | ۲۳-مسئلدو بایت                                      |
| ۵۸۵        | مولا نامحمر ابرابيم گجيافلاحي       | ۴۴-مستدولايت                                        |
| ۵۹۲        | مولا ناعبدالرحمن بإلىنيو رى         | دا-ولایت کاتے مساکل                                 |
| ۵۹۸        | مولا ناعبدالله طارق                 | ۲۷-مسکله وایت                                       |
| ٧٠٠        | مفتى محمد شاہر قاسمی                | ۲۷-مئده . یت                                        |
| ۵۰۲        | موالا نامحمر اسعد فلاحي بإلنهو ري   | ۲۸-مسکدوا ایت                                       |
| Y•∠        | مولا ناارشا داحمه قاسمي             | ۴۹-مسکله ولايت                                      |
| <b>41+</b> | مولا نامنت الله قاسمي               | • ٣٠- مسكنه و لا بيت                                |
| 415        | مولا تامجر انظارعا لم قاسمي         | ا ۳۰ - مسئله و لا يت                                |

#### ابتدائيه

انسان کوزندگی گزار نے کے لئے جیسے مادی وسائل کی ضرورت ہے ایسے ہی وہ زندگی کے نشیب و فراز میں کسی مونس وعمگسار کا بھی محتاج ہوتا ہے، اگر زندگی کا کوئی شریک نہ ہوتو انسان کی خوشی ادھوری ہوتی ہے اورغم کا بوجھ بھی دو چند ہوجاتا ہے، انسان کی اسی ضرورت کوشائستہ طریقہ سے پوری کرنے کے لئے اللہ تعالی نے نکاح کو نہ صرف جائز رکھا بلکہ اسے بہتر اور سخسن قرار دیا، اس سے ایک طرف انسان ول و دماغ کے لئے سکون کا سامان حاصل کرتا ہے ترار دیا، اس سے ایک طرف انسان ول و دماغ کے لئے سکون کا سامان حاصل کرتا ہے اسکنوا الیہا" (سورہ روم: ۲۱)، اور دوسری طرح بینسل انسانی کی افزائش اور اس کے بقا و استمرار کا ذریعہ بھی ہے۔

نکاح کا تعلق دن دودن اورسال دوسال کانہیں ہوتا ہے بلکہ نکاح کے ذریعہ مرجر کے لئے بیان وفا باندھا جاتا ہے، اوراس کاحق ہے ہے کہ اس بندش کو پھر کھولا نہ جائے اور زندگی بھر طرفین اپنے آ پ کووفا کی گود میں باند ھے رکھے سوائے اس کے کوئی ایسی غیر معمولی مجبوری بیدا ہوجائے کہ اس رشتہ کو باقی رکھ کراس کے مقصد کو پورا کرناممکن نہ ہو، ایسے اہم اور زندگی بھر کے رشتہ وتعلق کے لئے ضروری ہے کہ خوب سوچ سمجھ کراس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے ، اس لئے رسول اللہ علیا ہے نہ افلا تی رہنمائی کے طور پرامت کو بیات سمجھائی کہ رشتے طرکر نے میں کیا معیار پیش نظر رکھنا چا ہے ، طرفین کو اجازت دی کہ اگر وہ چا ہیں تو ایک دوسر ہے کود کیے لیس اور ان کے بارے میں تو ایک دوسر ہے کود کیے لیس اور ان کے بارے میں تھی تی کرلیں ، نیز ولا یت کا نظام رکھا گیا کہ خاندان کے بزرگ افراد کے مشور ہے

کواہمیت دی جائے اوران کے وسیع تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شریک زندگی کے انتخاب كافيصله كياجائي

ولایت کے معنی ہیں ایک شخص کے تصرف یارائے کا دوسر مے شخص پر نا فذ ہونا ، ولایت بنیادی طور پر دوطرح کی ہیں: ولایت فی المال یعنی کسی شخص کے مال میں دوسر۔ پرکوحق تصرف حاصل ہو، دوسرے ولایت فی النفس یعنی کسی شخص کا ذات کے سلسلہ میں دوسرے شخف کر کے کا نا فذ العمل ہونا ، پھرولایت فی النفس کی بھی دوقتمیں ہیں: ولایت اجبارجس میں ولی ی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوسکتا، بیہ و لایت نابالغ اور فائر العقل شخص پر حاصل ہوتی ہے، دوسرے ولایت ندب بیعن استحبابی درجه کی ولایت که زیر ولایت مخص یوں تو خود اینا نکا مح کرسکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ اولیاء کے مشورہ سے نکاح کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، بیرولایت باپ دادااوران کی عدم موجودگی میں قریب ترین وشته داروں کوعاقل و بالغ اڑکی پر حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کوسامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی نے نکاح کے سلسلہ میں کس قدر توازن اور اعتدال سے کام لیا ہے، اس نے عاقل و بالغ لڑ کے یالڑ کی کواس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنی پسند سے رشتے نہ کریں ، نہاں بات کی اجازت دی کہ ان پر رشتہ تھوپ دیا جائے کہ بیہ بات انسان کی فکری آزادی کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ؛لیکن چونکہ نو جوان لڑ کے اورلڑ کیاں تجربات کے اعتبار سے ناپختہ ہوتے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جذبات کی رومیں بہدکر عجلت میں کوئی ایسا فیصلہ کرگز ریں جوان کے منتقبل کے لئے موزوں نہ ہو،اس لئے تابالغ اور مجنون لڑکوں کے بارے میں شریعت نے اولیاء کو فیصلہ کرنے کا پوراحق دیا؛ البتۃ اگر باپ یا دادانے ان کا نکاح کیا تو بینکاح لا زم ہوجا تا ہے اور ان کے سواکسی اور نے کیا تو لا زم نہیں ر ہتا بلکہ بالغ ہونے کے بعداس رشتہ کوختم کرنے کا اسے حق حاصل ہوتا ہے جس کوفقہ کی اصطلاح میں خیار بلوغ کہتے ہیں،اور عاقل بالغ لڑی کے لئے بھی اس بات کومستحب قرار دیا گیا کہ وہ اپنے سر پرستوں کواپنے اعتماد میں لے کراپی زندگی سے متعلق اس اہم معاملہ کو طے کریں تا کہ آئندہ زندگی میں ان کے لئے بیرشتہ دونوں کے لئے سکون اورمسرت کا ذریعہ ہنے۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ شریعت جیسے مردوں کواپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دبتی ہے ای طرح عورتوں کو بھی دبتی ہے، چنانچ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر نکاح کی نبیت عورتوں کی طرف کی گئی ہے، خودرسول اللہ علیقہ نے ارشا دفر مایا کہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی مستحق ہے، "الأہم اُحق بنفسها من ولیها" (حدیث)، اور قرآن میں اولیاء کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مطلقہ عورت اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اولیاء کو حق حاصل نہیں کہ وہ انہیں نکاح کرنے سے روک دیں "لا تعضلو هن اُن ینکحن اُزو اجھن"، چنانچ امام ابوضیفہ اور بہت سے فقہاء کا نقطہ نظر یہی ہے کہ بالغ خاتون کو اپنا نکاح کرنے کا خود اختیار حاصل ہے، بیشریعت اسلامی کا امتیازی پہلواور عورتوں کے سلسلہ میں اسلام کی وسیع قلبی کی دلیل ہے۔

افسوں کہ اس سلسلہ میں مسلم سان میں بے اعتدالی کی صورت حال ہے، ایک طرف مغربی تہذیب کے غلبہ کی وجہ سے از کیوں میں ایک رجمان اپنے طور پر شریک زندگی کے انتخاب کرنے کا بیدا ہور ہا ہے یہاں تک کہ اس میں اولیاء کی اجازت کی بھی ضرورت محسوں نہیں کی جاتی ، دوسری طرف بعض اولیاء اپنی مرضی کا رشتہ از کی پر تھو پنا چاہتے ہیں جو نہ شرعاً درست ہاور خاتی ، دوسری طرف بعض اولیاء اپنی مرضی کا رشتہ از کی پر تھو پنا چاہتے ہیں ہوتے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ خاط اقا ، اور اکثر یہ دونوں طرح کے رشتے ناکام و نام اور ثابت ہوتے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ عاقد بن اور ان کے اولیاء کے باہمی اتفاق رائے سے رشتے طے کئے جا کمیں ، اور اولیاء عاقد بن ایک و اور جھ نہ جمیس بلکہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کمیں ، اور اولیاء عاقد بن کے مزان د مذاتی اور ان کے جذبات کو پیش نظر رکھیں اور جورشتہ آئیس پند نہ ہوائی پر آئیس مجبور نہ کے مزان د مذاتی اور ان کے جذبات کو پیش نظر رکھیں اور جورشتہ آئیس پند نہ ہوائی پر آئیس مجبور نہ کریں۔

اسلامک فقد اکیڈی (انڈیا) کے گیارہویں فقہی سمینارمؤرخہ کا تا19 راپریل 1999ء
منعقدہ'' امارت شرعیہ، پچلواری شریف، پٹنے'' میں اس اہم ساجی مسئلہ کوزیر بحث لایا گیا اور اہم
مقالات پیش ہوئے ، بحثیں ہوئیں اور اکیڈی نے متواز ن فیصلہ کیا جس میں حکم شرعی کی وضاحت
بھی ہے اور لوگوں کے لئے رہنمائی بھی 'ان مقالات و مباحث کا مجموعہ پہلی وفعہ حضرت
مولانا قاضی مجاہد الاسلام قامی ضاحب کی زندگی ہی میں طبع ہو چکا تھا۔ اور عرصہ سے دستیاب نہیں
مولانا قاضی مجاہد الاسلام قامی ضاحب کی زندگی ہی میں طبع ہو چکا تھا۔ اور عرصہ طور پر پیش کرنے کی
تھا اب دوبارہ نئی ترتیب کے ساتھ اسے شائع کیا جارہ ہے اور اسے زیادہ بہتر طور رپیش کرنے کی
کوشش کی گئی جسے عزیز گرامی مولانا صفدرز بیرندوی صاحب نے بردی محنت اور دلی ہی میکساتھ
انجام دیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کا وش کو تبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے نفع

خالدسيف الله رحماني

۱۱رشوال ۱۳۳۱ هه کیم اکتوبر ۱۰۱۰ء

#### افتتاحيه

اسلام نے عورت کا نکاح نہ کہ اور جو عوق ق عطا کئے ہیں اور جوعزت واحتر ام دیا ہے، ندا ہب عالم اور موجودہ اور گذشتہ نظام ہائے قانون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مغرب اپنے جن پیش رو فلا سفہ اور واضعین قانون پر ناز کرتا ہے، ان کا حال بیتھا کہ وہ عورتوں کو انسان ماننے کو بھی تیار نہ سخے، اور اس عہد کے بعض روشن خیال فلا سفر کہ کرتے تھے کہ عورتوں کے وجود میں الی روح کار خرما ہے جو انسانی روح سے کمتر اور حیوانی روح سے بہتر ہے، عورتوں اور غلاموں سے زیادہ مظلوم کوئی اور طبقہ نہیں تھا، پنیمبر اسلام جنا ہے محمد رسول اللہ علیہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لا کے ، اس وقت عورت ملکیت اور جا کداد کے درجہ میں سمجی جاتی تھی، نہوہ خود اپنا نکاح کر کمتی تھی نہرشتہ کے قبول ورد کرنے میں ان کی رائے کوکوئی دخل تھا، آئر ان کے مرد اولیاء اپنے حص وظمع کی فرشتہ کے قبول ورد کرنے میں ان کی رائے کوکوئی دخل تھا، آئر ان کے مرد اولیاء اپنے حص وظمع کی وجہ سے عورت کا نکاح نہ کریں یا بالکل بے جو ڈکر دیں تو ان کا ہاتھ تھا مانہیں جا سکتا تھا۔

رسول الله علی بیات کے عمو مااور ان ستم رسیدہ اور مظلوم و مقبور طبقوں کے لئے خصوصامٹر دہ رحمت بن کرآئے ، انہیں عزت واحترام کا مقام دیا۔ انہیں میراث میں حق دار بنایا اور نکاح کوایک ایسے معاہدہ کی حیثیت سے پیش کیا کہ جس میں مردعورت کا مالک اور عورت مرد کی ملکیت نہیں ہے جلکہ بید دونوں ایک معاہدہ کے دوفریق اور زندگی کے سفر میں ایک دوسر کے قابل احترام اور باعزت رفیق ہیں۔ قانون ولایت بھی اسلام کی منصفانہ تعلیمات اور انسانی معاشرہ میں قیام عدل کی ایک روش مثال ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر ساج میں لڑکی کی مرضی اور پسند کو بہت کم وزن دیا

جاتا ہے۔ بسااوقات اولیاء کی جانب سے پیجا جربھی ہوتا ہے اوراڑ کی کی اجازت کے بغیر نکاح کا فیصلہ کر لیاجاتا ہے۔

یے حقیقت ہے کہ ہمار ہے معاشرہ میں بالخصوص دیمی علاقوں میں لڑی کا ہے شوہر کے استخاب کے فق کو تقریباً سلب کرلیا گیا ہے، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتی ہے، اسے اپنے باپ یا اولیاء کے خلاف اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں رہتا ،اس صورت حال میں ہونے والی شادیاں بڑے الیے ہے دو چار ہوتی ہیں، حالانکہ شریعت سے اس بارے میں کوئی واضح سند نہیں سوائے اس کے کہ چند اجتیادی نہ اہب (فقہی مسالک) کی رائے میں باپ کو اپنی کنواری بٹی کو شیادی پر مجبور کرنے کا اختیار حاصل ہے اور لڑی کی رائے لیمنا اس کے لئے مستحب قرار دیا گیا ہے، انس سلسلہ میں سیدنا امام ابو صنیفہ اور ان کے موافق فقہاء نے فق کی دیا کہ باپ یا کس اور ولی کو بالغہ باکرہ لڑی کو شادی پر مجبور کرنے کا کوئی اختیار خاصل نہیں ہے۔ جاپ یا اولیاء پر شادی کے محاسلے میں لڑی کی مرضی یا امر معلوم کرنا واجب ہے اور باپ یا اولیاء کولڑی پر اس کی مرضی کے خلاف جر کرکے شادی مرضی یا امر معلوم کرنا واجب ہے اور باپ یا اولیاء کولڑی پر اس کی مرضی کے خلاف جر کرکے شادی کرنے کا کوئی اختیار میں ہو کہ کہ امام ابو صنیفہ اور ان کے کہ وہ ہو تی کہ مرشن نہ ہو۔

حضرت عائشہ جنہون نے نکاح میں ولی کی شرط والی روایت بیان کی، انہوں نے حضرت امام مالک کے بقول خودا پنے بھائی عبدالرحمٰن کی بیٹی کا نکاح ان کی غیرموجود گی میں کیا۔
امام ابوصنیفہ ولی کی شرط کے بالکل حق میں نہیں، ان کی رائے میں لڑکی کا ازخود نکاح کرنا جائز ہے خواہ ولی کی اجازت کے بغیر ہی ہو، اگر کفو میں ہو۔ انہوں نے بچ پر قیاس کو جمت بنایا، کیونکہ بچ خواہ ولی کی اجازت کے بغیر ہی ہو، اگر کفو میں ہو۔ انہوں نے بچ پر قیاس کو جمت بنایا، کیونکہ بچ وشراء میں اسے آزادانہ تصرف کی حیثیت حاصل ہے، اور ولی کی شرط لگانے سے متعلق روایات کو وشراء میں اسے آزادانہ تصرف کی حیثیت حاصل ہے، اور ولی کی شرط لگانے سے متعلق روایات کو مکلہ بچ کے مسللہ بچ کی کے مسللہ بچ کی کے مسللہ بچ کی کے مسللہ بچ کی کے مسللہ بھی چندروایات میں وار درائج فقہی اصول کے مطابق عموم کی تخصیص کردی۔ اختیار وانتخاب کے سلسلہ میں چندروایات کا ذکر اس لئے کیا جا تا

ہے تا کہ اس اہم مسئلہ میں ان سے رہنمائی حاصل کی جاسکے۔ نکاح کا مسئلہ شریعت میں بہت اہمیت کا حامل ہے، چنانچے حضرت ابو ہر بریا سے روایت ہے کہ:

تین کام خواہ سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے یا نداق کے طور پر وہ نافذ ہوجائے گا، نکاح، طلاق،اوررجعت (ابوداؤد)۔

فضالة بن عبيد عروى مكد:

تین باتوں میں کھلواڑی کوئی گنجائش نہیں ،طلاق ،نکاح ،غلام کی آزادی (طرانی)۔ حضرت ابو ہر ریو اسے مردی ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ:

ٹیبہ سے خود اس کی ذات کے بارے میں دریافت کیا جائے، اگر وہ خاموثی اختیار کرے تو اظہار رضا ہے اور اگرا تکار کرے تو اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ کا کوئی جواز نہیں (ترندی ٹریف)۔

خنساء بنت حذام انصارية عمروي مكد:

ان کے والد نے ان کی شادی کردی اوروہ ثیبہ تھیں لیکن انہوں نے اس شادی کو نا پہند کیا اوروہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں تو آپ علیہ نے ان کے والد کے کئے ہوئے نکاح کوردکردیا (بخاری)۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ:

ایک کنواری لڑی حضور علی فی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیان کیا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی اس حال میں کی کدوہ اس رشتہ کونا پند کرتی ہے تو حضور علیہ نے اس نکاح کو رد کرنے یا باقی رکھنے کا اسے افتیار دے دیا (ایوداؤد)۔

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ:

عثمان بن مظعون کے انقال کے بعدان کی بٹی ہے مشورہ کے بغیران کے جیانے ان کا نکاح کردیا تو انہوں نے اس نکاح کوتا پند کیا، چنانچان کی پند کے مطابق نکاح کیا گیا (ابن اج)۔

حضرت ابوم روّہ ہےروایت ہے کہ:

ب شوہر (طلاق یافتہ ، یا شوہر کی وفات ہو چکی ہو) خاتون کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوسکت جب تی کہ وہ خود اس کا حکم نہ دیے ، اور بن بیابی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ سی بہ نے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول! اس کی اجازت کیا ہے؟ آپ علی ہے نے فر مایا کہ اس کا خاموش رہنا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علی ہی کنواری تو شرماتی ہے، آپ علی ہی کنواری کی رضا مندی اس کا سکوت ہے (بخاری وسلم)۔

ہے حضرت عباس سے مروی ہے کہ: میں

وہ خاتون (جس کی پہلی شادی ہوچکی ہو) وہ اپنے ولی کی بہ نسبون کا بیٹی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا زیادہ حق رکھتی ہے (مسبم)۔

ثاه ولى القد كدف و بلوگ في ججة القطالبالغه مين "لا تنكح النيب حتى تستأمو و لا البكر حتى تستأذن و إذنها المصمون" كى روايت نقل كرف ك بعد تحريفر مايا به ك صرف ادايا ، كا البيخ طور پر فيصله كرنا بهى جائز نبين اس لئے كه انبين وه سب بجھيين معلوم، جو عورت خودا بنار عين جانق ہواوراس لئے بھی كونقصان اسى كى طرف لوٹ والا ب، عورت خودا بنار كامفهوم يہ به كه خود عورت صراحت كے ساتھ تكم دے، اور استعذان اس طرح اذن استنمار كامفهوم يہ به كه خود عورت صراحت كے ساتھ تكم دے، اور استعذان اس طرح اذن طلب كرف كو كتي بين كه دورود كنيين اور اذن كا ادنى ورجه سكوت به نيز استعذان صرف باكره كلي كرف كو كتي بين كه دورود كنيين اور اذن كا ادنى ورجه سكوت به نيز استعذان صرف باكره

گوولا بت کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ،لیکن ذرائع ابلاغ کے ذریعہ پھیلائے گئے اور غلط طریقہ پر بیش کیے گئے ہوت کا مسئلہ میں طریقہ پر بیش کیے گئے ہوت و اقعات ، نیز ساجی اقد ارمیں در آئی تبدیلیاں ،رشتوں کے سلسلہ میں بدلتے رجی نہ تا اور ان کے مشوروں بدلتے رجی نہ تا اور ان کے مشوروں سے جا متنائیاں جویقینا کوئی بہتر علامت نہیں ،ان امورکوسا منے رکھتے ہوئے ولا بت فی الزکاح

اور ولایت فی المال کے مسائل پر اسلا مک فقد اکیڈی نے اپنا گیار ہواں سمینار منعقدہ کا رتا ۱۹ اپریل ۱۹۹۹ء پھلواری شریف پٹند میں اس مسلک کو موضوع بحث بنایا۔ جس میں ولایت سے متعنق تمام ضروری اور اہم مسائل کے احاطہ کی کوشش کی گئے۔ ولایت کا مفہوم ، اولیاء کے اختیارات ، اولیاء کا ایپ زیر ولایت لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح اور ان کے مال واسباب کی حفاظت وصیانت میں ان کا کیا رویہ ہونا چاہئے؟ اولیا کی اہمیت وضرورت ، نکاح کے بارے میں خود لڑکوں اور لڑکیوں کے استعال میں ان کو کیا باتیں پیش نظر رکھنی ویکی بیش نظر رکھنی علی بہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے سوالنا مے کے جوابات آئے ، ان کا مجموعہ آپ کے سامنے ہوئے ترتیب دیے گئے سوالنا مے کے جوابات آئے ، ان کا مجموعہ آپ کے سامنے ہوئے ترتیب دیے گئے سوالنا مے کے جوابات آئے ، ان کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے۔

اس مجموعہ میں سوالنامہ اور تجاویز (جواصل میں مقالات اور مناقشات کا ماحصل ہے)،
اور جومقالات سمینار میں آئے تھے ان کی تلخیص کے علاوہ ابتداء میں مسئلہ ولایت سے متعلق چند
تمہیدی اور اصولی تحریریں ہیں ،اس کے بعد سمینار میں آنے والے مقالات اور مخضر جوابات کواس
طرح جمع کیا گیا ہے کہ ہر سوال سے متعلق مقالہ نگاروں کی آراء ایک جگہ آگئی ہیں ، اس سے
قار کمین کو مختلف نقاط نظر کو پڑھنے اور سمجھنے میں سہولت ہوگی ، اخبر میں وہ مناقشات ہیں جو حاضرین
کے درمیان ہوئے تھے۔

ان فقہی سمیناروں کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے دین کی تشریح وتر جمانی ہے، تا کہ اسلام کے بقاء و دوام اور ہرعہد میں اسلام کی رہنمائی کی صلاحیت عملی طور پرلوگوں کے سامنے آسکے۔ ان سمیناروں کا سب سے اہم اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ بیسیوں ایسے نو جوان اور اہل قلم فضلاء تیار ہوگئے ہیں جو پوری محنت ، دیانت اور حزم واحتیاط کے ساتھ نے مسائل پر کام کررہے ہیں ، اور خصر ف ہندوستان بلکہ پورے برصغیر اور عالم اسلام میں بھی اس کام کے وزن کو محسوں کیا جارہا ہے۔

اخیر میں خدا کے حضور دعاء گوہوں کہ وہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، اور ہرطرح کی گمراہیوں اور فکر وعمل کی کوتا ہیوں سے ہماری حفاظت فرمائك فحسبنا الله نعم الوكيل. نعم المولى و نعم النصير -قاضي مجاهد الاسلام قاسمي

١٢/رجب المهاج

# جدید فقهی تحقیقا بت:

پہلاباب تمہیدی امور

#### اکیڈمی کا فیصلہ:

## نکاح میں ولایت کے مسائل

مجمع الفقد الاسلامی البند کے گیار ہوی سمینار (منعقدہ ۱۷ تا۱۹ راپریل 1999ء) کی طرف سے موضوع '' ولایت نکاح'' کی بابت شرکائے سمینار کے درمیان بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل تجاویز باس کی گئیں۔

۱-(الف)شریعت اسلامیه میں ولایت نکاح کامفہوم بیہ ہے: کسی کود وسرے کےعقد نکاح کااختیار حاصل ہونا۔

(ب) اس کی دوصور تیمی ہیں: ا۔ ولایت اجبار، ۲۔ ولایت استحباب۔ ولایت اجبار: ایسااختیار جود وسرے کی رضامندی پرموقوف نہ ہو۔ ولایت استحباب: ایسااختیار جود وسرے کی رضامندی پرموقوف ہو۔ (ج) شرعاً ولی کے لئے حسب ذیل صفات ضروری ہیں:

د ماغی توازن کا درست ہونا، بالغ ہونا، آ زاد ہونا، وراثت کا استحقاق ہونا،مسلمان

ہونا۔

اولیاء کی ترتیب عصبات میں وراثت کی ترتیب کے مطابق ہے۔

۲- برعاقل وبالغ كوخواه مرد بو ياعورت خودا پنا نكاح كرنے كاحق حاصل ہے، اور جو بالغ نہيں يا جس كا د ماغى تو ازن صحح نه به وتو ان كے نكاح كا اختيار اولياء كو حاصل

ہاوراس سلسلہ میں اڑکی واڑ کے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

۳- عاقلہ بالغار کی کوولی کی مرضی کے بغیر خود اپنا نکاح کرنے کاحق حاصل ہے، البتہ بہتریہ ہو۔ بہتریہ ہو۔

ہ۔ عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے نکاح میں کفاءت یا مہر کے مطلوبہ معیار کا لحاظ نہ کریے تو اولیاء کو قاضی کے ذریعہ تفریق کاحق حاصل ہوگا۔

۵-(الف)جس لڑکی کا نکاح باپ یا دادانے نابالغی میں کردیا ہووہ نکاح لازم ہے، الابیہ کہ وہ لڑکی اس وجہ سے اس نکاح کو پسند نہ کرے کہ باپ دادانے اس کا نکاح کے دوہ لڑکی اس وجہ سے اس نکاح کو پسند نہ کرے کہ باپ دادانے اس کا نکاح کی لائے میں آ کر یا لا پرواہی سے کام لے کریا بدتد بیری کے ساتھ کر دیا ہے، یادلی اعلانیہ فاس ہے تو اس کو قاضی کے ڈریعہ حق تفریق حاصل ہے۔

(ب) باپ اور دا دا کے علاوہ دوسرے اولیاء کا کرایا ہوا نکاح درست ہے، البتہ اگر لڑکی اس نکاح پر مطمئن نہ ہوتو بوقت بلوغ اس کو نکاح فنخ کرانے کاحق حاصل ہوگا۔

(ج) کنواری لڑکی کے لئے اس حق (خیار بلوغ) کا استعال بوفت بلوغ ضروری ہے، بشرطیکہ بلوغ سے پہلے اس کو نکاح کاعلم ہو چکا ہواور تھم شرعی کا بھی علم ہو، بصورت دیگر اس کو بیا ختیار نکاح کاعلم ہونے تک یا مسئلہ کاعلم ہونے تک باقی رہے گا۔

(د) شوہر دیدہ لیعنی ثیبہ لڑکی کو بیرتی (خیار بلوغ) اس وقت تک حاصل رہے گاجب تک کہ اس کی طرف سے رضا مندی کا اظہار نہ ہو، خواہ بیداظہار صراحة ہویا قرائن کے ذریعہ۔اسی طرح بیرتی واختیاراس وقت تک رہے گاجب تک کہ اس کومسئلہ کا یا نکاح کاعلم نہ ہو۔

٢- (الف) ايك سے زائد يكسال درجہ كے اولياء موجود ہوں تو جو ولى پہلے نكاح كردے

اس کا نکاح سیح ہے۔

(ب) اور قریب ترولی کی موجودگی میں نسبتاً دور کاولی نابالغ لڑکی یالڑ کے کا نکاح کرد ہے
تو قریب ترولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، البتہ اگر قریب ترولی کی رائے سے
بروفت واقف ہوناممکن نہ ہوا درتا خیر میں کفو کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دور
کے ولی کا کرایا ہوا نکاح درست ہے۔

\*\*\*

#### سوالنامه:

# نكاح ميں ولايت كے مسائل

نکاح ساجی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پرنکاح ہی سے خاندان وجود
میں آتا ہے، ای لئے کتاب وسنت میں عبادات کے بعد مب سے زیادہ نکاح وطلاقی، زوجین
کے حقوق وفر ائض اور از دواجی زندگی سے متعلق جزوی تفصیلات کا ذکر آیا ہے، اسلام تے زندگی
کے بارے میں جواحکام ویئے ہیں ان کی روح بیز ہے کہ نکاح کا رشتہ زیادہ سے زیادہ متحکم اور
پائیدار ہو، شریعت نے اس کے لئے مختلف تد ابیر اضعیار کی ہیں ، مجملہ ان کے ولایت و کفاءت کا
مسئلہ بھی ہے۔

عصر حاضر میں ساجی قدروں میں تبدیلیوں کی وجہ سے ولایت و کفاء ت سے متعلق بعض مسائل موضوع بحث بنے ہوئے ہیں ،اس کیس منظر میں ولایت و کفاء ت کی بابت اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر میں اس کی تطبیق کے لئے علاء وار باب افتاء کوغور وفکر کی دعوت دینے کی ضرورت محسوں ہوئی ،اس سلسلہ میں حسب ذیل سوالات آپ کی خدمت میں پیش ہیں:

ولايت كے اقسام اور ان كے شرا كط كيا ہيں:

سوال نمبر ا: شریعت اسلامیہ میں ولایت کامفہوم کیا ہے، اور ولایت علی انتفس کے لئے کیا شرطیں ہیں؟

سوال نمبر ۲: اسلامی شریعت نے کن لوگوں کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، اور کن کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے؟ ان نکات کو بھی ملحوظ رکھیں:

(الف) ولایت کے بارے میں لڑکی اورلڑ کے میں کیا پچھ فرق ہے؟ لڑ کے پرولی کی ولایت کبختم ہوتی ہے؟ اورلڑ کی پرولی کی ولایت کب ختم ہوتی ہے؟

(ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغال کی کے خود اپنے نفس پر کیا اختیار ات ہیں، کیا وہ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی نے اگر ازخود کی مرضی کے بغیر لڑکی نے اگر ازخود اپنا نکاح کرلیا تو شرعاً منعقد ہوایا نہیں، ایسا کرنے سے لڑکی گنهگار ہوئی یانہیں؟

(ج) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا، اور جب ولی کواس نکاح کاعلم ہوا تو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا یا اسے رد کر دیا تو شرعاً اس اجازت اور رد کا اس نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال نمبر ۳: عاقلہ بالغار کی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاءکواس نکاح پراعتراض کرنے کاحق ہے یا نہیں؟ کیا اولیاء اس نکاح کو بذریعہ قاضی فنخ کراسکتے ہیں؟ سوال نمبر ۴: زیرولایت لڑکی کا نکاح ولی نے اس کی نابانعی کے زمانہ میں کردیا ،لیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تو نکاح وہ فنخ کراسکتی ہے یانہیں؟ اس سلسلہ میں نکاح سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تو نکاح وہ فنخ کراسکتی ہے یانہیں؟ اس سلسلہ میں

باپ اور دا دا کے کئے ہوئے نکاح اور دوسرے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح کے حکم میں کچھ فرق ہے یانہیں؟ کچھ فرق ہے یانہیں؟

سوال نمبر ۵: خیار ہوغ کاحق لڑکی کو کب تک حاصل ہوتا ہے اور کب ساقط ہوجا تا ہے؟ قریب ترولی زندہ ہواورنسیۂ دور کے ولی نے لڑکے یالڑکی کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح سیحے اور نافذ ہوگا مانہیں؟

سوال نمبر ۲: اگر ولی نے لڑی کا نکاح کرتے وقت خودلڑی کے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں کیا بلکہ کسی د باؤیا اپنے کسی مفاد کی خاطر نامناسب جگہاڑ کی کی شادی کر دی ،لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور راضی نہیں ہے اور قاضی کے یہاں فنخ نکاح کا دعوی لے کر آئی

ہے، بیانات اور گواہوں کے بعد قاضی یہ بات محسوس کرتا ہے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا تو اس نکاح کوفنخ کرسکتا ہے یا نہیں ؟ ولی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا تو اس نکاح کوفنے کرسکتا ہے یا نہیں ، سوءالاختیار، ماجن اور فاسق متبتک ہونے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبرے: ولی کون لوگ ہیں، اور اولیاء میں باہم کیا تر تیب ہے؟

سوال نمبر ۸: کسی لڑکی کے اگر مکسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں اور اجازت ولی کوشرط صحت قرار دیا جائے تو کیا نکاح کی صحت کے لئے کسی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی یا تمام مساوی اولیاء کا تفاق ضروری ہوگا؟

☆☆☆

#### تلذيص مقالات :

## نکاح میں ولایت کے مسائل

مولا نامحمر بشام الحق ندوي

ا- ولایت کامفہوم، اس کے اقسام اور ولایت علی النفس کے شرا نظ:

ﷺ بیشتر مقالہ نگار حضرات نے کتاب التعریفات (ص، ۲۲۵)، البحر الرائق (۱۱۷۱)،

عنایہ (۲۲۲۳) کے حوالہ سے ولایت کی فقہی تعریف یہ بتائی ہے: "الولایة فی المشوع
تنفیذ القول علی الغیو شاء الغیو أو أبی" یعنی شریعت اسلامی میں ولایت سے مرادیہ
ہے کہ کی بات کو دوسرے فخص پر نافذ کردیا جائے، خواہ وہ فخص اس پر راضی ہویا نہ ہو (مولانا
ہمال الدین قامی ، مولانا راشد حسین ندوی اور مولانا ابوسفیان مفتاحی)۔

بعض مقاله نگارول نے ڈاکٹر وہبہ زمیلی کی کتاب "الفقه الإسلامی و ادلته"

(۱۸۲/۷) کے حوالہ سے والایت کی تعریف یہ بیان کی ہے: "القدرة علی مباشرة التصرف من غیر توفف علی إجازة أحد" یعنی وہ اختیارات جن کے حصول کے بعد آدمی کوتصرفات و معاملات کی انجام وہی میں کسی کی اجازت کی ضرورت باتی نہ رہے (دیکھئے: مقالہ موالانا عبدالرشید قامی)۔

ا ولایت علی انتفار حضرات کے نزدیک ولایت کی تمین شمیں ہیں:
ا ولایت علی انتفس، ۲ ولایت علی المال، ۳ ولایت علی المال والمال کے پھرولایت علی النتفس کی دو تشمیس ہیں:

ا ـ ولایت اجبار، ۲ ـ ولایت استخباب ـ

(مولا ناعبدالرشید قاسمی،مولا نا ابوسف**یان مفت**احی ،مولا نا س**راج الدین قاسمی اور**مولا نا عبدالحنان ) \_

ای طرح تقریباً تمام مقاله نگار حضرات کے نزدیک اسباب ولایت چار ہیں: (۱) قرابت، (۲) ملک، (۳) ولاء، (۴) امامت، البته مولانا ارشاو احمد اعظمی اور مولانا جمال الدین قائمی نے اولا ولایت کی دوشمیس کی ہیں:

ا ـ اصليه يا قاصره ۲۰ ـ نيابيه يا متعديه ـ پهرولايت نيابيد كې تين قتميس كې بين:

(۱) ولا يت على النفس، (۲) ولا يت على المال، (۳) ولا يت على النفس والمال\_

مولا ناارشاداحمد اعظمی کے خیال میں ولایت کی تعریف "تنفیذ القول علی الغیر الخ" ولایت نیابیہ ہی کی ایک قتم ہے۔

بعض مقالہ نگار حضرات کے نزویک امام محکر ؒ اور امام شافعیؒ کے اقوال کی روشنی میں ولایت کی دوشمیں ہیں:

ا ـ ولایت استبداد و اجبار ، ۲ ـ ولایت مشارکت و اختیار (مولانا ارشاد احمد اعظمی ، مولا ناضیاءالحق قاسمی ) ـ

☆ تمام مقالہ نگار حضرات کے نزدیک ولایت اجبار اور ولایت استحباب کی تشریح مندرجہ ذیل ہے:

- اسے مرادوہ ولایت ہے جونا بالغ لڑکی پر حاصل ہو،خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ،
   اسی طرح بیولایت اس بالغ عورت پر بھی ہوتی ہے جو باندی یا مجنونہ ہو۔
- ۲ ولایت استخباب سے مرادوہ ولایت ہے جوعاقل بالغ عورت پر ہو،خواہ وہ باکرہ ہویا
  ثیبہ(البحرالرائق ۳ر۱۵، بدائع الصنائع ۲ر۳۱)۔

🖈 بیشتر مقالہ نگار حضرات کے نز دیک ولایت علی انتفس کی سات شرطیں ہیں، جن میں سے جار

متفق عليه اور تين مختلف فيه بين متفق عليه چار شرطين به بين :عقل ، بلوغ ،حريت ، اتحاد دين اور مختلف فيه تين شرطين بيه بين : عدالت ، ذ كوريت ، رشد \_

بیشتر مقالہ نگار حضرات نے ولایت اجبار کے لئے ایسے ولی کی شرط لگائی ہے جوعاقل و بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ حق وراثت ہے جڑا ہو، فاسق متہتک نیز اپنے اختیارات کے استعال میں بدنام نه ہو،نشه کی حالت میں اپنی اولا د کا رشته نامناسب جگه یا غیرمعقول مہریر نه کرریا ہو، اولا دکی تربیت برقادر ہواوراس کے اخلاق کے سلسلہ میں امانتدار ہو،ای طرح بعض کے نز دیک یہ بھی شرط ہے کہ ولی کا تصرف مولی علیہ کے حق میں سود مند ہو، لہذا ضرر کی صورت میں اس کا تصرف نا فذنبين موكا ( مولا ناظفر عالم ندوى مولا نااختر امام عادل اورمفتي حبيب التدة سمي ) \_ ولایت علی انتفس کے لئے بلوغ کی شرط کی دلیل مولا نااختر امام عادل نے اس حدیث ع بيش كي بن القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق و النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ" (مُثَوة) ـ اى طرح انبول نے صدیث: "لا نكاح إلا بإذن ولي موشد أو سلطان" سے بلوغ كى شرط يراستدلال كيا ہے، اوراس كى فنى حيثيت كے بارے میں صاحب مجمع الزوائد کا بیقول نقل کیا ہے کہ اس روایت کطبری نے الاً وسط میں نقل کیا ہے اور اس کے رجال سیجے کے رجال بیں ، بعض حنا بلہ اور مالکید کی طرف منسوب اس قول کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے کہولایت علی انفس کے لئے بلوغ شرطنہیں ،اوراس کی بنیا دوہ روایت ہے جو مؤطاامام ، لک (صر۲۱۶) اورشرح معانی الآثار (۲ر۷) میں آئی ہے،جس میں ہے کہ عمر بن اُنی سلمہ نے اپنی مال حضرت ام سلمہ کا نکاح حضور علیہ سے کرایا جبکہ ان کی عمر اس وقت تین سال یا جھ سال کی تھی ۔مولا نااختر امام عادل کاجواب سے ہے کہ بیہ استدلال روایت میں موجود بعض احتمالات کی بنایر کمل نظرہے،اس لئے کہ امام طحاوی نے اس کوولایت کے بجائے وکالت قرار دیا ہے، یعنی حضرت الم سلمة نے ازخودا یجاب کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کووکیل بنایا ہے (طحاوی)، نیز بعض لوگول نے کہاہے کہ عمر سے مرادعمر بن ابی سلمنہیں ،عمر فاروق میں ،ایک قول یہ ہے کہ نکاح عمر

نے بیں ان کے بڑے بھائی سلمہنے پڑھایا تھا (العرف العذي ار٢١٠)۔

ولایت علی النفس کے لئے ولی اور مولی علیہ کے درمیان اتحاد دین کی دلیل میں مولا نامسلے الدین قائمی ،مولا ناظفر عالم ندوی ،مولا نااختر امام عادل اور مولا نامحمرامین نے قرآن کی آیت: "ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً" (مورہ نایر ۱۳۱۱) سے استدلال کیا ہے،مولا ناظفر عالم ندوی نے المغنی (۲ ر ۲۵ م) ، بدائع الصنائع (۲ ر ۳ م) کے حوالہ سے بیصدیث بھی پیش کی ہے: "الإسلام یعلو و لایعلیٰ علیہ "،لیکن مولا نااختر امام عادل نے نیل الا وطار (۲ ر ۷ و والہ سے بعض صورتوں کواس شرط سے مشکل بتایا ہے،مثلاً سلطان کی ولایت کے لئے اتحاد فد جب شرط بیس ہے،مسلم حکمرال لا وارث ذمیہ کادلی ہوسکتا ہے۔

ولا بت علی انفس کے لئے بیشتر مقالہ نگار حضرات کے زدیک وراثت ضروری ہے، یعنی وہ رشتہ جس سے کوئی انسان مستحق وراثت ہوسکتا ہے، خواہ وہ عصبہ بیس سے ہویا فوی الفروض یا ذوی الا رحام بیس سے مولا نا اختر امام عادل کے نزدیک اس شرط سے سلطان کا استثناء کیا جا سکتا ہے جو آخری ولی کی حیثیت رکھتا ہے "المسلطان ولی من لا ولی له" (تزدی ار ۲۰۸) لیکن مولا نا جمال الدین قاعی اور مولا نا اسعد اللہ قاعی نے مخت الخالق علی ہامش البحر (۱۰۹/۳) اور شامی (۱۲/۱۳) کے حوالہ سے بیرائے ظاہری ہے کہ اس قید (وراثت) کا اضافہ ہے کی ہے۔

حنابلہ اور شافعیہ نے ولایت علی انتنس کے لئے عدالت کی شرط بھی لگائی ہے، ان کا ستدلال "لا نکاح الا باذن ولی موشد أو مسلطان" (طرانی) ہے ہے، ان حضرات نے ولی مرشد کی تغییر ولی عادل ہے کی ہے، مولا نا اختر امام عادل اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ یہ تغییر متعین نہیں ہے، اس لئے کہ رشد کا استعال عقل کے لئے بھی ہوتا ہے، رشیدای ہے آیا ہے۔ مقالہ نگار حضرات کے مطابق ائمہ ٹلاش نے ولی کے لئے مرد ہونے کی بھی شرط لگائی ہے، اس لئے کہ مرد کی نگاہ زیادہ دوررس ہوتی ہے، وہ معاملہ کے مصالح وجوا قب کوزیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، ان کے دلائل مولا نا اختر امام عادل نے یہ بیان کئے ہیں:

١- الرجال قو امون على النساء (سوروناء ١٣٨) ـ

۲- ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف (سره بقره ر ۲۳۲)ـ

٣- لاتزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها (يُل الأوطار ١١٨/١)\_

پہلی دلیل کاجواب مولا ٹاختر امام عادل نے یددیا ہے کہ اس آیت میں نکاح کے بعد
کی قوامیت بھی مراد ہو بحق ہے، دوسری دلیل کا جواب وہ یہ دیتے جیل کہ اس آیت میں مردول ک
اس خلل انداز طبیعت پرقدغن لگائی ہے جوعام طور پرعورتوں کے معاملہ میں رونما ہوتی ہے، اس
آیت سے دلایت نکاح کے مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں، روایت کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ
روایت کی طرق سے منقول ہے، مگر حافظ ابن مجرز نے اس کی تمام سندول کو لغواور وابی قرار دیا ہے
دالدرایة نی تخ تی احادیث الہدایة ۲۹۱۲۔۲۹۷)۔ اس مسئلہ میں تقریباً تمام مقالہ نگار حضرات نے
حنیہ کا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ولی ہونے کے لئے مردہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ
بعض صورتوں میں عورتیں بھی ولی ہو بحق ہیں، اور معاملہ نکاح میں وہ تصرف کرسکتی ہیں، اس کی
دئیل کے طور پر مولا نااختر امام عادل نے اس واقعہ کو پیش کیا ہے جس میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ میں نے بی بی شرط بیا بیا نہیں کرائی تھی (طوری ۲۹۷)۔

مولا ناراشد حسین ندوی نے ولایت علی انفس کے سلسلہ میں دومزید شرطیں نقل کی ہیں:

ا - ایک مید که باپ دادا اگر صغیر یا صغیره کی شادی غیر کفومیں یا غبن فاحش کے ساتھ کررہے ہیں تو وہ معروف بسوء الاختیار نہ ہوں (شای ۳۱۲/۳)۔

۲- دوسرے بید کہ نشہ کی حالت میں نہ ہوں، ورنہ ان کی ولایت میں نکاح درست نہ ہوگا، مولا نا راشد حسین ندوی نے علامہ شامی کی شرائط کود کھے کرایک مزید شرط کا اضافہ کیا ہے بعنی بغیر نمین فاحش کے کیا جائے ورنہ ولایت ثابت نہ ہوگی، اس معنیٰ میں کہ نکاح درست نہ ہوگا (الدر انخار ۲۰۸ میں ایم الرائق ۳۰ میں ا

جَبَدِمولا ناتمس پیرزادہ ،مولا نا جمال الدین قاسمی اورمولا نااسعداللہ قاسمی کے نز دیک ولایت علی انتفس کے لئے صرف دوشرطیں کافی ہیں:ا یقل، ۲\_بلوغ\_

ولایت علی النفس کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے مولا نا اختر امام عادل نے بیسوال اٹھا یہ ہے کہ آگرولی اور زیرولایت لڑکی کے درمیان کسی دوسر ہے معاملہ میں کوئی نزاع یا مقدمہ چل رہا ہوتو کیا اسے باہم عداوت قرار دیا جائے گا، اور اس سے ولایت نکاح مشتبہ ہوگی یانہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ فقہاء نے اسے باہم عداوت قرار دینے سے انکار کیا ہے، اس لئے کہ دونوں الگ الگ معاملے ہیں (الدرالنجار: کتاب القفاء ہم سے التھاء ہم کا رکم آج کے دور میں دونوں معاملوں کو الگ الگ نہیں تمجھا جا سکتا ہے۔

۲-شریعت نے کن لوگوں کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے اور کن کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے؟

اسلم میں بیشتر مقالہ نگار حفرات نے حنفیہ کا مسلک یہ بتایا ہے کہ ان کے خود کر نے کا اختیار ہے، بشرطیکہ عورت ہو نے کی صورت میں وہ کفاءت اور مہمثل کا لحاظر کھیں، اگر چہ بہتر یہی ہے کہ اس صورت عمل بھی نکاح کا معاملہ اولیاء کی سر پرستی اور گرانی میں انجام پذیر ہو، اس کے برخلاف بے عقل، میں بھی نکاح کا معاملہ اولیاء کی سر پرستی اور گرانی میں انجام پذیر ہو، اس کے برخلاف بے عقل، مجنون ، نابالغ ، معتوہ اور مرقوق افر اور کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار نہیں ،خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، بلکہ یہ افراد اپنے نکاح میں ولی کی مرضی اور اجازت کے پابند ہوں گے۔ پہلی صورت میں اولیاء کو اپنے ماتخوں پر ولایت استحباب حاصل ہوگی اور دوسری صورت میں ولایت اجبار۔ پھر باپ وادا این ماتخوں پر ولایت استحباب حاصل ہوگی اور دوسری صورت میں ولایت اجبار۔ پھر باپ وادا اور دیگر اولیاء میں اس تعلق سے فرق یہ ہے کہ باپ دادا کا کیا ہوا نکاح لا زم اور نا قابل فنخ ہوتا اور دیگر اولیاء میں اس تعلق سے فرق یہ ہے کہ باپ دادا کا کیا ہوا نکاح لا زم اور نا قابل فنخ ہوتا ہے (ہوایہ یا ۲۹۸۔۲۹۸)۔

(مولانا اختر امام عادل ،مولانا جمال الدين قاسى ،مولانا راشد حسين ندوى اورمولانا عبد الرشيد قاسى ) ـ

ﷺ تقریباً تمام مقالہ نگار حفرات کے مطابق ائمہ ثلاثہ اس باب میں مردوعورت کے درمیان فرق کرتے ہیں ، ان کے نزد یک عورتوں کے جملہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے ، بلکہ اس کے لئے ولی کا جملہ ضروری ہے ، حنفیہ کے نزد یک عورتیں اپنا نکاح خود کرسکتی ہیں ، ائمہ ثلاثہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں :

۱- وأنكحوا الأيامي منكم (سوره تورر٣٢) ـ

٢- ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (١٥٥ بقر٥/٢٢١)\_

٣- فانكحوهن بإذن أهلهن (موره ٤٥٠٠)ـ

وجدات دلال یہ ہے کہ ان تمام آیات میں اولی و سے خطاب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ورتوں کو خود اپنے نکاح کاحق حاصل نہیں ہے، یہ ذمہ داری اولیاء کی ہے، اس لئے ان کو خطاب کیا گرخی کا ار ۲۳۹، مقالہ مولا ناجم سالدین قاسمی )۔

٣٠- قال رسول الله عَرَضَتُهُ: لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (١٠٠١ م ١٣٥٠) ـ

۵-قال رسول الله عليه الانكاح إلا بولى (ترزى ١٠٨٠).

٢- عن عائشة أن رسول الله عليه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (تنى ٢٠٨/).

2-عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں،اس لئے معاملہ ' نکاح ان کے حوالہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔

## حنفیہ کے دلائل:

ا-فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (سوره بقره ٢٠٠٠)\_
 ٢- وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (سوره بقره ٢٣٢)\_

الغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف (بقره ٢٣٠٠).

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت'' نساء''سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے،اس لئے کہ ان آیات میں نکاح کی نبیت عورتوں کی طرف کی گئی ہے،اگر عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہ ہوتوان کی طرف بینبیت ہے معنیٰ ہوجائے گی۔

م- عن ابن عباس أن النبي عَلَيْتُ قال: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (ملم ارهم)" أيم" كمعنى بشوبر ورت كري تير،اس معلوم بواكر بشوبر ورت اپن نكاح كي ولي سنا ياده حقد ارب مي

اس حدیث ہے مولانا جمال الدین قائی اور مولانا اخر امام عادل کا استدلال یہ ہے کہ آپ علی ہے ناس موقع پر نکاح میں ولی کی موجود گی کو غیر ضروری اور محض عورت کی رضا کو کافی قرار دیا ، مولانا جمال الدین قائی نے اس حدیث کی اس تاویل کو کہ یہ نکاح آپ علی کے والیت کی والیت مامہ کے تحت ہوا تھا ، رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ تاویل معتر نہیں ، کیوں کہ ولایت عامہ کواس موقع پر استعال کیا جاتا ہے جب نسبی اولیا ، وزیرہ نہوں ، اور اس واقعہ میں حضرت مام سلمہ کے نہوں ، اور اس واقعہ میں حضرت اسلمہ کے نسبی اولیا ، موجود تھے ، لہذا ہے تاویل بعید معلوم ہوتی ہے۔ مولانا اخر امام عادل نے اس بہلوکورد کرتے ہوئے کہ آپ علی تو خود تمام مسلمانوں کے ولی تھے ، اس لئے آپ علی تھی تو بہلوکورد کرتے ہوئے کہ آپ علی بات تھی تو بہلوکورد کرتے ہوئے کہ آپ مام طحاوی کا ریہ جواب نقل کیا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو آپ علی بات تھی تو ہے ۔ اس کے آپ میں یہ کہنا چاہئے تھا آپ سیالی کو حضرت ام سلمہ کے ولی کی غیر موجود گی والے عذر کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا آپ سیالی کو حضرت ام سلمہ کے ولی کی غیر موجود گی والے عذر کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا آپ سیالی کو حضرت ام سلمہ کے ولی کی غیر موجود گی والے عذر کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا آپ سیالی کو حضرت ام سلمہ کے ولی کی غیر موجود گی والے عذر کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا آپ سیالی کو حضرت ام سلمہ کے ولی کی غیر موجود گی والے عذر کے جواب میں یہ کہنا چاہئے تھا

کے تمہارے لئے ولی کی کیا حاجت؟ میں تو خودتمہاراولی ہوں، مگر حضور علی سے بیارشادنہ فرمایا (طحاوی ۲۰۱۶)۔

مولانا اختر امام عادل مزید لکھتے ہیں کہ موکا امام مالک میں بینکرا بھی ہے کہ "و کان اھلھا غائبا" النج ،اس سے اور وضاحت ہوجاتی ہے کہ ورت اپنے اولیاء کی غیر موجودگی میں ان کے علم واطلاع کے بغیر بھی بطور خود نکاح کرسکتی ہے، اس کے ساتھ حضرت ام سلمہ کے اختتام عدت کے موقع پرآپ کا بیار شاد بھی پیش نظر رکھا جائے: قد حللت فانک حی من شئت (مؤطاامام، لک ۲۱۲) تو نکاح کے باب میں عورت کی خود اختیاری کا مسئلہ بالکل صاف ہوجا تا ہے۔

مولا نااختر امام عادل کے بقول ایک اور روایت انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے جس کو سعید بن منصور نے حضرت ابوسلمہ کے حوالہ سے قتل کیا ہے اور حافظ ابن حجر ؓ نے اس کومرسل جید سلیم کیا ہے (امدرایة نی تخ سے احادیث الہدایة ۲۲ ۲۹۳)۔

٢-عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي سي فقال له رجل: يا رسول الله! زوّجنيها فقال النبي سي أملكناكها بما معك من القرآن (بخار ٢/٤/٤)۔

مولا ناجمال الدین قاسمی اس حدیث ہے احناف کی تا ئید میں استدلال کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ اس داقعہ میں بھی عورت کا کوئی ولی موجود نہ تھا جس ہے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر عبارت نساء ہے بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے۔

بعض مقالہ نگار حضرات نے عورتوں کی عبارت سے انعقد دنکات کے سلسلہ میں اسمَہ احناف کی متعدد روایتیں بھی نقل کی ہیں ،امام ابوصنیفہ سے دو روایتیں نقل کی گئی ہیں :

ا-عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے بشرطیکہ عورت عاقلہ بالغہ ہو (مقالہ مولانا جمال الدین قاسمی، مدایہ ۲رساس)، البتہ ولی کا ہونا مندوب ومستحب ہے (بدائع الصنائع ۲۲ ۲۳ )، یبی ظاہر الروایہ ہے۔

۲-ایک دوسری روایت حسن بن زیاد سے مروی ہے کدا گرعورت نے کفو میں نکاح کیا تو درست ہے، اور غیر کفو میں کیا تو درست نہیں ہے (مقالہ مولانا جمال الدین قاسمی ،مولانا عبد الرشید قاسمی اور مولانا راشد حسین ندوی) (تبیین ۲/۱۱)۔

ا م ابو بوسف سے اس مسکد میں تین روایتی منقول ہیں:

ان کی پہلی روایت جمہور کے مطابق ہے، یعنی بلاولی نکاح جائز ہی نہیں ، پھرانہوں نے امام ابوصنیفہ کی دوسری روایت کی طرف رجوع کرلیا یعنی غیر کفو میں عورت نے نکاح کیا تو جائز نہیں ہے، آخر میں انہوں نے امام صاحب کی اس پہلی روایت کی طرف رجوع کیا یعنی کفواور غیر کفودونوں صورتوں میں کیا ہوا نکاح جائز ہے۔

ا مام محمر کی اس مسئله میں دوروا بیتیں ہیں:

پہلی روایت سے کہ جونکاح ولی کے بغیر ہوائے وہ ولی کی اجازت پرموتو ف رہےگا،
خواہ نکاح کفو میں ہو یا غیر کفو میں، البتہ اگر کفو میں ولی اجازت بندد ہے قاضی کو جائے کہ تجدید
عقد کر د ہاور ولی کی بات کی طرف تو جہ نہ دے۔ ان کی دوسری روایت سے سے کہ انہوں نے امام
ابوصنیفہ کی پہلی روایت کی طرف رجوع کر آیا۔

مولانا جمال الدین قائمی نے ائمہ اختاف کے اختلافات نقل کرنے کے بعدیہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام ابوصنیفہ اور صاحبین کا اس پر اتفاق ہے کہ عبارت مکلفہ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، خواہ کفومیں ہویا غیر کفومیں (فتح القدیر ۳۹،۲ ملبوط ۵ر۱۰)۔

ائمہ ثلاثہ نے قرآن کی جن آیات کے پیش نظر ولایت کوشرط قرار دیا ہے، ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی ان کا جواب بید سیتے ہیں کہ اگر (ان آیات میں) صرف اولیاء سے خطاب مانا جائے تو اس پڑمل درآ مد شکل ہوتا، جب تک اولیاء کی اقسام، صفات اور مراتب نہ بیان کردیئے جائے اور ایسا ہوانہیں، دوسری طرف کی ایک آیات ایسی ہیں جن میں اولیاء کونظر انداز کر کے فاح فود عور تو ل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مولانا عبد الرشید قاسمی نے آیت "فان

طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " كَتْعَلَّق مِهِ بِيْنِ طَابر كيا بَ كَهُ لَا تَا مِهُ الله من بعد حتى تنكح زوجاً غيره "كمرادف نبيس، بلكه اپ اصلا اور لفظ كات يبال اپ اصطلاحی شرعی معنی میں یعنی عقد نکاح کے مرادف ہے محض عقد كامفہوم تو خود لفظ "زوجاً" سے نكل اخوى معنی میں یعنی از دواجی تعلق کے مرادف ہے محض عقد كامفہوم تو خود لفظ "زوجاً" سے نكل آتا ہے،" تنكح" ہے مقصود ازدواجی تعلق كوظا بركرنا ہے ("غير باجدى الرسم") .

ابن ماجه کی روایت "لاتنوقی المعرأة المعرأة المعن" سے استدلال کا جواب مولان جمال الدین قائمی نے بیدیا ہے کہ اس روایت میں ایک راوی جمیل بن حسن العملی بیر جومتکلم فیہ بیں ، اور اگر ان کے ثقہ بونے کے قول کو اختیار بھی کر لیا جائے تب بھی بیر روایت نکاح بالبینہ اور کاح فی غیر الکفو پرمجمول ہوسکتی ہے (مرقا ۲۰۹/۲۵)۔

مولا نااختر امام عادل نے الدرایة فی تخریج احادیث الہدایہ (۲۹۲/۲) کے حوالہ سے اس روایت کی تمام سندیں لغو

اوروا ہی ہیں۔

روايت" لا نكاح إلا بولي"اورروايت" أيما امرأة نكحت الغ"ك جواب میں مولا نا جمال الدین قاسمی نے بیلکھا ہے کہ بید دونوں روایتیں سندا ضعیف ہیں ،مولا نااختر امام عادل اورمولانا جمال الدين قاتمي نے طحاوي (۲٫۵٫۲) اور مرقاۃ (۲۰۹۰) کے حوالہ ہے پہلي روایت کا اضطراب نقل کیا ہے، اور مولانا اختر امام عادل کی رائے ہے کہ اصولی طور پر بیہ بات قابل لحاظ ہے کہ ایک مضطرب روایت جب صحیح ترین روایات کے بالمقابل آجائے تو مضطرب روایت کوتر جی حاصل نہ ہوگی (واضح رہے کہ اس کے بالمقابل دیگر روایات کو ملاعلی قاری نے ترجیح دی ہے )،اس کے علاوہ بیروایت ائمہ ثلاثہ کے بجائے زیادہ سے زیادہ امام مجرکے موقف کی دلیل بن سکتی ہے، جواس کے قائل ہیں کہولی کی جانب سے عبارت شرط نہیں ہے، بلکہ صرف اجازت شرط ب،ان كنزديك"لا نكاح إلا بولى"كامعنى يبي موسكتا بكرولي کے ایعنی اس کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے،عورت کی عبارت کا عدم اعتبار اس کے معنی میں ایک طرح کا اضافہ ہے، اس کے علاوہ اس روایت کا کوئی ایک محمل متعین نہیں ہے، اس لئے کہ صدیث میں نفی ،نفی صحت پر بھی محمول ہوسکتی ہے اور نفی کمال پر بھی ( یہی رائے مولا نا جمال الدین قاسی کی بھی ہے)، مولانا اختر امام عاول نے العرف الشذی (۲۰۹۱) کے حوالہ سے دوسری روایات کے تناظر میں تفی کمال برمحمول کرنے کوزیادہ بہتر قرار دیاہے، مولانا خورشید احمد اعظمی کے بقول امام مالک کے یہاں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ ولایت شریف عورت کے لئے شرط ہے رذیل کے لئے نہیں ،اورامام احمداورامام شافعی کے نزویک علی الاطلاق ولایت شرط ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت "أيما امرأة" كے بارے ميں مولانا اختر امام عاول كہتے ہیں کہاس روایت کو احمد، ترمذی ، ابوداؤد ، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے اور اس کے طرق پر بھی کلام کیا گیا ہے گرامام تر مذی نے اس روایت کوحسن قر اردیا ہے، لیکن اس کے باوجود مولا نا اختر امام عادل،مولا نا ابوسفیان مفتاحی اورمولا نا جمال الدین قاسمی کے نز دیک اس سے

استدلال مشكل ہے، اس لئے كه ان حفرات كے نزديك" فنكاحها باطل"كا ايك معنى بيد ہوسکتا ہے کہ نکاح کے باطل ہونے کا امکان ہے، بیاس وقت ہے جب لڑکی نے غیر کفویا مہمثل ہے کم پرشادی کرلی ہو۔ باطل کے معنی بے فائدہ کے بھی ہیں، قرآن میں ہے: "ربنا ما حلقت هذا باطلا" (سورة آلعران:١٩١)، اگريم عني ملحوظ موتو مطلب سيهوگا كدولي كي مرضى كے بغيركيا ہوا نکاح بے فائدہ اور نا پائدار ہوتا ہے، یعنی عدم کفاءت اور مہرمثل سے کمی کی صورت میں ولی كے مطالبہ يرنكاح كوفنخ كيا جاسكتا ہے۔ مولانا جمال الدين قاسمى نے باطل كے نايا ئيدار كے عنى میں ہونے کی مثال لبید کے اس شعر سے دی ہے: "ألا كل شئى ما خلا الله باطل، أى فان"۔اس کے علاوہ ان کے بقول روایت میں "نکحت نفسها بغیر إذن ولیها" کے الفاظ آئے ہیں، جن کا تقاضا ہے کہ اگر عورت اجازت لے لے تواس کی عبارت سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔مولانا اختر امام عادل کے نز دیک باطل کامعنیٰ بے فائدہ اورمصالح ومفادات سے خالی اس لئے ہوگا کہ آیات اور روایات صححہ سے تعارض لازم نہ آئے جن میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، یا جن میں اس کی رائے اور مرضی کو خاص اہمیت دی گئی ہے، ان کے بقول خود زیر نظر حدیث میں بھی بعض ایسے اشارات موجود ہیں ،جن سے ولی کی اجازت کے بغیر نكاح كاجواز ثابت موتا ب، مثلًا الى حديث كابيكرا بها فلها المهر بما استحلّ من فوجھا"، دخول کے بعد وجوب مہر کا تھم اور اس کے لئے استحلال فرج کی تعلیل صحت عقد کی طرف اشارہ ہے۔اس کے علاوہ اس روایت کے دوراوی امام ابوحنیفہ کے ہم خیال نظرات نے بیں ،حضرت عائشہ نے اپنی منتجی حفصہ کی شادی اینے بھانجہ منذر بن زبیرٌ سے بطورخود کردی تھی جبکہ هفصه یک باپ عبدالرحمٰن شام میں تھے اور حضرت عائشہُ اُصولی طور پر جیجی کی ولی نہیں تھیں لیکن ولی کے بغیر انہوں نے شادی کردی ،بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عا کُشْرُ نے ایجاب وقبول دوسر ہے مردوں کے ذریعہ کرایا تھ ،خوذہیں کیا تھا (طحادی ۲٫۲) ہمیکن سوال میہ ہے کہ وہ مردحضرات بھی تو ولی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ ان کوحضرت عائشہ کا وکیل قرار دیا

جاسکتا ہے۔ مذکورہ واقعہ سے کم از کم اتنا ضرور تابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے زدیک نکاح کی صحت کے لئے ولی کاموجود ہونا ضروری نہیں تھا، ای طرح ای سند کے دوسرے راوی امام زبری مجھی اس معاملہ میں امام ابو صنیفہ کے ہم خیال بیں (العرف المعندی ارده ۲۰۰۹)، مولا نا جمال الدین قاسمی نے بھی ابن جریج (جو اس روایت کے ایک راوی بیں) کا بیہ قول نقل کیا ہے "ہم لقیت الزهری فسألته فانکوہ" (ترذی ۱۲۸۲) مولا نا اختر امام عاول کے بقول راوی کا اپنی روایت کے خلاف مسلک اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ روایت کا معنی وہ نہیں ہے جو بظاہر مفہوم ہورہا ہے، بلکہ دوسری روایات اور خود رواۃ حدیث کے مذہب کے تناظر میں وہی تاویل بات کی علامت سے کہ روایت کا معنی وہ نہیں وہ بی بظاہر مفہوم ہورہا ہے، بلکہ دوسری روایات اور خود رواۃ حدیث کے مذہب کے تناظر میں وہی تاویل باتحقیم کرنی ہوگی جو مذکور ہوئی۔

مولا نااختر امام عادل نے روایت "لا نکاح إلا بولی" کے ذیل میں اس پہلو پر بھی روشیٰ ڈالی ہے کہ کسی عورت پر ولی کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ ولی کے حق کے طور پر ہے یا عورت کی ہمدر دی اور خیرخوا ہی کے بیش نظر؟ انہوں نے موطا امام محمد (صر ۲۴۹) کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ شافعیداس کوولی کے حق کے طور پر ویکھتے ہیں جبکہ حنفیداس کوعورت کے مفاد کی چیز کہتے ہیں،اس لحاظ سے اگر عاقلہ بالغہ عورت خودایئے شو ہر کاضچے طور پرانتخاب کرےاور کفاءت یا مہر تحسى لحاظ سے بھی اس میں نقص واقع نہ ہوتو ولایت کی علت کے لحاظ سے بیرقابل اعتراض نہ ہونا جا ہے ،ان کے بقول امام محمد نے حضرت فاروق اعظم کا ایک اثر امام ابوحنیفہ کے موقف کے حق میں پیش کیا ہے، نیز اس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ زناع کی صورت میں سلطان سے رجوع كاحكم ديا گيا ج، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له (تندى١٠٥٠) ـ ظاهر ٢٠٨ کہ اگریہ ولی کاحق ہے تو سلطان کی طرف مراجعت کی حاجت کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورت کے مصالح کے پیش نظر اس مراجعت کا حکم دیا گیا ہے (العرف الشذى١٠٩، مرقاۃ ۲۰۴۷)۔ ان کے بقول حدیث میں ولایت عام ہے، ولایت اجبار اور ولایت استخباب دونوں مراد ہوسکتی ہیں،اور نیجی ممکن ہے کہ حدیث اینے عموم پر باقی نہ ہو بلکہ اس میں صرف وہ افراد داخل ہوں جن پرولایت اجبار عاصل ہوتی ہے، اس تخصیص کی بنیادوہ ولائل ہیں جن میں نکاح کے باب میں عورتوں کوخودمختاری دی گئی ہے (مرقاۃ ۲۰۷۷)۔

ای طرح بیشتر مقاله نگار حفرات نے اس قیاس کو بھی تخصص مانا ہے کہ جب عورت عقل و بلوٹ کے مرحد میں بہونج کر بھے، اجارہ اور دیگر مالی معاملات میں تصرف کر سکتی ہونکا حقل و بلوٹ کے مرحد میں بہونج کر بھے، اجارہ اور دیگر مالی معاملات میں تصرف کر سکت ہونکاح کے باب میں وہ ولی کی پابند کیوں رہے گی؟ (مولا نا اسعد اللہ قاسی، مولا نا خر امام عادل) کیکن یبال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رائے سے خصیص درست ہے یا نہیں؟ مولا نا اختر امام عادل اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ '' احکام اللَّہ حکام'' میں ابن وقیق العید کی تصرح کے مطابق اگر رائے بالکل واضح اور جلی ہوتو مخصص بن سکتی ہے، جسیا کہ اخلاقیات کی بیشتر روایات میں ہوا ہو العرف الفذی اردوی)۔ مولا نا اختر امام عادل مزید کھتے ہیں کہ بیشتر روایات میں یہ روایت حضرت امام ابو صنیفہ کے حوالہ سے بھی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے مسانید ابو صنیفہ میں یہ روایت امام صاحب کے سامنے بھی تھی ، مگر اس کا مفہوم ان کے نز دیک اس سے مختلف تھا جو اگر شائل شاخ دیا ہو سے بھی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگئی ہو (العرف الفذی اروب)۔

جناب شمس پیرزادہ حدیث "لا نکاح إلا بولی" کے بارے میں کہتے ہیں کہاں کے ایک رادی اللہ جو اللہ بولی "کے ایک رادی ابواسی تیں جو مدلس ہیں (تہذیب ۹۲/۸)،اوراس کے دوسرے رادی شریک بن عبداللہ کے بارے میں متعدد محدثین نے کہا ہے کہ وہ سی الحفظ ہیں اور بکثرت غلطیال کرتے ہیں،نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں کہ وہ تو ی نہیں ہیں (تہذیب سر ۳۳۳)۔

اس حدیث کی اسناد دوسر ہے طریقہ پر بھی ہے، جس کے ایک راوی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں محدثین کی مختلف رائیں ہیں، بعض محدثین نے انہیں ضعیف کہا ہے اور ابن حزم نے ان کی گئی حدیثیں رد کر دی ہیں (تہذیب ار ۲۹۰)۔

تیسر ہے طریقہ کی اسناد میں ابوعوا نہ ہیں جن کا اصل نام وضاح بن عبداللہ یشکری ہے،

ان کے بارے میں متعدد محدثین کی رائے ہیہ ہے کہ وہ جب لکھی ہوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو صحیح ہوتی ہے، کین جب یادداشت سے بیان کرتے ہیں تو بکٹر نے غلطیاں کرتے ہیں، ابوحاتم کی یہی رائے ہے، ابن مدینی کہتے ہیں کہ ان کی حدیث میں عجیب وغریب باتیں ہوتی ہیں (تہذیب الر ۱۱۱)۔

چوتھے طریقہ کی اساد میں یونس بن اُبی اسحاق ہیں، جن کے بارے میں محدثین کی رائیں مختلف ہیں، علی ابن المدین سے منقول ہے کہ وہ شدید غفلت برتے ہیں، امام احمد بن صنبل ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، ابوحاتم کہتے ہیں کہ وہ سیچ ہیں، لیکن ان کی حدیث کو جحت کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ال روایت کے بیان کرنے والوں میں حفرت عائشہ کا نام بھی ہے، جب کہ حفرت عائشہ نے اپنی بھیتی کا نکاح اس کے باپ عبدالرحلٰ کی غیر موجودگی میں کر دیا تھا (تخة الا عودی ۲۲۹،۸۲۰)۔لبذااس حدیث کی نسبت جعزت عائشہ کی طرف صحیح نہیں معلوم ہوتی ، علاوہ ازیں اگراس حدیث کو سحیح تشلیم کیا جائے تو اس کا اطلاق ثیبہ پر بھی ہوگا ، کیونکہ ' ولی کے بغیر نکاح نہیں ' بین' بین' میں کوئی قید نہیں ہے جبکہ ثیبہ کے بارے میں بدلائل واضح ہے کہ اس کواپے نفس میا ختیارے۔

حدیث "أیما امرأة النع" كى بارے میں جناب شمس پیرزادہ كى رائے يہ ہے كہ يہ صدیث ضعیف ہے جو جحت نہیں بن سكتى ،اس كے دجوہ مندر جد ذیل ہیں:

ا۔ بیصدیث عنعنہ کے ساتھ مروی ہے جس کے ایک راوی زہری ہیں ،اور جب زہری سے اس روایت کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے انکار کیا (تخذ الا حوذی سر ۲۲۸۔۲۳۱)،اس سے اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے انکار کیا (تخذ الا حوذی سر ۲۲۸۔۳۳۱)،اس لئے زہری کی طرف اس کی نسبت ضیح نہیں۔

 فقیہ بیں ایکن صدیث میں قوی نہیں ، ابن مدینی کہتے ہیں: ان کا حافظ موت سے پہلے خراب ہو گیا تھ (تنذیب ۲۲۲۷ میں ۲۲۲)۔

سے اس کے ایک راوی ابن جربج میں جومشہور تقدراوی ہیں لیکن تدلیس کیا کرتے تھے،
احمد بن طنبل سے بیں: ابن جربج کی بعض مرسل حدیثیں موضوع ہوتی ہیں (میدان المتدال المحد بن طنبل سے بیں: ابن جربج کی العض مرسل حدیثیں موضوع ہوتی ہیں: وہ بُری طرح ۱۸۵۹)۔ امام ، لک کہتے ہیں: وہ بُری طرح تہدیس کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کاذ کر تقدراویوں میں کیا ہے (تہذیب ۲۰۱۱)۔

ہ۔ اس کی نسبت حضرت عائز میں کے طرف ہے جبکہ انہوں نے اپنی جینچی کا نکات ولی کی نیے موجود تی میں کردیا تھا ،اس لئے اس حدیث کی نسبت ان کی طرف سیحے نہیں معلوم ہوتی۔

۵۔ای حدیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایسے نکان پرمبر کولازم قرار دیا گیا ہے ،اگر نکاح ہی سرے سے باطل ہوا تو اس پرمبر کا کیا سوال؟ اورایک صورت میں تو تعزیر لازم آجاتی گرحدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

۲۔ اس حدیث میں ہاکرہ کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لئے ولی کی اجازت کے بغیر نکاتے کے باطل ہونے کا اطلاق ثیبہ پر بھی ہوگا، جبکہ دائل ہے واضح ہے کہ ثیبہ کواپنفس پر اختیار ہے (دائل ہے مراد قرآن کی وہ آبات تیں جن میں ندح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے )۔

ے۔ حدیث میں اولیاء کے تناز ع کا ذکر ہے اور پھراس کاحل بیپیش کیا گیا کہ سلطان اس کاوں ہے جس کا کوئی ولی نہیں ، حالا تکہ یہاں اولیا ، موجود میں ، اس لئے اس کے متن وحدیث رسول باور کرن مشکل ہے۔

ان وجوہ ہے بیحدیث ضعیف ہے،لہذااس حدیث کو بلاا جازت ولی ہا کرہ کے نکاح کو باطل قرار دینے کی دلیل بناناصحیح نہیں۔

صديث" لا تزوج المرأة المرأة الخ"ك باركيس جناب ثمس پيرزاده ك

رائے ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی جمیل بن حسن عتلی ہیں جن کے بارے میں ابن ابی حاتم
کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی روایت نہیں کھی ،عبدان کہتے ہیں وہ کذاب اور فاس ہے ، اور
ابن حبان نے ان کاذکر ثقنہ راویوں میں کیا ہے لدر کہا ہے کہ وہ غیر مانوس روایتیں بیان کرتے ہیں
(تہذیب ۲۰ ۱۱۳) ۔ اس حدیث کے دوسر نے راوی محمد بن مروان عیلی ہیں ، جن کے بارے میں بھی
محدثین کے اقوال مختلف ہیں ،عبداللہ بن احمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں
دیکھا وہ حدیثیں بیان کررہے تھے، لیکن میں نے ان کونہیں لکھا اور دانستہ ان کوترک کردیا
(تبذیب ۲۹ مردی)۔

مطلب بیر کہ امام احمد بن صبل کے نزدیک وہ ضعیف رادی ہیں، اس ملم ہے اساد کے اعتبار سے بیصدیث ضعیف ہے جو جحت نہیں بن سکتی، علاوہ ازیں اس صدیث کا مطلب اس کے آخری فقرہ سے واضح ہے، یعنی کوئی عورت زانیہ کی طرح اپنا نکاح نہ کرے، ظاہر ہے زانیہ بغیر گواہوں کا اور گواہوں کا اور کواہوں کے اپنا نکاح کرتی ہے، اور اس کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن شرعی نکاح میں گواہوں کا اور اعلان کا ہونا ضروری ہے، اور مذکورہ صدیث میں اس کے بغیر نکاح کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور زیادہ سے کہا جا سکتا ہے کہ عورت اپنا نکاح از خود نہ کرے بلکہ کسی مردکومقرر کرلے جو اور زیادہ سے ذیادہ سے کہا جا سکتا ہے کہ عورت اپنا نکاح از خود نہ کرے بلکہ کسی مردکومقرر کرلے جو اس کا نکاح پڑھائے، بہرصورت اس صدیث میں ولی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

مولانا عبدالرشید قاسمی کے بقول حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت عبدالله بن عمر ، حضرت عبدالله بن عمر ، حضرت ابو جریر ، حضرت عائشه صدیقة اور تابعین میں سے سعید بن مسیسب ، حسن بھری ، عمر بن عبدالعزیز ، جابر بن زید ، سفیان توری ، ابن اُبی لیل ، ابن شہر مہ ، عبدالله مسیسب ، حسن بھری ، عمر بن عبدالعزیز ، جابر بن زید ، سفیان توری ، ابن اُبی لیل ، ابن شہر مہ ، عبدالله ، بن مبادک ، عبیدالله العنم ی ، اسحاق اور ابوعبیدہ کے نزدیک بلاا جازت ولی نکاح صحیح نہ ہوگا ، عورت نہ خود اپنے نکاح کی مالک ہاور نہ دوسر ہے کے نکاح کی ، اور نہ بی اپنے عقد نکاح میں عورت نہ خود اپنے نکاح کی مالک ہاور نہ دوسر ہے کے نکاح کی ، اور دنہ بی اپنے عقد نکاح میں کسی کو وکیل بنا سکتی ہے ، مولانا عبدالرشید قاسمی کے بقول ولی سے اجازت والی احادیث کو مالم ابوحنیفہ نے صغیرہ اور دوسری احادیث کو عاقلہ ابوحنیفہ نے صغیرہ اور در ماغ لڑکی ، یا نونڈی وغیرہ پرمحول کیا ہے ، اور دوسری احادیث کو عاقلہ ابوحنیفہ نے صغیرہ اور کمزور د ماغ لڑکی ، یا نونڈی وغیرہ پرمحول کیا ہے ، اور دوسری احادیث کو عاقلہ

بالغہراشدہ پر، اس لئے ان میں کوئی تضاونہیں بلکہ اس طرح دونوں پڑمل ہوجا تاہے، ان کے بقول جمہور کے نزد یک بھی اگر کسی عاقلہ بالغہ نے بلا اجازت ولی عقد کرلیا اور شوہر نے جماع بھی کیا تو جمہور کے نزد یک بھی اگر کسی عاقلہ بالغہ نے بلا اجازت ہوگا، معلوم ہوا کہ اصلاً نکاح کے سے جمعے نہ ہونے پر اختلاف نبیں ہے، بلکہ استحبا بی طور پر اختلاف ہے کہ وہ اولیاء کے واسلے سے نکاح کرائے، ورنہ شبوت مہر کا مطلب کیا ہوگا؟

اسسلسلہ کن لوگوں کواپنا نکاح خود کرنے کااختیار ہے اور کن لوگوں کو ہیں ہے؟ اس سلسلہ میں مولان مصلح الدین قاسمی اور مولا نا ظفر عالم ندوی نے تین رائیں نقل کی ہیں:

- ا۔ پہنی رائے ابن شہر مہ، ابو بکر اصم اور عثمان بتی کی ہے کہ صغیر اور صغیر ہے کا ح کرانے کا اختیار سی کو نہیں ، اس کی دلیل میں مولا نامصلح الدین قاسمی نے بیآ یت ذکر کی ہے ۔ اختیار سی کو نہیں ، اس کی دلیل میں مولا نامصلح الدین قاسمی نے بیآ یت ذکر کی ہے ۔ '' حتی إذا بلغو الله کا ح '' (سورہ نہ ،: ۱) اس سے ان حضرات کا استعمال ہے کہ اگر قبل از بلوغ نکاح درست ہوتو بلوغ کی قید کا کوئی فائدہ نہیں۔
- ادرا گردین کا حق می این جن می ہے کہ باپ کواپی بیٹی کا نکاح کردینے کاحق ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے گی تولٹری کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا، اورا گرلڑی کا کوئی ولی نہ ہوتو ایسی صورت میں خواہ ضرورت ہویا نہ ہوکسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ضغیرہ کا نکاح کرد ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے ،اورصغیر پرکسی کو ولایت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کوصغیرہ پر قیاس کیاجا سکتا ہے (انحلی لا بن جن مورم ہے)۔
- س۔ تیسری رائے جمہور فقہاء کی ہے کہ صغیر اور صغیرہ دونوں پر اولیاء کوحق ولایت حاصل ہے اور ولی شرعی دونوں کا نکاح کرسکتا ہے، بلکہ مولا نامصلح الدین قاسمی کے بقول ابن منذر نے نابالغ بکی کے کفویس نکاح کے جواز پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، بیشتر مقالہ نگار حضرات کے مطابق بیتمام تفصیلات مندر جہذیل کتابوں میں موجود ہیں:

المبوط (عمر ۲۱۳ ـ ۲۱۳)، فتح القدير (عر ۱۸۲)، المغنی (۲ ر ۲۸۷)، کشاف القناع (عر ۲۳) ـ

متعدد مقالہ نگار حضرات نے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کی دلیل میں درج ذیل آیت پیش کی ہے:

ا واللائي يئسن من المحيض من نساء كم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (عرمطلاق: ٣) \_

وجہاستدلال ہیہ ہے کہ آیت میں نابالغ بچی کی عدت بالغہ عورت کی طرح تین ماہ بیان کی گئی ہے،اور ظاہر ہے کہ عدت نکاح وفراق کے بعد ہی واجب ہوا کرتی ہے۔

۲۔ و أنتحوا الأيامي منكم (موره نور٣٢) بنكاحوں كا نكاح كراديا كرو،جس ميں بے خاوندعورت بھى داخل ہے،اور بے خاوندعورت مطلق ہے،اس ميں بالغه كى قير نبيس،اسى طرح بے نكاح كے اطلاق ميں بالغ مرداورنا بالغ بچه دِونو ث شامل ہيں۔

سوحفرت عائشه کی بدروایت بھی ان کی دلیل ہے: "تزوجنی النبی عَلَیْتُ و أنا بنت ست، و بنی بی و أنا بنت تسبع (مقاله مولانا مصلح الدین قائمی، بخاری دمسلم)۔

سمآپ علی کے حضرت خمز ہ کی بیٹی کا نکاح ابن اُبی سلمہ سے کیا، حالانکہ اس وقت دونوں نا بالغ تھے۔

(الف) ولایت کے بارے میں لڑکی اورلڑ کے میں کوئی فرق ہے یانہیں؟ لڑ کے پرولی کی ولایت کبختم ہوتی ہےاورلڑ کی پرولی کی ولایت کبختم ہوتی ہے؟

اس من میں بیشتر مقالہ نگار حضرات نے ولایت اجبار کی بنیاد پر بھی روشی ڈالی ہے، ان کے مطابق ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولایت اجبار کی بنیاد بکارت ہے، (ترندی ار ۲۱۰، مقالہ مولانا اختر امام عادل)، ان کے بالمقابل حنفیہ کے نزدیک ولایت اجبار کی بنیاد صغر پر ہے (ہدایہ مولانا اختر امام عادل کے بقول شافعیہ میں سے شخ تقی الدین میں مولانا اختر امام عادل کے بقول شافعیہ میں سے شخ تقی الدین سے شافعی بھی حنفیہ کے ہم خیال ہیں (العرف العذی ار ۲۱۲)، حنا بلہ میں سے امام ابن تیمیہ اور امام سے شافعی بھی حنفیہ کے ہم خیال ہیں (العرف العذی ار ۲۱۲)، حنا بلہ میں سے امام ابن تیمیہ اور امام

ابن القیم بھی اس معاملہ میں حنفیہ ہے اتفاق کرتے ہیں (نیل الاوطار ۲۷۱۶)۔

اکہ احداف اور ائمہ ہلاشہ اس امر میں متفق ہیں کہ عاقل بالغ لا کے پرکسی کو ولایت حاصل نہیں ہے، اور نابالغ لا کے پراس کے ولی کو ولایت حاصل ہے، احداف کے یہاں یہ محکم لائی کے بہت ہوگئی ہے، جبکہ ایک ہلاشہ نے اس معاملہ میں لاکی اور لا کے کہ درمیان فرق کیا ہے، ولایت اجبار کے معیار میں احداف اور ائکہ ٹلاشہ کے درمیان پائے جانے والے اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صغیرہ باکرہ پر بالا تفاق ولایت اجبار حاصل ہوگی اور کبیرہ ثیبہ پر بالا تفاق ولایت اجبار نے موگی ، اور کبیرہ ثیبہ پر احداف کے نزدیک ہوگی ، اور کبیرہ باکرہ پر انکہ ٹلاشہ کے نزدیک ولایت اجبار ہوگی اور صغیرہ ثیبہ پر احداف کے نزدیک ولایت اجبار ہوگی اور صغیرہ ثیبہ پر احداف کے نزدیک ولایت اجبار ہوگی اور معیرہ ثیبہ پر احداف کے نزدیک اختلافی (در اُن الف نو مصل یہ کہ چار صور توں میں سے دو صور تیں اتفاقی ہیں اور دو صور تیں اختلافی (در اُن الف نو تا کہ کہ اللہ مولانا مصطفیٰ قائمی ، مولانا جمال اللہ بن قائمی )۔

ائمة خلافة في ابن عباس كي اس حديث عداستدلال كياب:

عن ابن عباس أن رسول الله منسلة قال: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (أبوداوُدار٢٨٦،مقالمولاناخر المام عادل)\_

ائمه ثلاثه کا کہنا ہے کہ اس صدیث میں '' اُئیم' سے مراد ثیبہ ہے، کیونکہ باکرہ کا ذکر اس روانت میں آگے متعلل آیا ہے یعن ''و البکو تستاذن' اور جب'' اُئیم' سے مراد ثیبہ ہوئی تو اس کا مفہوم خالف سے ہوا کہ باکرہ وئی کے مقابلہ میں اپنائس کی زیادہ حقد ارنہیں ہے اور اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت لے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت لے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت لے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وجہ سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے البتہ صدیث کی وقع سے اجازت سے لینا مستحب ہے (الجموع کے البتہ صدیث کی وقع سے ابار سے البتہ صدیث کی وقع سے ابار سے البتہ صدیث کی سے ابار سے البتہ سے ابار سے

مولا نااختر امام عادل کے بقول ائمہ ثلاثہ عقلی طور پر بیاستدلال کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی خواہ بالغ ہویا نابالغ ،نکاح کا کوئی تجربہ بیں رکھتی ،اس لئے اس کا معاملہ اس کے حوالہ کر دینا مناسب نہیں ،اس لئے مدار کنوار بن پر رکھا جائے (ہدایہ ۲۲ مراہ) اور چونکہ ان کے زدیک اصل جیز تجربہ ہے ،امام شافعی اس تجربہ کوعرفی بنیاد کے بجائے حقیقی بنیاد پردیکھتے ہیں ، چنانچے اگر کوئی

لڑک زنا کی مرتکب ہوجائے تو وہ ان کے نزدیک حقیقی تجربہ حاصل ہونے کی بناپر ثیبہ کے حکم میں ہے، جاہے عرف میں وہ کنواری مجھی جاتی ہو، یہی وجہ ہے کہ نکاح کے تعلق سے استمزاج کے وقت ایسی لڑکی کامحض سکوت کافی نہیں بلکہ زبان سے اظہار ضروری ہے (ہدایہ ۲۲۸۲)۔ حنفیہ نے مندر جہذیل احادیث سے استدلال کیا ہے:

۲- إن جارية بكواً اتت النبي عَلَيْكُمْ فَدْكُوت أن أباها زوّجها وهي كارهة فحيّرها النبي عَلَيْكُمْ (ابن ماجهر ۱۳۵)، مقاله مولانا جمال الدين قائمى، مولانا اخر امام عادل) يخلي بن سعيد قطان ن اس روايت كوميح قرارويا ب، چنانچه علامه عنى فرمات بين: "و ابن قطان صحّجه "(عمدة القارى ۲ رساما، مقاله مولانا جمال الدين قائمى) اور حافظ ابن جمر ن جمي اس كي قحت كاعتراف كيا به "و رجاله ثقات " (فخ البارى ۱۹۲۹، مقاله ما براي المراق الدمان الدين قائمى)

سر لا تنكع الأيم حتى تستأمر و لا تنكع البكر حتى تستأذن ( بخارى الله عند الله المراده ) در المراده المراد المراد

مولا نااختر امام مہادل اس صدیث کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ الاُ تیم کے معنیٰ اگر۔ ثیبہ کے لیے جائیں جیسا کہ بعض روایات میں بیلفظ بھی آیا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ثیبہ کے نکاح میں استیمار اور باکرہ میں استیذان کی ضرورت ہے، استیمار کے معنیٰ مشورہ کے ہیں اور مشورہ میں زبانی اظہار صروری ہوتا ہے، اور استیذان کے عنی اجازت لینے کے ہیں اور اجازت دلالت حال سے بھی ممکن ہے، بہر صورت حدیث اس باب میں بالکل صرح ہے کہ نثیبہ اور باکرہ کسی پر بھی اجبار درست نہیں ہے، اس حدیث سے بکارت کو بنیاد بنانے کا تصور رد ہوجاتا ہے (مشکوۃ مع مرقۃ ۲۰۱، ۲۰۹، مقالہ مود ناخترا، معادل)۔

معن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيّب فكوهت ذلك فأتت رسول الله عليه فرد نكاحها (بناري ١٠١٥)،مقاله مولان فرا الله عليه فود نكاحها (بناري ١٠٥٠)، مقاله مولان فرد نكاحها وبناري الله عليه فرد نكاحها وبناري بين مولانا أخر أمام عادل لكهة بين كما كرچه نسائي و فيره كي بعض روايات معلوم بوتا م كه خنساء بحي باكرة هيس ، مرحققين نے بخاري كي ر ي كور جي دية بوك خنساء كو ثيبة قر ارديا م واقا ٢٠٨١).

مولانا تمس پیرزادہ صاحب صدیث "لا تنکح الأیم حتی تستام الخ" کے ذیل میں لکھتے ہیں: "جب باکرہ کی اجازت ضروری قرار پائی تو ولی کی رضا مندی کہاں لازم قرار پائی ؟اگر ولی کی رضا مندی کہاں لازم قرار دی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باکرہ کو ایک رشتہ پند ہواور ولی اس پر رضا مند نہ ہوتو کیا اس کو نکاح سے روک دیا جائے گا؟اگر دوک دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کی رضا مندی کے بغیر باکرہ کا نکاح ہوئی نہیں سکتا، ایک صورت میں باکرہ کی اجازت یارضا مندی ہے معنی ہوکررہ جاتی ہے، مؤطا امام مالک میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے: "الأیم أحق بنفسها من ولیها المخ" یہ صدیث صراحت کرتی ہے کہ ثیبہ کو نکاح کے معاملہ میں اختیار ہے اور وہ ولی کی رضا مندی کی پابنر نہیں ہے، ربی باکرہ تو وہ زیادہ شریم کی ہوتی ہے، اس لئے اس کی خاموثی کو اس کی اجازت پر محمول کیا گیا، جس باکرہ تو وہ زیادہ شریم کی وائی مرضی اس پرتھو ہے کا اختیار نہیں۔

مولا ناجمال الدین قاسی حنفیہ کی طرف سے صدیث ابن عباس کا جواب بید ہے ہیں ۔ کہ'' ایم'' سے مراد بے شوہر عورت ہے اور اس کا اطلاق باکرہ و ثیبہ دونوں پر ہوتا ہے (اسان مولانا اختر امام عادل امام شافعی کے عقلی استدلال کا جواب بید دیتے ہیں کہ تجربہ بھی موقوف ہے بلوغ اور شیو بت پر ، بلوغ سے قبل شادی اور شوہر سے ملاقات کی صورت میں تجربہ حاصل نہیں ہوتا ، اس لئے جب بات تجربہ کی آئے گی تو بھی بکارت و شیوبت کے بجائے بلوغ وعدم بلوغ کو بنیاد بناتا ہوگا۔

ان تفصیلات کاماحمل ہے کہ احناف کے نزدیک لڑکا اور لڑکی کی ولایت میں کوئی فرق نہاء کے فرق نہیں ہے، دونوں کا تھم ایک ہے، بلوغ دونوں کے لئے حدولایت ہے، البتہ جن فقہاء کے فرد کی معیار ولایت بکارت ہے، اان کے نزدیک ٹرکے پر بلوغ تک ولایت حاصل رہے گی، اورلز کی پر ثیبہ ہونے تک ، خواہ لڑکی بالغہ ہو یا نا بالغہ، لیکن استخبا فی صورت احتاف کے نزدیک بھی اورلز کی پر ثیبہ ہونے تک ، خواہ لڑکی بالغہ ہو یا نا بالغہ، لیکن استخبا فی صورت احتاف کے نزدیک بھی اورلز کی پر ثیبہ ہونے تک ، خواہ لڑکی بالغہ ہو یا نا بالغہ، لیکن استخبا فی صورت احتاف کے نزدیک بھی الدین قائی )۔

الدین قائی )۔

ا۔ جب کی باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح میں عدم شفقت اور مسامحت یقین اور مسامحت یقین ہوجائے۔ اور مسامحت یقین موجائے۔ اور مسامحت معلق بالغہ کے نکاح میں عدم شفقت اور مسامحت میں موجائے۔

۲\_ولی فاتر انعقل اورمجنون الحواس ہو (ہندیہ ۲۰۲۳) پ

س<sub>اغ</sub>ین فاحش اورغیر کفومیں نکاح کیا گیا ہو۔

مولا نااختر امام عادل کے بقول نقہاء نے ایسے ولی کی ولایت ساقط قرار دی ہے جس پاخاص معاملہ کناح میں خیانت یافسق کا ثبوت مل جائے۔حنفیہ کے نزویک زندگی کے عام معاملات میں فسق وخیانت ولایت کے لئے نقصان دہ ہیں ہے، لیکن خاص معاملہ کا ح میں اگر بددیانتی یاطمع وسفاہت کا ثبوت مل جائے تو اس کی ولایت ساقط مانی جائے گی اور اس کا کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوگا، اس معاملہ میں باپ کا بھی استثناء ہیں ہے (ہدایہ ۲۰۲۶)۔

البتہ ولی عام معاملات میں متبتک ، خائن اور بددیا نت مشہور ہونے کے باوجود خاص معاملہ نکاح میں کفاءت اور مصالح کا لحاظ کرے تو اس حد تک اس کی ولایت معتبر ہوگی اور نکاح درست ہوگا (شای ۳۱۸/۲)۔

ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی کے بقول جہاں تک ولایت کے بارے میں ذکور واناث کے درمیان فرق کرنے کا سوال ہے تو یہ معروف کے مطابق کیا جائے گا،ان کے بقول احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ٹیبہ کوکافی آزادی حاصل ہے، جبکہ باکرہ کے سلسلہ میں ولی کوفعال ہونا چاہئے، ہمارے ہندوستانی معاشرہ میں ٹیبہ بھی اسی طرح ولی کی مختاج ہے جس طرح باکرہ بلکہ اس سے زیادہ ،لڑکوں کے سلسلہ میں اس طرح کافرق نہیں ہے۔

(ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغالا کی کےخودا پےنفس پر کیاا ختیارات ہیں؟ ولی کی مرضی کے بغیرا پنا نکاح وہ خود کر کیا تھیں۔ ولی کی مرضی کے بغیرا گرلا کی نے ازخودا پنا نکاح کر لیا تو شرعاً منعقد ہوایا نہیں؟ ایسا کرنے سے لڑکی گنہگار ہوئی یانہیں؟

﴿ بیشتر مقاله نگار حضرات کے نزدیک اگر عاقله بالغدائی نے (جسے فقہ حنی کے مطابق ازخود اپنا نکاح کو میں کرایا تو مطابق ازخود اپنا نکاح کو میں کرایا تو نکاح صحیح ولازم ہوجائے گا اور عورت گنہگار بھی نہ ہوگی، اس لئے کہ عورت نے اپنے اختیار کا استعال کیا ہے اور بیا ختیار استعال کیا ہے اور بیا ختیار استعال کیا ہے اور بیا ختیار است شریعت نے عطا کیا ہے (مولا نا اختر امام عادل ،مولا نا عبد الرشید قائمی ، مولا نا مولا نا روح الا مین ، مولا نا ابوسفیان مفاحی ، مولا نا سراج الدین قائمی ،مولا نا عبد اللطیف یالنہوری ،مولا نا مصلح الدین قائمی وغیرہ )۔

اوراگرعا قلہ بالغدار کی نے ولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح غیر کفومیں یا مہمثل سے کم پر

کیا تو بیشتر مقاله نگار حضرات کے بقول مفتی بہ قول کے مطابق نکاح منعقد نہ ہوگااور عورت گنهگار ہوگی (مولانا محمد بربان الدین سنبھلی ،مولانا ظفر عالم ندوی ،مولانا ابوالحن علی ،مولانا عبد الرحمٰن بلائوری ، مولانا عبد القیوم قاممی ، مولانا عبد الرشید قاممی وغیرہ ، ہدایہ مع الفتح سام ۲۴۹، عالمگیری اراا ۲ طبع قدیم)۔

غیر کفومیں یامہمثل سے کم پرنکاح کی صورت میں نکاح کے منعقد نہ ہونے کی بنیا دامام ابو حنیفہ سے مروی حسن بن زیاد کی روایت ہے،اگر چہ انہیں حضرات کے بقول امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ ایسا نکاح منعقد تو ہوجا تا ہے البتہ ولی کو اعتراض کاحق حاصل ہوتا ہے، ایک روایت ہے کہ ایسا نکاح منعقد تو ہوجا تا ہے البتہ ولی کو اعتراض کاحق حاصل ہوتا ہے، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، مگرفتو کی حسن بن زیاد کی روایت پر ہے۔

مولا ناظفر الاسلام کے نزدیک کفوکی صورت میں اگر ولی انکار کر بتو قاضی کے لئے مناسب ہے کہ اس نکاح کی تجدید کردے (سبوط ۱۹۰۵) مولا نااختر امام عادل کی رائے یہ ہے کہ نکاح سے بہن نہ یادگی روایت پراور نکاح کے بعد ظاہر الروایہ پرفتو بی دیا جاتا چاہئے، تاکہ باعتد الیوں پر قابو بھی پایا جاسکے اور ڈانونی حیثیت بھی برقر ار رہے، مولانا عبد القیوم قاسی ومولا ناعبد الرحن پالنپوری کے بقول اگر عاقلہ بالفار کی نے ولی کی مرضی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا تو یہ نکاح باطل ہی رہے گا، چاہے نکاح کے بعد ولی اجازت دے دے (الدر الخارعی ہاش رد الحار سر ۱۹۸۵ کیا گفتر سے کم پرنکاح کیا گفتر سر ۱۹۸۵ میں مہرشل سے کم پرنکاح کیا ہے تو یہ نوجائے یا قاضی فنح نکاح نہ کو اعتر اض کاحق حاصل رہے گا، یہاں تک کہ مہرشل کی تحمیل نہ کردی جائے یا قاضی فنح نکاح نہ کردے (رد الحار سر ۱۹۵۷)۔

مولا نا ابوسفیان مفتاحی اورمولا ناعبدالرحمٰن پالنپوری کے زدیک اگر عاقلہ بالغار کی کا کوئی ولی نہیں ہے اور وہ غیر کفو میں یا مہرمثل ہے کم پر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح صحیح اور لازم ......

ہوگا(عاملیری ار ۲۹۲)۔

مولانا ارشاد احمد اعظمی کے بقول بالغہ دوشیزہ لڑکیوں کے نکاح میں مسک حفی پورا اختیار دیتا ہے اور اولیاء کے مفاد کی رعایت کے لئے ان کو اعتراض کاحق عطا کرتا ہے، دوسری طرف دوسرے علماء دوشیزہ بالغہاڑ کیوں کے عقد نکاح کو اولیاء کی مرضی پرچھوڑ دیتے ہیں ،البتہ وہ اولیاء کے دائرہ کو بالکل تنگ کردیتے ہیں ،اوریح صرف باپ کو یا زیادہ سے زیادہ دادا کو دیتے ہیں ،ات شرط کے ساتھ کہ وہ معاملہ نہم ہوں ،ان کے بقول ابن رشد نے سب کے دلائل کا جائزہ لین ،اس شرط کے ساتھ کہ وہ معاملہ نہم ہوں ،ان کے بقول ابن رشد نے سب کے دلائل کا جائزہ لین ،اس شرط کے ساتھ کہ وہ معاملہ نہم ہوں ،ان کے بقول ابن رشد نے سب کے دلائل کا جائزہ مناسب نہیں ،ابن القیم کا بھی یہی خیال ہے، اور موجودہ دور کے علماء نے بھی کثرت سے اس خیال کی وکالت کی ہے، لیکن ان کے نز دیک امام محمد کی بیرائے زیادہ مناسب ہے کہاڑ کی گئر دوشیزہ خیال کی وکالت کی ہے، لیکن ان کے نز دیک امام محمد کی بیرائے زیادہ مناسب ہے کہاڑ کی گئر دوشیزہ عقد اولیا ،کی اجازت پر موقوف ہوگا ،اوراگر ابوثور کی بیرائے اختیار کر لی جائے کہاڑ کی آگر دوشیزہ ہے ہے ہے تب بھی اس کی رائے لے کر بی اولیا ،اس کا عقد کریں (بدیة الجبند) تو پھر سارے نصوص پڑ مل جو جائے گا اور ہرایک کے جذبات کی رعایت بھی ۔

ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی کے بقول اگرساجی قدریں اجازت دیتی ہوں تو عاقلہ بالغہ کو اصلاً اختیار ہے کہ اپنا نکاح خود کرے ، جیسا کہ مغربی معاشرہ میں ہے،ان کے بقول مشرقی معاشرہ میں یہ چیز کراہت سے خالی نہیں ہوگی ، تاہم شرعاً نکاح ہوجائے گا۔

مولانا مصطفیٰ قاسمی نے طبرانی کی روایت "للمرأة ستران ، الزوج و القبر، أسترهما القبر "عاستدلال كيا ہے كه اگر عورت اپنی عصمت وعفت کی خاطر ولی کی مرضی کے بغیر شادی كرلے تو عندالله ماجورہوگی۔

(ج) بیشتر مقاله نگار حضرات کے بقوں کفو میں نکاح کی صورت میں ولی کے اتفاق یار د سے صحت نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،البنة غیر کفو میں نکاح کی صورت میں ولی کو قضاء قاضی ہے نکاح سنخ کرانے کا اختیار حاصل ہوگا اور مفتیٰ بہتول کے مطابق بلاقضاء قاضی ہی نکاح سنخ ہوجائے گا، (مولا ناظفر عالم ندوی، مولا نامحمر بربان الدین سنجعلی ، مولانا سراج الدین قاسمی ، مفتی شیر علی وغیره) به

کے زویک ولی کی اجازت یارد کااس پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، مولا نا سراج الدین قاسی کے بقول کے زویک ولی اجازت یارد کااس پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، مولا نا سراج الدین قاسی کے بقول اگر ولی نے اتفاق کیا خواہ صراحة یا دلالۂ تو اب نکاح لازم ہوجائے گا، اگر علم ہونے کے بعد ولی غاموش رہے تو اجازت شارنہ ہوگا ، ایونکہ مرد کی خاموش کو شریعت نے رضا خاموش رہے تو اجازت شارنہ ہوگا ، کیونکہ مرد کی خاموش کو شریعت نے رضا شام نہیں کیا ہے، مولا نا اختر امام عادل کے بقول غیر کفوییں تکاح کی صورت میں حسن بن زیاد کی موان تھی اور صراحة یا دلالۂ رضا مندی ظاہر کرنا ضروقی ہے، محض روایت کے مطابق قبل از نکاح علم ہونا اور صراحة یا دلالۂ رضا مندی ظاہر کرنا ضروقی کافی نہیں سکوت کافی نہیں ، ای طرح قبل از نکاح سکوت اور بعد از نکاح اظہار رضا مندی بھی کافی نہیں (نآوئ شائی: باب ادل ۲۰ سالوں ۱۳۳۲)۔

ہ مفتی محبوب علی وجیبی کے بقول اگرلڑ کی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کیا اور ولی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کیا اور ولی نے اتفاق نہیں کیا تو کفاءت کے قائلین کے نزدیک نکاح درست نہیں ہوگا اور عدم کفاءت کے قائلین کے نزدیک درست ہوگا۔

کیا اور مردد بندار ہے،نسب اور پیشہ کے لحاظ سے کفاء نت نہیں ہے، تو پھراس صورت میں اولیاء کا کیا اور مردد بندار ہے،نسب اور پیشہ کے لحاظ سے کفاء نت نہیں ہے، تو پھراس صورت میں اولیاء کا نکار ہ فنح کرانا کلام سے خالی نہیں، کیونکہ اب انظامی اموران ہی حالات میں استوار ہو سکتے ہیں جن کا انتخاب عورت نے اپنے لئے کیا ہے، اور اس کا پیغلی شریعت کے منافی بھی نہیں ہے۔ مولا ناجمال الدین قائمی کے نزدیک اگرولی علم کے بعد اجازت دے دیتواس کا اثر صرف" رفع اثم" میں ظاہر ہوگا، یعنی بغیر اجازت ولی نکاح کرنے کی وجہ سے امام مجمہ کے کا اثر صرف" رفع اثم" میں ظاہر ہوگا، یعنی بغیر اجازت ولی نکاح کرنے کی وجہ سے امام مجمہ کے نزدیک عورت گناہ کی مرتکب ہوئی تھی ( ناوی تا تار خانیہ سر۲۱، معارف القرآن ۱۸ روی س) کیکن ولی کی رضا مندی حاصل ہونے کے بعد وہ گئیگار نہیں رہے گی۔

۳- عاقلہ بالغداری کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کواس نکاح پر اعتراض کرنے کا حق بیا ہے۔ انہیں؟ کیا اولیاء اس نکاح کو بذریعہ قاضی فنخ کرا کتے ہیں؟

ہے۔ بیشتر مقالہ نگار حضرات کے مطابق عاقلہ بالغہ لڑکی نے اگر اپنا نکاح کفو میں کیا ہوتو ظاہر الروایہ کے مطابق اسے میں کیا ہوتو ظاہر الروایہ کے مطابق اسے اعتراض کرنے اور نکاح فنخ کرانے کا حق ہے، اور حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق غیر کفو میں نکاح منعقد نہ ہوگا، لہذا فنخ کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوگی اور یہی روایت مفتیٰ ہہ ہے میں نکاح منعقد نہ ہوگا، لہذا فنخ کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوگی اور یہی روایت مفتیٰ ہہ ہے (ہایہ سر ۱۵۸۔ ۱۲۰) بحر سر ۱۸۰۔ ہندیہ ار ۲۸۷، فقادی قاضی خاں ار ۳۵)۔

(مولانا راشدهسین ندوی، مولانا اختر امام عادل، مولانا ابراجیم عجیا فلای، مولانا عبداللطیف یالنچوری، مولانا شابدقاسی وغیره)۔

مولا ناظفر عالم ندوی کے بقول جہاں نظام قضاء موجود ہووہاں غیر کفو کی صورت میں قاضی کے ذریعہ نیاح کرایا جائے گااور جہاں نظام قضاء موجود نہ ہووہاں نکاح منعقد ہی نہ ہوگا یا نکاح غیر معتبر سمجھا جائے گا (ردالحتار ۱۲۲۳، بدائع الصنائع ۲۲ ماس، المفصل فی اُحکام الراُ ةللد کورعبد الکریم زیدان ۲۲ م

مولا ناسراج الدین قاسی ، مولا نامحوب علی وجیهی ، مفتی شیر علی ، مولا ناظفر عالم ندوی اور مولا نا عبد اللطیف پالنپوری نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ لڑکی کے از خود غیر کفو میں نکاح کر لینے کی صورت میں ولی کوتولد سے پہلے تک ہی نکاح فنچ کرانے کاحق ہے، تولد کے بعد نہیں ، تاکہ بچے ضا کئے نہ ہو (عزایة علی الفتح سر ۱۲۰)۔

مولا نامحبوب علی وجیهی کی رائے ہے کہ اعتراض کی صورت میں ولی قاضی ہے رجوع کرے گا اور قاضی حالات زمانہ کے پیش نظر فیصلہ کرے گا، اس لئے کہ بسا اوقات محض ضد اور اناکی خاطر اولیاء اعتراض کرتے ہیں جبکہ زوجین کے حق میں نکاح مناسب ہوتا ہے، ان کے نزدیک "لا نکاح الا بولی "اوراس شم کی دوسری روایات یا توضعیف ہیں یا مؤوّل ہیں، اور

حفرت حسن بن زیاد کی روایت سے انہیں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جن آیات قر آنیہ میں عورت کو حق دیا گیا ہے اس سے یہ بات موافقت نہیں رکھتی ہے۔

المن مولانا ڈاکٹرسیداسرارالحق سبیلی ، مولانا اسعداللہ قامی اورمولانا شمس پیرزادہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ لاکی کے ازخود کفویا غیر کفومیں نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کواعتراض کا کوئی حق نہیں ، مولانا ڈاکٹرسیداسرار الحق سبیلی حق نہیں ہولانا ڈاکٹرسیداسرارالحق سبیلی نے مسئلہ کفاءت میں مالکید کے نہ بہ کوتر جے دی ہے ، مولانا شمس پیرزادہ کے بقول جن فقہاء نے کفاءت کے اعتراض کے حق کوشلیم کیا ہے ، انہوں نے قتہاء نے کفاءت تو فقہاء کا اجتہاد ہے اور مہر عور شعبی کا حق ہے ، کفاءت تو فقہاء کا اجتہاد ہے اور مہر عور شعبی کا کیاحق ہے ، اگر وہ کم مہر بیرراضی ہے تو کسی کوائل براعتراض کا کیاحق ؟

مولانا اسعد القدقائي نے تقویۃ الایمان (صرر ۱۵۱ مطبوعہ دار الکتاب دیوبند)، کے حوالہ سے حضرت شاہ اساعیل شہید کا بی تول نقل کیا ہے کہ اگر عورت بالغہ اپنا نکاح کسی غیر کفوسے آپ کر لے تواس پر کسی کو اختیار نہیں کہ فنخ کرے، ان کے بقول شاہ صاحب کی بات موجودہ دور کے اعتبار سے لاکت ممل ہے، کیونکہ اولیاء کوحق فنخ ہونے کی وجہ سے بہت بی لاکیاں اور بہت سے لاکت اپنی بیاری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کے مطابق اگر دفع ضرر وعار ہی کوعلت قرار ویا جائے تو یہ علت اس صورت میں بھی ہوگی جبکہ لاکی کئی ہم کفو کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے اور نکاح کر لے، اس لئے کہ یہ بھی عار کی بات ہے بلکہ شرفاء کی نظر میں اشد عار ہے، مگر اس صورت میں کی بات نہیں کی ۔

ڈاکٹرعبدالعظیم اصلاحی کی رائے یہ ہے کہ کسی زمانہ کی قدریں اولیاءکواس طرح کے نکاح پراعتراض اور قاضی کے ذریعہ منخ کی اجازت ویتی رہی ہوں، فی زمانہ اس میں خیر کی بہنبست شرکا پہلوغالب ہے۔

مولا نامحمداحسان صاحب کی رائے یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ خود مختار ہےا گروہ اپنا نکاح خود

بھی کر لے اور نباہ ہوسکتا ہوتو اولیاء کوبھی اس پرراضی ہوہی جانا چاہے۔

م - زیر ولایت لڑکی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کر دیا،لیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو وہ نکاح فنخ کراسکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں باپ اور دا دا کے کئے ہوئے نکاح کے کہ میں بچھفر ق ہے یا نہیں؟

ﷺ بیشتر مقاله نگار حضرات نے باپ اور دا دااور دیگر اولیاء کے کئے ہوئے نکاح میں لنزوم اور عدم لزوم کا فرق کیا ہے (الحیلة الناجزة ر۹۹،مقاله مولا ناعطاء الله قاسی)۔

اگرباپ اوردادانے نابالغدکا نکاح کیاتو نکاح صحح اورلازم ہے، یعنی بلوغ کے بعدلاک کوفنح کرانے کا اختیار نہیں ہوگا، خواہ کفو میں کیا ہو یا غیر کفو میں ، اور مہرمثل پرنکاح کیا ہو یا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ ، لیکن باپ اور دادا کے نکاح کے صحح ولازم ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں:
ایک بیا کہ باپ دادانے نشد کی حالت میں نکاح نہ کیا ہو، اور دوسری شرط بیہ ہے کہ باپ یا دادا معر معروف ہوء الاختیار نہ ہوں۔ ان دوشرطوں میں سے آگر کوئی ایک بھی شرط باپ یا دادا میں نہیں پائی گئی تو ان کا کیا ہوا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، بلکہ باطل ہے۔باپ یا دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء آگر نابالغہ یا نابالغ کا نکاح غیر کفو میں یا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ کردیں تب تو نکاح بالکل ہی نہیں ہوتا، خواہ انہوں نے نہایت ہی خیرخواہ ی کے ساتھ ایسا کیا ہو، اورا گر کفو کے ساتھ مہرمثل پر کیا ہوتو نکاح صحح تو ہوج تا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا، یعنی لا کے اورلاکی کو بالغ ہونے ساتھ مہرمثل پر کیا ہوتو نکاح کو جو باتی رکھیں یا فنح کرالیس (ایحیاہ النج تا ۱۹۵۸ میں ایسا کیا ہو، اورا کر نفو کے بر اختیار ہوتا ہے کہ اس نکاح کو باتی رکھیں یا فنح کرالیس (ایحیاہ النج تا ۱۹۵۸ میں ایک ہونے النام ہوتا ہوں النج تا ۱۹۵۸ میں ایسا کیا ہو النہ تا مر ۱۹۵۸ میا ہوں النہ تا ۱۹۵۸ میں النو تا ہوں النہ تا ۱۹۵۸ میں النہ تا مر ۱۹۵۸ میں النہ تا ۱۹۵۸ میاں النہ تا ۱۹۵۸ میاں النہ تا ۱۹۵۸ میں النہ تا النہ تا ۱۹۵۸ میں النہ تا النہ تا ۱۹۵۸ میں النہ تا النہ تا باتا کو باتی رکھیں النہ تا النہ تا ۱۹۵۸ میں النہ تا باتا کیا تا باتا کیا تا باتا کو باتی کا تا کو باتی کو باتا کیا کو باتی ک

(مولانا خورشید انور اعظمی ، مولانا محمدروح الابین ، مولانا راشد حسین ندوی ، مولانا عبدالرحمٰن بالنچوری ، مولانا عبدالرشید قاسمی ، مولانا محمد امین ، مولانا اخلاق الرحمٰن قاسمی ، مولانا داکتر اسرارالحق سبیلی ، و اکتر ظفر الاسلام ، مولانا عبدالقیوم قاسمی وغیره ) ۔

بیشتر مقالہ نگار حضرات کے بقول امام احمد بن صنبل اور امام مالک کے نزدیک باپ
کے سواکوئی بھی نابالغ لڑکی کا نکاح نہیں کرسکتا، اور امام شافعی کے نزدیک نابالغہ کے نکاح کا اختیار صرف باپ اور داداکو ہے (المغنی عرب ۱۳۸۲، مولانا ضرف باپ اور داداکو ہے (المغنی عرب ۱۳۸۲، مولانا خورشید احمد اعظمی مولانا اختر امام عادل ، مولانا راشد حسین ندوی ، مولانا مصلح الدین قائی وغیرہ)۔
مولانا مصلح الدین قائی ، مولانا سراج الدین قائی اور مولانا اختر امام عادل کے بقول مولانا میں سے امام ابو یوسف اولیاء کے درمیان ولایت ملز مدوغیر ملز مدکا فرق تسلیم نہیں کرتے ،
ان کے نزدیک نابالغی کا کیا ہوا نکاح خواہ کی ولی نے کیا ہو بہر صورت لازم ہوگا اور لڑکا یا لڑکی کو خیار بلوغ حاصل نہ ہوگا ، مگر امام ابو صنیفہ وحمد نے بچ کے ساتھ باپ دادا اور دیگر اولیاء کی محبق اور شفقتوں میں جو مبین فرق پایاجا تا ہے اس کا لخاط کیا ہے (ہدایہ ۱۲۵۲)۔

مولا نامسلے الدین قاسمی کے بقول امام ابو یوسف اور امام کھرنے تزوت کے صغاری صحت و جواز کے لئے کفاءت اور مہرشل کو شرط قرار دیا ہے، کیونکہ ولایت مصلحت پر بہنی ہے، اور غیر کفو میں یا غیر مہرشل میں کیا جانے والا نکاح کسی صورت میں خیرخوا ہی پر بہنی نہیں ہوسکتا۔

مولا نا اختر امام عادل اور مولا نا مصلح الدین قائی کے بقول مالکیہ کہتے ہیں کہ قیاس کا مقتصیٰ یہ ہے کہ تزویٰ صغار جائز نہ ہو، مگرآ فار مرویہ کی بنا پر باپ کے حق میں قیاس کو ترک کردیا گیا، لہذاباپ کے علاوہ کا حکم قیاس کے نقاضہ پر برقر ارر ہے گا۔ حنابلہ نے دیکھا کہ تزویٰ صغار کے سلسلہ میں احادیث باپ پر مقصور ہیں۔ شافعیہ نے احادیث سے استدلال کیا مگر انہوں نے دادا کو باپ پر قیاس کیا۔ حنفیہ نے آیات قرآنیہ جن میں بتائ کی تزویٰ کا اولیاء کو حکم دیا گیا ہے دادا کو باپ پر قیاس کیا۔ حنفیہ نے آیات قرآنیہ جن میں اختیار کیا ہے۔ مولانا اختر امام عادل شافعیہ کا جو اب یہ دیتے ہیں کہ ترویٰ صغار کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ مولانا اختر امام عادل شافعیہ کا جو اب یہ دیتے ہیں کہ ترویٰ صغار کے حق کو حرف باپ اور دادا میں محصور کرنا درست نہیں ہے، جو اب یہ دیتے ہیں کہ ترویٰ کے نانہ میں نکاح کی حاجت صرف جنسی اغراض کے لئے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کا اور اس جسے دوسرے مصالح بھی مقتصٰی ہوتے ہیں کہ آئے ہوئے رشتہ کو ضائع نہ کفاء ت اور اس جسے دوسرے مصالح بھی مقتصٰی ہوتے ہیں کہ آئے ہوئے رشتہ کو ضائع نہ

کیا جائے ، ایسے موقع پر اگرلڑ کی کے باپ اور داداموجود نہ ہوں تو ندکورہ مصالح کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ رہی یہ بات کہ باپ اور دادا کو جوقر ابت اور شفقت حاصل ہے وہ دوسرے اوسیاء کو حاصل ہیں تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس کمی کا از الہ ولایت غیر ملز مہ کے ذریعی ممکن ہے۔

مولانا جمال الدین قامی نے لکھا ہے کہ باپ کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ حاصل نہ ہونے کی دلیل امام سرحس نے امام ابوصنیفہ کی طرف سے دی ہے کہ اگر باپ کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ حاصل ہوتا تو آپ علی خضرت عائش ہوئے فر مادیتے کہ تم کو تمہمارے باپ کے کئے ہوئے نکاح کوفنے کرنے کا فقیار ہے (جبکہ حضرت عائش کا نکاح صغر منی میں ہوا تھا اور ان کا نکاح ان کے والد نے کرایا تھا) جیسا کہ آپ علی نے آیت تخییر منفعالین اُمتعکن واسر حکن سراحا جمیلا" (مورہ احزاب ۲۸۸) کے موقعہ پر حضرت عائش کو اطلاع دیتے ہوئے فر مایا تھا کہ میں تمہمارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، تم اس عائش کو اطلاع دیتے ہوئے فر مایا تھا کہ میں تمہمارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، تم اس بارے میں مجھ سے پچھ نہ کہنا جب تک کہتم اپنے باپ سے مشورہ نہ کرلو، اور یہ کہنے کے بعد بارے میں بھے نے نہ کورہ آیت تخیر حضرت عائش کے سامنے پڑھی (مبوط ۲۳ سر ۱۳۱۳) لیکن رخصتی کے بعد ایس عورہ نہ کورہ آیت خیر حضرت عائش کے سامنے پڑھی (مبوط ۲۳ سر ۱۳۱۳) لیکن رخصتی کے بعد ایس عورہ نے نہ کورہ آیت خیر حضرت عائش کے سامنے پڑھی (مبوط ۲۳ سر ۱۳۱۳) لیکن رخصتی کے بعد ایس عورہ نے ایسانہ کیا، تو قاعدہ شری بن گیا کہ اگر باپ باپنے لڑکی کا نکاح کرد ہوتو اس کو بالغ ہونے پرخیار بلوغ حاصل نہیں ہے۔

 دوسری طرف پختہ کاراورصاحب نظر بھی ،اس لئے ان سے یہی تو قع رکھی جاسکتی ہے کہ انہوں نے مخلصانہ ذمہ داری کاحق پوری طرح ادا کیا ہوگا ،گر آج کتنے ہی افرادا سے ہیں جواپنی نابالغ لڑکی کو نکاح کے نام پر فی الواقع فروخت کر رہے ہیں ، پھر یہ پہلو بھی پیش نظر ہے کہ من رسیدہ سر پرستوں اورنو خیز اولا درونوں کی پہند کا مغیار پچھ نہ کھی مختلف ہوسکتا ہے۔

مولانا فیاض عالم قاسمی اور مولانا جمال الدین قاسمی کا خیال ہے کہ جو حضرات اس سلسلہ میں فرق کے قائل ہیں ،ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے صرف زمانہ کے حالات ہیں۔

مولانا جمال الدین قاسی کے بقول ممکن ہے کہ امام ابوصنیفہ اور ان کے ہم خیال فقہاء کے زمانہ ہیں ہی بات ہو کہ باپ اپنی نا بالغ اولا دی مصلحت کے خلاف کام نہ کرتا ہو ہو گئی نا گرکی زمانہ یا ملک ہیں پیش آ مدہ حالات اس کے برخلاف ہوں تو بھیجہ اس سے مختلف ہوگا، خود فقہاء سے یامکانی صورت حال پوشیدہ نہ تھی، اس لئے انہوں نے باپ اور دادا کے کئے ہوئے نکاح کے لازم ہونے کے لئے پیشر طیس لگائی ہیں کہ باپ، داوا مالی معاملات میں غیرا مین نہ ہوں، فاس اور لا برواہ نہ ہوں جے فقہاء کی اصطلاح میں معروف بسوء الاختیار، فاسق منہتک اور ماجن سے اور لا برواہ نہ ہوں جے فقہاء کی اصطلاح میں معروف بسوء الاختیار، فاسق منہتک اور ماجن سے تعمیر کیا جاتا ہے (شای ۱۲۰ سے ۲۰ حضرت عاکشہ کے نکاح سے استدلال کرنے کو کمزور بتاتے ہوئے موالانا جمال الدین قامی نے لکھا ہے کہ خیار بلوغ ایک اختیاری فعل ہے، اس بات کا کہیں شوت نہیں ہے کہ حضرت عاکشہ خیار بلوغ کا استعال کرنا جا ہی تھیں ، لیکن چونکہ نکاح ان کے شوت نہیں ہے کہ حضرت عاکشہ خیار بلوغ کا استعال کرنا جا ہی تھیں ، لیکن چونکہ نکاح ان کے والد کا کیا ہوا تھا اس لئے انہوں نے اس حق کا استعال نہیں کیا۔

۵-خیار بلوغ کاحق لڑکی کو کب تک حاصل ہوتا ہے اور کب ساقط ہوجا تا ہے؟ قریب ترولی زندہ ہوا درنا فذہوگا یا نہیں؟ ہوا درنسبۂ دور کے ولی نے لڑکے یالڑکی کا نکاح کر دیا توبیدنکاح سیحے اور نا فذہوگا یا نہیں؟

ایک توبیکہ بیشتر مقالہ نگار حضرات کے مطابق خیار بلوغ دوشکلوں میں ہوتا ہے: ایک توبیکہ لاکی کو بالغ ہونے وقت با بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے نکاح کاعلم ہو، دوسری شکل بیہے کہ بالغ ہونے تک اس کواپنے نکاح کاعلم ہی نہیں ہے۔ پہلی شکل میں خیار بلوغ بالغ ہونے پراوکی کو بالغ ہونے پراوکی کو

عصل ہوگا ، دوسری شکل میں علم ہونے کے بعدائر کی کوخیار بلوغ حاصل ہوگا ،خواہ بالغ ہونے کے بعد کتنا ہی زبانہ کیوں نہ گذرجائے ، کیونکہ جب تک سی چیز کاعلم نہ ہوتو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا (ہوایہ ۲۹۷۲، تورالا بصارمع ردالحتار ۲۰۱۲ تامی ۱۸۲۴)۔

(مولانا سراج الدين قاسم، مولانا عبد الحنان، مولانا محد امين، مولانا عبد الرحمٰن يلنيوري، مولانا ضياء الحق قاسمي، مولانا جمال الدين قاسمي وغيره) \_

عام طور برمقاله نگار حضرات نے خیار بلوغ کے ساقط ہونے کے دواسباب بیان کئے ہیں:

ایک نص، دوسرے دلالت نص کامطلب یہ ہے کہ لڑکی اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے نابانعی کے نکاح کو باقی رکھنے پر رضا مندی ظاہر کر دے، اور دلالت کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد سکوت اختیار کرے ۔ زبان یا عمل سے پچھ نہ کرے ۔ ان دواسباب میں سے کسی ایک کے بائے جانے سے خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا (بدائع الصنائع ۲ مراسم سے سی ایک کے بائے جانے سے خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا (بدائع الصنائع ۲ مراسم سے مقالہ مولانا سراج الدین قامی )۔

دوسرے سبب کا عتبار صرف باکرہ کے سلسلہ میں کیا جائے گا، ثیبہ کے حق میں نہیں،

یعنی جس طرح نکاح میں باکرہ کا سکوت اجازت تصور کیا گیا ہے، اسی طرح یہاں بھی اس کے

سکوت کورضا مندی تصور کیا جائے گا، برخلاف ثیبہ کے کہ جس طرح نکاح میں اس کیلئے زبان سے

اجازت ضروری ہے، اسی طرح خیار بلوغ میں بھی صاف طریقہ سے عمل سے یا زبان سے اس کا

اظہار ضروری ہے (شرح وقایہ ۲۲ ۲۳)، عنایۃ علی الفتح ۳۲ ۱۲۸، بدائع الصنائع ۲۲ ۳۱۱، عالمگیری ار ۲۸، شامی ۲۲ مارہ مقالہ مولا ناحلاء اللہ قامی ، مولا نامراج الدین قامی )۔

المنترمقاله نگار حضرات كنزويك خيار بلوغ كاستعال كيتين مرحلي بين:

ا۔جس وفت بھی بالغ ہو، فوراً کے کہ میں اپنے نکاح کوردکرتی ہوں، اگر باکرہ نے خاموثی اختیار کر فی تو ہوں، اگر باکرہ نے اموثی اختیار کر فی تو چاہے ابھی بلوغ کی مجلس ختم نہ ہوئی ہو، باکرہ کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا،
کیونکہ باکرہ کا خیار بلوغ مجلس کے آخر تک باتی نہیں رہتا ہے (بدائع الصنائع ۲ / ۱۹۱۷، مقالہ

مولا ناسراج الدين قاسمي )\_

مولا نااسعد فلاحی ،مولا ناظفر عالم ندوی اور مولا نامصطفیٰ قاسمی کے بقول ابوبکر خصاف کی رائے ہے کہ خیار بلوغ مجلس کے اختیام تک رہے گا (شرح وقایہ ۲۹۷۷) مولا ناعبدالرشید قاسمی کے رائے ہے کہ خیار بلوغ مجلس کے اختیار ہے۔ کے بقول امام محمد کے نز دیک خیار ممتد ہوگا یعنی وہ لڑکی جان لے کہ اس کے لئے خیار ہے۔

۲-دوسرامرحله بیه به که عورت فوراً دومرد یا ایک مرداور دوعورتین تلاش کر به اوران کو گواه بنا کر این تلاش کر به این تا بالغی گواه بنا کر کهتی بهول که میں اپنی تا بالغی کا نکاح رد کرتی بهول که میں اپنی تا بالغی کا نکاح رد کرتی بهول ( فادی بندیه ۱ ۲۸۳ ، مقاله مولانا سراج الدین قاسی، مولانا ظفر عالم ندوی، مولانا عبد لحنان وغیره)۔

سا۔ تیسرامرحلہ یہ ہے کہ عورت قاضی ہے رجوع کرے، پھر قاضی فیصلہ کرے گا اور اس طرح بین کاح ختم ہوجائے گا۔

مولا نامحداحسان اورمولا ناراشد حسین ندوی نے وضاحت کی ہے کہ اگر لڑکی نے بالغہ ہونے پرسابقہ نکاح کوردکر کے اس پر گواہ بنا لئے کیکن قاضی کے یہاں مرافعہ میں تاخیر ہوگئ تو بھی خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا (ابحرالرائق ۳ر ۱۲۲، ہدایہ مع الفع ۳ر ۱۷۷) البعتہ مولا نامحہ احسان کے مطابق شرط یہ ہے کہ اس ورمیان وہ لڑکی صراحة یا دلالۂ اس نکاح پر اپنی رضا کا اظہار نہ کردے (الفتادی البندیہ ۱۲۸۱)۔

مولانا راشد حسین ندوی کے بقول صراحة رضامندی سے مراد زبان سے رضامندی کا اظہار ہے، اور دلالة رضامندی بید ہے کہ کوئی الیمی چیز پائی جائے جورضامندی پردلالت کرتی ہو، مثلاً:

ا - برضاور غبت وطی پرقابودینا، ۲ - نفقہ یا مہر کا مطالبہ کرنا، ۳ - بوسہ وغیرہ لینا۔

مجلس سے اٹھ جانے یا شوہر کا کھانا کھا لینے سے قورت کا خیار باطل نہ ہوگا، (ابحرالرائق میں سے میں اسی کی تقید بیت کی جائے گ وطی جرز کی گئی تھی تب بھی اسی کی تقید بیت کی جائے گ (معادر نہ کورہ)۔

﴿ مولا نامجر احسان صاحب اورمولا نااختر امام عادل کے بقول نقہاء کے نزدیک خیار بلوغ کے مسئلہ سے عورت کا ناواقف ہونا عذر نہیں ہے، لبذا بعد میں مسئلہ معلوم ہونے پر عورت کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا (نآوئ ہندیہ ار ۲۸۱)، مولا نا ابوسفیان مفتاحی ، مولا نا حبیب اللہ قاسی ، مولا نا محمد احسان اور مولا نا اختر امام عادل کے نزدیک فقہاء کا قول رائج ہے اور جہل عذر نبیس ہے ، مولا نا اختر امام عادل نے اس کی دلیل میدی ہے کہ آزاد مسلم گھر انوں میں بچوں اور بجیوں کی دیتی مولا کا ختر ہیں مور بہتے۔ مامور بہتے۔

ہ مولانا ظفر عالم ندوی ، مولانا جمال الدین قاسی اور مولانا فیض عالم قاسی کے نزدیک آج کے دور میں جہالت عام ہونے کی وجہ سے خیار بلوغ کے علم نہ ہونے کو بھی عذر میں شار کرنا جائے اور علم کے بعد خیار بلوغ کا استعال معتبر قرار دینا جائے ۔ مولانا ظفر عالم ندوی کا استعال معتبر قرار دینا جائے ۔ مولانا ظفر عالم ندوی کا استدلال یہ ہے کہ اگر فقہاء کی رائے اور دلائل کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوجائے گا کہ اس مسئلہ کی بنیاد کوئی نص نہیں ہے ، بلکہ میحض اجتہادی رائے ہے جوعرف اور حالات پر ببنی ہے ، صاحب بدایہ نے جویہ کہ ہمارے داریعنی دار الاسلام میں جہل عذر نہیں ہے ، (بدایہ ۲۱۷۲) اس بدایہ نے جویہ کہ ہمارے داریعنی دار الاسلام میں جہل عذر نہیں ہے ، (بدایہ ۲۱۷۲) اس ہمی اس کی طرف ہے۔

کہ مولا ناظفر عالم ندوی کا کہنا ہے کہ خیار بلوغ کے استعال کے طریقہ کے سلسلہ میں فقہاء کاریقول کہ باکرہ اگر بلوغ کے بعد خموثی اختیار کرلے تو اسے رضامندی قرار دیا جائے گا،اور اس کے برخلاف ثیبہ کے لئے زبان سے اظہار ضروری ہے محض سکوت کافی نہیں ،نص پر بہنی نہیں ہے بلکہ محض اجتہادی ہے۔ ان کے بقول موجودہ دور میں باکرہ کے لئے بھی رضامندی پرصر یح قول یا ممل آجانے کے بعد ہی خیار بلوغ ساقط ہونا جائے۔

ڈ اکٹر عبد العظیم اصلاحی کے نزدیک خیار بلوغ کاحق لڑکی کوعلامت بلوغ یعنی پہلی بار رؤیت دم کے وقت حاصل ہوتا ہے اور دوسرے چیش کے آنے تک رہنا چی ہے ، یا بید کہ اس سے یشتر مقاله نگار حضرات کے نزدیک اگر ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد ابالغہ کا نکاح کردے تو ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہتا ہے کہ اس کو یاقی رکھیارد کردے، بال اگر ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہوتو ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح جائز ہے، بال اگر ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہوتو ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح جائز ہے، (عالمگیری اردمی ارمی روائی ریمان الدین سنجلی، مولا نا عطاء اللہ قائمی مولا نا عبد الحنان، مولا نا بوائحن علی مفتی شیر علی مولا نا ڈ اکٹر ظفر الاسلام، داکٹر قدرت اللہ قوی مولا نا سراج الدین قائمی مولا نا اختر امام عادل وغیرہ)۔

غیبت منقطعه کی حد کیا ہے؟ اس سلسله میں مولا ناظفر الاسلام صاحب لکھتے ہیں: تجرید میں مرقوم ہے کہ قافلے جہال سے ان کے وطن میں سال میں ایک سے زائد ہار پہنچ سکتے ہوں تو وہ غیبت منقطعہ نہیں ہے ، غیبت منقطعہ کی تحدید ایک سال کی مسافت سے اور بعضوں نے ایک ماہ کی مسافت سے کی ہے۔

صاحب کنزنے قصر کی مسافت کومعیار قرار دیا ہے (کنزالد قائن علی ابحرال اللہ ۱۲۹۳)۔
مولا نا عبد الرحمٰن پالنچوری، مولا نامحد بربان الدین سنبھلی، مولا نا راشد حسین ندوی، مولا نافیاء الحق قائمی، مولا نااختر امام عادل اور مولا ناشیر علی کے نزدیک اگر ولی اقرب عائب ہویا ایسے مقام پر ہو کہ اس کی رائے سے استفادہ وقت کے اندر ممکن نہ ہواور اس کی آمدیا منظوری حاصل کرنے کے انتظار میں کفواور مناسب رشتہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو ولی ابعد کو نابالغہ

کے نکاح کا اختیار ہوگا اور اس کا کیے ہوا نکاح منعقد ہوگا۔ مولا نا اختر امام عادل کے نزدیک نیبت منقطعہ کی راجح تعریف یہی ہے، ان کے مطابق مسافت قصر کو اس کی حدقر اردینے کا قول محققین کے نزدیک مرجوح ہے (رد الحتار: باب الولی ۱۲ ۳۳۳)۔ مولا نا راشد حسین ندوی کے بقول اس (قول اول) کو مدایہ میں اقرب الی الفقہ کہا گیا ہے، ابن فضل نے اس کو چھے قر اردیا ہے، مسوط، ذخیرہ، اور مجتبی میں اس کو اصح قر اردیا گیا ہے۔ (البحر الرائق ۱۲۲۷ المغنی ۲۰۷۵) میں امام احمد کی طرف ہے بھی ایسا قول نقل کیا گیا ہے۔

🕸 قاضی خاں نے مشائخ کے قول کوتر جیج دی ہے اور اس پر ایک جزئیے کی تفریع ک ہے کہ ولی ابعد اگر اس شہر میں اس طرح حصیب جائے کہ اس سے رابط قائم کرنامشکل ہور ہا ہوتو سے غیبت منقطعه مانی جائے گی (ابھرالرائق ۱۲۲س، دوالمحتار ۱۸۵۳)۔مولا نا راشد حسین ندوی کے بقول آج کے ترقی یافتہ دور میں مشائخ کافتوی مناسب ہے،اس کئے کہ بھی آ دمی ایک ہی شہر میں اس طرح لا پیتے ہوجاتا ہے کہ اس کی رائے لیناممکن نہیں ہوتا ، جبکہ بھی دور دراز مقام مثلاً پورپ و امریکه میں رہتے ہوئے بھی اس کا مواصلاتی رابطہ اپنے اعز ہ سے قائم رہتا ہے اور چند کمحات میں ان ہے مشورہ لینا اور رائے جاننا آسانی ہے ممکن ہوتا ہے، لہذا پہلی صورت میں یہ کہہ کر کہ مسافت قصرنہیں یائی جارہی ہےولایت تفویض نہ کرنا ،اور دوسری میں مسافت قصریائے جانے ک وجہ سے ولایت ابعد کوتفویض کر دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔مولا نااسعداللہ قاسمی کے بقول اگر ولى كااتا يتانه ہوتب تو ولى ابعد نا بالغه كا نكاح كرسكتا ہے كيكن اگراس كاييته ہوتو موجودہ دور ميں خواہ کتنا ہی دور ہوفوری طور برفون یافکس کے ذریعہ رائے معلوم ہوسکتی ہے، اس لئے ایسی صورت میں ولی اقرب موجود ہے تو محض اس کا سکوت کافی نہیں ہوگا بلکہ جب زبان سے یا دلالت سے (مثلاً شو ہرسے مہر کی رقم وصول کرنا ) اجازت دے گاتو نکاح سیح ہوگا (درمخار ۱۹۸۳-۷۰)۔ مولا ناظفر الاسلام کے بقول قریب ترولی کی موجودگی میں کئے ہوئے نکاح کے سسلہ میں امام مالک کے تین اقوال ہیں،بشر طیکہ بیز کاح باپ کے علاوہ کسی اور نے کیا ہو: تول اول فنخ

نکاح، قول ٹانی جواز نکاح اور قول ٹالث ہے کہ اقرب کی صوابد ید پرمحول ہوگا۔ حضرت امام شافعی کے زدیک ہے نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، باکرہ کا نکاح ہویا ثیبہ کا (بدایۃ الجہدللرّ طبی ۱۹۸۲)۔ مولا تا جمال الدین قائمی کے بقول امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اگرولی اقرب نہ ہوتو مولی علیہ کا نکاح حاکم وقت کرے گا، کیونکہ ولی ابغد کے لئے اقرب کی موجودگی میں اپنے حق ولایت کا حصول ممکن ہے، اس لئے ولایت حاکم وقت کو دفع ظلم کی غرض سے حاصل ہوجاتی ہے اور وہ نکاح صغیر وصغیرہ کا مجاز ہے، مگرمؤلا نا جمال الدین قائمی کا خیال ہے ہے کہ بیر اے حدیث 'النکاح صغیر وصغیرہ کا مجاز ہے، مگرمؤلا نا جمال الدین قائمی کا خیال ہے ہے کہ بیر اے حدیث 'النکاح کی صاحبز ادمی کا نکاح عصبہ ہونے کے نامطے کرایا (فتح القدیر ۱۸۲۲) کے خلاف ہے، اس لئے اس کے کرایا (فتح القدیر ۱۸۲۲) کے خلاف ہے، اس لئے کی صاحبز ادمی کا نکاح عصبہ ہونے کے نامطے کرایا (فتح القدیر ۱۸۲۲) کے خلاف ہے، اس لئے کی صاحبز ادمی کا نکاح عصبہ ہونے کے نامطے کرایا (فتح القدیر ۱۸۲۲) کے خلاف ہے، اس لئے کے نامطے کرایا (فتح القدیر ۱۸۲۲) کے خلاف ہے، اس لئے کا سے کرایا کرن دیک میکی نظر ہے۔

مولانا محداحسان بے نزدیک اگرونی اقربہم کفورشتہ ملنے پرلڑی کا نکاح نہ کرے اور ضرورت کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے تو ولی ابتعد کونکاح کی ولایت حاصل ہوجائے گی اِلا یہ کہ ولی اقرب کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفورشتہ موجود ہو (ردالحتار ۱۳۸۳)، لیکن ولایت ولی ابعد کے بجائے سے کھول دوسرا بھی ہم کفورشتہ موجود ہو (ردالحتار ۱۳۸۳)، البتہ جس ابعد کے بجائے سے اور مفتیٰ بہتول کے مطابق قاضی کی طرف منتقل ہوگی (ابحر ۱۳۸۳)، البتہ جس مقام پر نظام قضاء موجود نہ ہوتو بلاوجہ رد کرنے کی صورت میں ولایت ولی ابعد کی طرف منتقل ہوگی، مگر اس صورت میں وئی ابعد کی طرف منتقل ہوگی، مگر اس صورت میں وئی ابعد کی طرف منتقل ہوگی، مگر اس صورت میں وئی ابعد کی طرف سے مگر راجازت شرط ہے (ابحر ۱۳۸۳)۔

مولا ناخر امام عادل لکھتے ہیں کہ ایک قابل لحاظ صورت یہ ہے کہ ولی کی غیبت منقطعہ کی صورت میں اگر ولی ابعد نابالغہ کا نکاح کردے اور دوسری طرف ولی اقرب بھی اپنے مقام پر اس کا نکاح دوسرے سے کردے تو اس صورت میں کس کا نکاح نافذ ہوگا؟ بعض فقہاء نے اس صورت میں دونوں کو ولی مساوی کے درجہ میں رکھا ہے، اس لئے کہ ایک کو قرب ولایت اور اُبعد میں مرکھا ہے، اس لئے کہ ایک کو قرب ولایت اور اُبعد قرابت حاصل ہے، اس لئے اس صورت میں تدبیر حاصل ہے، اس لئے اس صورت میں جس کے نام کا نکاح تاریخی طور پر پہلے واقع ہوگا اس کا نکاح نافذ ہوگا، اگر چہ بہت سے فقہاء کو اس سے جس کا نکاح تاریخی طور پر پہلے واقع ہوگا اس کا نکاح نافذ ہوگا، اگر چہ بہت سے فقہاء کو اس سے

اختلاف ہے، ان کے نزدیک غیبت منقطعہ کی صورت میں ولی اقرب معدوم کے حکم میں ہے اور مکمل ولایت نکاح اس کے بعد والے ولی کو حاصل ہوتی ہے، اس لئے ولی اقر ب کا اپنے مقام پر کیا ہوا نکاح کسی صورت میں نافذنہ ہوگا، صاحب ہدایہ وغیرہ کار جحان اسی قول کی طرف ہے۔ ۲-اگر ولی اپنے کسی مفاد کی خاطر نامناسب جگہاڑ کی کی شاد کی کردیت قوق خاصی ثبوت کے بعد اس نکاح کو فنٹے کرسکتا ہے یا نہیں؟

ہے صورت مسئولہ میں تقریباً تمام ہی مقالہ نگار حضرات کے بقول قاضی اس نکاح کو فنخ کرسکتا ہے ،کیونکہ ولایت مشتمل ہوتی ہے خیر خواہی پر ، جب خیر خواہی مفقو د ہے تو ولایت بھی مسلوب ہے ،لہذا قاضی اس نکاح کو فنخ کرنے کا مجاز ہے (درمخارمع رد الحق ر ۱۲۲۰۔ ۱۰ قاوی خیریہ ارسان الفتاوی ۲۲۵، برایہ ۱۳۳۰ الحیلة الناجز ۱۹۲۶، مداد الفتاوی ۲۲۵، ۱۶۶ البحر ،لرائق سر ۱۳۵۵، جامع الرموز ۲۲۵، ۲۵۵، درامنتی شرح استقی ر ۳۳۸، بوادر النوادر ۹۲/۲، جوابر الفقہ ۲۲۵۱، فقہ الناج ۲۳۹۶) ۔

(مقاله مولا ناظفر عالم ندوی ،مولا نااختر امام عادل ،مولا ناابوالحسن علی ،مولا نامحمدامین ، مولا ناظفر علی ،مولا نا خورشید احمد اعظمی ،مولا نا ابوسفیان مفتاحی ، ڈاکٹر قدرت الله باقوی ، مولا نا خورشید انور اعظمی ،مولا نا ارشاد احمد اعظمی ،مولا نا جمال الدین قاسمی ،مولا نا سراخ الدین قاسمی ،مولا نا راشد درسین ندوی وغیره )۔

مولا ناخمس پیرزاده ،مولا نا عطاء الله قاسی اور مولا نا عبد الحنان کے نزدیک قضائے قضائی قضائی قضائی قضائی قضائی قضائی قضائی قضی کی ضرورت ہی نہیں ہے ،لڑکی ازخود فدکورہ نکاح کوفنخ کرسکتی ہے۔
مولا نامحدروح الامین اور مولا نا عبد اللطیف پالنپوری کے نزدیک بی نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔

مولا ناضاء الحق کہتے ہیں کہ اگر ولی کی بیرحالت (بینی لا چے، آوارگی، ناعا قبت اندلیثی وغیرہ) چھپی ہوئی ہے تب تو کوئی بات نہیں، ورندلڑ کی بالغ ہونے کے بعد نکاح فنخ کراسکتی ہے۔
ﷺ بیشتر مقالہ نگار حضرات نے ولی کے معروف بسوء الاختیار، ماجن اور متبتک ہونے

کی وضاحت اس طرح کی ہے: المظاهر أن المواد أنهما لا يحسنان التصوف إما لطمع أو سفه أو غير ذلک (ططاء ٢٢٥/٣٣) - يه بات ظاہر ہے کہ باپ دادا كے معروف بسوء الافتيار ہونے كا مطلب يہ ہے كہ وہ كی طبع يا ناعا قبت اندليثي وغيره کی وجہ سے تھيک طور پر تصرف نہ كر سكتے ہوں ۔ مولا ناسيد اسرار الحق سبيلی كے بقول معروف بسوء الافتيار كے لئے بجھلا تجربہ ضروری نہيں بلکہ اليا شخص مراد ہے کہ اس کی بے وقوفی يا لا لیے کی بنا پر اس کی ناپنديدگی اوگوں ميں مشہور ہوجائے (كاب التعربيات ليا جانی ۱۲۲۵ مجرد در الرشادة امره)۔

فاسق متبتک کی تشریخ علامه ابن عابدین نے قاموس کے حوالہ سے بیبیان کی ہے: فی القاموس رجل منھتک و منتھک ومستھتک لایبالی آن بھتک سترہ (شی ۳۲۱/۲)۔

یعنی جونسق میں مبتلا ہونے کے ساتھ ہے باک اور بے غیرت ہو، نسق میں اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہو کہ اپنی عزت کا اسے بالکل خیال نہ ہو۔

ماجن کامفہوم علامہ ابن عابدین نے ''مغرب' کے حوالہ سے یہ بیان کیا ہے کہ جواپنی عزت کی طرف سے غافل ہو، اور اتنا بے حیا ہو کہ لوگوں کے بچھ کہنے سننے کا بھی اس پر اثر نہ ہوتا ہو (منحۃ الخالق علی البحر سار ۵ سا، مقالہ مولا ٹا جمال الدین قاسمی ،مولا نامحمہ بر ہان الدین شبطی ،مولا ناعبد الشیوم قاسمی وغیرہ )۔ مولا ناعبد الرشید قاسمی ،مولا نااختر امام عادل ،مولا ناعبد القیوم قاسمی وغیرہ )۔

کہ بیشتر مقالہ نگار حضرات نے بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا مذکورہ عیوب میں ولی کا معروف وشہور ہونا ضروری ہے یا کہان عیوب کامحض تحقق وتیقن ہی کافی ہے؟

بیشتر مقاله نگار حضرات کے نز دیک صرف ان عیوب کاتحقق کافی ہے، ان میں مشہور ہونا ضروری نہیں ، اس کی دلیل ان حضرات نے یہ دی ہے کہ بید دونوں چیزیں (ان عیوب کاتحقق اور ان میں شہرت) لازم وملزوم ہیں، یعنی جس شخص میں بقینی طور پر یہ عیوب پائے جاتے ہیں وہ عموماً ان عیوب میں معروف ومشہور بھی ہوتا ہے، اس لئے ان کے ساتھ شہرت کا اطلاق کردیتے

میں، ورندان عیوب کا صرف تحقق ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں سوءاختیار، مجون، فسق و تہتک میں ہے صرف سوءاختیار کے ساتھ عرف یا معروف کالفظ آیا ہے، ماجن اور فاسق متبتک میں عرف یا معروف کی قید بالا تفاق نہیں ہے، تو جس طرح ان دواوصاف مجون اور فسق میں صرف تحقق کافی ہونا جا ہے (مقالہ موالا نا جمال الدین قائمی، مولا ناعطا ، اللہ قائمی، مولا نا اسعد فلاحی، مولا نا خورشید احمد اعظمی وغیرہ )۔

مولا نا عطاء القد قاسمى مزيد لكھتے ہيں كەمخة الخالق ميں خير الدين رهى ہے "إن علم سوء قد بيره" منقول ہے،اس سے بھى صرف تيقن وحقق ثابت ہوتا ہے،شہرت نہيں۔

بیشتہ مقالہ نگار حضرات نے لکھا ہے کہ شامی نے معروف ہو ،الاختیار کی یہ شریح کی ہے کہ باپ کوم عروف ہو ،الاختیاراس صورت میں قرار دیا جائے گا جبکہ ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی وہ ایک لڑی کہ کاح جان ہو جھ کراس کے مصاح کے خلاف کر چکا ہو، اس لئے کہ اس کے بغیر اس کی فاط ذبینیت کا اندازہ لگانا اور اس کا معروف بسو ، الاختیار ہونا بہت مشکل ہے ،لہذا سو ، الختیار سے کیا جواب با کا جا اس کے درست ہوج کے کہ اس تعلق ہے اس کی کوئی شہرت نہیں ، اختیار سے کیا جواب با کا جا سے جھے نہیں ہوگا ،اس لئے کہ اب وہ معروف بسو ، الاختیار ہو چکا ہے (رب الکتار ۲۰ رب کی کوئی کوئی شرور شعمی )۔

مواد نا عبدالرص پالنپوری ، مواد نا خورشید انوراعظی ، مواد نا عبدالقیوم ق می اور مواد نا مصلح الدین قامی نے شامی کی اس تشریح کورجیح دی ہے، سیکن مواد نا اختر امام عادل ، مواد نا ابوائسن علی ، مواد نا خورشید احمداعظی ، مواد نا محمداحسان ، مواد نا سیداسرار الحق سبیلی ، مود نا فیض مالم قامی ، مواد نا اسعد فلاحی کے نزد یک علامہ شامی کی بیتشریکی جمہور فقہا ، کی تصریب سے خلاف ہونی وجہ سے کل نظر ہے۔ مولا نا اختر امام ، دل اور مولا نا ابوائسن علی کے بقول علامہ شامی نامی نے اس کی تو جید یہ قول علامہ شامی نے اس کی تو جید یہ قال کی ہوتا اور شہرت کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ یہ مسئلہ ہرگز بیان نہ کرتے کہ اگر باپ یا دا دا اپنی زیر والایت لڑکی کا نکاح غیر ضرورت نہ ہوتی تو وہ یہ مسئلہ ہرگز بیان نہ کرتے کہ اگر باپ یا دا دا اپنی زیر والایت لڑکی کا نکاح غیر

کفومیں یاغبن فاحش کے ساتھ کرد ہے تو بھی وہ نکاح لازم ہوگا، حالا نکہ عدم کفاءت یاغبن فاحش کی بنا پرسوء اختیار مختق ہے، مولا نا ابوالحس علی اور مولا نا اختر امام عادل نے اس توجیہ کا جواب ید یا ہے کہ عدم کفاء ت یاغبن فاحش کی برصورت کو یقینی طور پرسوء اختیار قرار دینا زیادتی ہے، بعض اوقات ایک شفیق باپ مہرکی کی یاغیر کفو ہونے پر اس لئے راضی ہوجا تا ہے کہ دو سرے مصالح اس میں محسوس کرتا ہے، مثلا ایک عالم صالح غیر کفو ہے اور مہر بھی مہر مثل سے کم دے رہا ہے، مگر وہ ایس معروف بالصلاح عالم ہے کہ اس کے ساتھ لڑکی کی زندگی دینی و دینوی دونوں اعتبار سے خوشگوار رہنے کی قوکی امید ہے، تو یہ کہنا سے کہ بہنا سے کہ مہر مثل سے کم پر یاغیر کفو میں عقد کرنے سے خوشگوار رہنے کی قوکی امید ہے، تو یہ کہنا سے کہ بین خیرخوا ہا نہا ختیار ہے۔

مولانا اختر امام عادل ، مولانا محداحسان اور مفتی جمیل احدند بری کے خیال میں جب باب ، دادا کا سوءاختیار غیر مشتبہ ہوجائے توباب ان کے کئے ہوئے نکاح کولازم قرار دینے کی وہ علت باتی نہیں رہی جس کی بناپر باپ یا دادا کے کئے ہوئے نکاح کودوسرے اولیاء سے امتیاز دیا علت باتی نہیں رہی جس کی بناپر باپ یا دادا کے کئے ہوئے نکاح کودوسرے اولیاء سے امتیاز دیا گیا ہے یعنی وفور شفقت ، لہذا ایسی صورت میں لاکی کوقاضی کے یہاں دعویٰ پیش کر کے نکاح فنخ کرانے کا اختیار ہونا جا ہے۔

مولانا ابو الحسن علی اور مولانا محمد احسان کے نزدیک اگر علامہ شامی کی تشریح اختیار کی جائے تو تجربہ کے لئے ہرجگہ پہلی لڑکی کو قربان کرنا ہوگا ، جوظلم ہے اور تفقہ سے بھی بعید ہے۔

ہمولانا ظفر الاسلام اور مولانا اختر امام عادل کھتے ہیں کہ کتب فقہ کی بعض عبارتوں ہیں ہے کہ نکاح باطل ہوجاتا ہے ، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوتا ، مگر بیر ہے جے

نہیں، زیادہ محقق اور را بحج تول ہے کہ نکاح تو ہوجا تا ہے گر سوءا ختیار کی بنا پر باطل ہوسکتا ہے، بشرطیکہ لڑکی بعد بلوغ اپنی ناراضکی کا اظہار کرے اور عدالت سے رجوع کرے ( نتاوی خیریہ ارسی، بشرطیکہ لڑکی بعد بلوغ اپنی ناراضکی کا اظہار کرے اور عدالت سے رجوع کرے ( نتاوی خیریہ یہ کہ فاضی دونوں میں تفریق کرادے گا، ان کے بقول ذخیرہ میں فدکور ہے کہ باطل کا معنی "سیبطل" ہے اور یہی ان کے نزد یک را بحج کے ابھول کا نتی کراد انتی سے اور یہی ان کے نزد یک را بحج کے ابھول کا نتی کراد انتی سے اور یہی ان کے نزد یک را بھول کا ابھول کا نتی سیبطل سے اور یہی ان کے نزد کی را بھول کا ابھول کا ابھول کا معنی "سیبطل" ہے اور یہی ان کے نزد کیک را بھول کا ابھول کی ابھول کی کر دیک کے نزد کیک را بھول کا ابھول کی کر ابھول کا کو کو کی کر ابھول کی کر ابھول کا کو کو کو کو کی کر ابھول کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کو کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کا کر ابھول کر ابھول کی کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر ابھول کی کر ابھول کر ابھول کر ابھول کی کر ابھول کی کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر کر ابھول کر ابھول کر ابھول کر کر ابھول کر ابھو

مولا نااختر امام عادل کے بقول یہ بات (بعد بلوغ لڑکی کے اظہار ناراضی اور عدالت ہے رجوع کی صورت میں بطلان نکاح) اس لئے بھی قرین قیاس ہے کہ فسق ولا پر وابی کی بنا پر انسان کی ولایت بالکلیہ ساقط نہیں ہوجاتی بلکہ اس کا نفاذ ولز دم ساقط ہوجاتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ کوئی فاسق و متبتک شخص کفو میں مہر مثل کے عوض لڑکی کا نکاح کرد ہے تو وہ نکاح درست اور نافذ ہوگا (شای ۱۲ مرسی) غالبًا اسی بنا پر علامہ ابن ہمام نے بزازیہ کے اس جزئیہ کوجس میں ولی کے مورت میں قاضی کو نکاح کا اختیار دیا گیا ہے ، مذہب کا غیر معروف تول بنایا علی مورد قبل کا حرار ایا گیا ہے ، مذہب کا غیر معروف تول بنایا ہے (حوالہ مابق)۔

مولاناارشاداحمد اعظمی کی رائے ہے کہ اگر قاضی اس نتیجہ پر پہو نچتا ہے کہ ولی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور نکاح میں لڑکی کے مصالح کالحاظ ہیں کیا ہے تو اس نکاح کو فننخ کرنے کا اسے اختیار ہونا جا ہے۔

ہے مولانا خورشید احمد اعظمی لکھتے ہیں کہ یہ بات پچھ عجیب سی لگتی ہے کہ نکاح میں انتظام مصالح کو اہمیت دی گئی ہے بلکہ اسے بنیاد بنایا گیا ہے، پھر بھی لڑکی اپنا استاخاب ہے مرفی غیر کفو میں نکاح کر لیق عورت کے اولی ، کواعتر اض وضنح کا حق حاصل ہو، اور اگر باپ داداصغیرہ کا نکاح غیر کفو میں کردیں تو وہ نافذہو، عورت جے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا یا نہ کرنا ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اسی طرح اگر باپ یا داداسے سوءاختیار بالکل ظاہر ہوا گر چہ پہلی ہی مرتبہ کیوں نہ ہوتو بھی وہ نکاح نافذرہ ہے اور عورت کو اس بات کا خیار نہ ہو کہ وہ شوہر کے شرائی اور فاسق نہ ہوتو بھی وہ نکاح نافذرہے اور عورت کو اس بات کا خیار نہ ہو کہ وہ شوہر کے شرائی اور فاسق

ہونے پر نکاح کو منخ کراسکے ، ان کے نزدیک اگر ولی نے کسی عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح کسی نامناسب جگہ کردیا اور عورت کو حالات کاعلم نہیں ہے تو حالات کاعلم ہونے پرعورت کو خیار فنخ حاصل ہونا چاہئے۔

ال صمن میں انہوں نے اور مولا نامصطفیٰ قاسمی نے (نیانی ۲۷۷۱،۱۳۵۱) ہو ار ۱۳۵۵، ترندی اللہ ۱۳۵۵ ہو ان ۱۳۵۱ ہو ان انداز اللہ عنہا اللہ عنہا اللہ عنہا تی دوروا بیتی نقل کی ہیں جوسوال نمبر (۴۷) کے تحت ذکر کی جا چکی ہیں۔ اور حفرت ابن عباس کی دوروالیاء میں باہم ترتیب کیا ہے؟

ال سلسله میں بیشتر مقاله نگار حضرات نے ائمہار بعد کے مندرجہ ذیل میں لک ذکر کئے ہیں:

امام مالک اور امام احمہ بن حنبل کے نزد پکٹ شرف باپ کو ولایت حاصل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک باپ کے ساتھ دادا کو بھی ولایت حاصل ہے۔ احناف کے نزدیک ولایت فی النکاح کی ترتیب وراثت کی ترتیب کے مطابق ہے۔

عصبه کی تین تشمیں ہیں: عصبہ بنفسہ ،عصبہ بغیرہ ،عصبہ مع غیرہ ۔ پھرعصبہ بنفسہ کی جیار جہتیں ہیں:

ا۔ بنوۃ (بیٹاہونا)، ۲۔ ابوۃ (باپہونا) سے اخوۃ (بھائی ہونا)، ۲۰۔ عمومۃ (بچاہونا)۔
مولانا جمال الدین قاسمی کے بقول اگر ان عصبات میں سے کوئی ایک ہی فرد ہوتو
دلایت ای کوحاصل ہوگی ، دوسرااس میں شریک نہیں ہوگا، اور اگر عصبہ بنفسہ کئی ہوں اور ان کی
جہتیں الگ الگ ہوں تو جو جہت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں انہیں حق تقدم حاصل ہوگا، اور
اگر ایک ہی جہت کے کئی ایک ہوں تو قریب ترین درجہ کوحق تقدم حاصل ہوگا، مثلاً باپ دادا ہوں
تو باپ کو، بیٹا بوتا ہوں تو بیٹا کوحق تقدم حاصل ہے، اور اگر جہت اور درجہ دونوں کیساں ہوں تو جو

جوصرف باب یاصرف مان شریک ہوں (الا حوال الشخصیة ر۵۹۷)، اور اگر درجه اور قوت قرابت میں سب یکساں ہوں تو ہرایک کوئل وجه الکمال ولایت حاصل ہوگی (تا تارخانیہ ۲۲۷)۔

بیشتر مقالہ نگار حضرات نے ان لوگوں کی تفصیلی فہرست بھی پیش کی ہے جن کو درجہ بدرجہ اپنے زیر ولایت لڑکے یا لڑکی پرخق تصرف حاصل ہوگا (مولانا جمال الدین قاسمی ،مولانا عبد الحنان ،مولانا ابوسفیان مفتاحی وغیرہ)۔

ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی کے بقول ولایت کاسب سے زیادہ حقدار باپ ہے،اس کے بعد شریعت نے اولیا ، کی کوئی ترتیب مقرر نہیں کی ہے، مال کی غیر موجودگی میں خاندان کے برئے بعد شریعت نے اولیا ، کی کوئی ترتیب مقرر نہیں کی ہے، مال کی غیر موجودگی میں خاندان کے برئے بور بوڑھوں (جن کی امارت سب سلیم کرتے ہوں اور جو گھر کا خرچ چلاتے ہوں) کوولایت حاصل ہوگی۔

۸ - اگرمتعدد مساوی اولیاء ہوں تو کسی ایک کی اجازت کافی ہوگی یا تمام اولیاء کا اتفاق ضروری ہوگا؟

ہ تقریباً تمام ہی مقالہ نگار حضرات کے نزدیک اگر کسی لڑکی کے یکساں درجہ کے ایک سے زائدولی ہول تو اس کے نکاح کی صحت کے لئے کسی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی اور تمام مساوی اولیاء کا تفاق ضروری نہیں ہوگا ، مولا نا ظفر عالم ندوی ، مولا نا اختر امام عادل اور مولا نا مساوی اولیاء کا تفاق ضروری نہیں ہوگا ، مولا نا ظفر عالم ندوی ، مولا نا اختر امام عادل اور مولا نا راشد حسین ندوی نے تر ندی اور سنن ابی داؤدگی بیروایت بطور دلیل پیش کی ہے:

عن سمرة بن جندب أن رسول الله عَرَالِيَهُ قال: أيما امرأة زوّجها وليان فهى للأول منهما (تخة الأحوذي مع جامع الترندي عهر ٢٣٨، عون المعود شرح سنن ألى داود ١١١٧) مولا ناظفر عالم نددي كے بقول امام ترندي نے اس روایت كوحسن قرار دیا ہے اور یہ بھی وضاحت كى ہے كہ علماء كااس سلسله میں كوئى اختلاف معروف نہيں۔

مولانا اختر امام عدل کے بقول شارعین نے یہاں" ولیان" سے" ولیان متساویان" مرادلیا ہے، ان کے بقول اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نکاح کے معاملہ میں خود مختارہے اور صحت نکاح کے لئے ایک کی اجازت بھی کافی ہے، دونوں کا اتفاق ضروری نہیں (ہدایہ ۲۹۹۶)۔

الدین قاسی کے بقول طرفین، امام شافعی اور امام احمد بن صبل کا یہی مسلک ہے، اور امام احمد بن صبل کا یہی مسلک ہے، اور امام مالک، امام ابو بوسف اور امام زفر کے نز دیک سب کی رضا مندی ضروری ہے (بدائع الصنائع ۱۲۸۲، فق القدیر ۱۹۲۳، البحر الرائق ۱۹۸۳، مبسوط ۱۲۸۳، المجوع ۱۱۸۳، المختی ۱۲۸۳، منتی ۱۲۸۳)۔

مولا ناعبدالرشید قاسمی کے بقول سوریا کے قانون میں بھی یہی ہے کہ جب ایک ہی درجہ کے ایک سے زائدولی ہوں تو ان میں سے جو ولی بھی شرائط نکاح کالحاظ کر کے مجاح کردے گاتو جائز ہوجائے گا (الفقہ الا سلامی واُدلتہ ۲۰۰۷)۔

مولانا جمال الدین قاسمی، مولانا سراج الذین قاسمی، مولانا عطاء الله قاسمی اور مولانا حلیا عطاء الله قاسمی اور مولانا حسیب الله قاسمی نے امام ابویوسف اور ان کے ہم خیال فقہاء کی دلیل بیربیان کی ہے کہ ولایت تزویج کا سبب چونکہ قرابت ہے اور قرابت تمام مساوی اولیاء کے درمیان مشترک ہے، لہذا ولایت بھی مشترک ہوگی (بدائع الصنائع ۲۵۱۷۴، فتح القدر ۲۸۱۳، البحرالرائق ۱۹۸۳)۔

اورطرفین اوران کے ہم خیال علاء کی دلیل بقول مولا تا جمال الدین قاسی یہ ہے کہ ولایت کا سبب واقعۂ قرابت ہے، لیکن ولایت ایک ایبا حق ہے جس میں تجر کی نہیں ہوسکتی، کیونکہ حق جس سبب (قرابت) سے حاصل ہوتا ہے، خوداس میں بھی تجر کی نہیں ہوتی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس شی میں تجر کی نہیں ہوتی ہوجب وہ ایک سے زاکدلوگوں کے لئے ثابت ہوتی ہے تو ہر ایک کے لئے علی وجدالکمال ثابت ہوتی ہے، ان کے بقول یہ مسئلہ ولایت امان کے مشابہ ہے کہ امن دینے کی جن لوگوں میں المیت ہے ان میں سے کسی ایک کے بھی امن دینے سے امن حاصل امن دینے کے جن اوگوں میں المیت ہے ان میں سے کسی ایک کے بھی امن دینے سے امن حاصل ہوجا تا ہے، دوسرااسے کالعدم قرار نہیں دے سکی ایک کے بھی امن دینے سے امن حاصل ہوجا تا ہے، دوسرااسے کالعدم قرار نہیں دے سکی ا

مولا ناسراج الدین قاسمی کے بقول ایسی چیز کہ جس کی تقسیم نہ ہوسکتی ہو، اگر اس کے

ایک جز کوس قط کردیا جائے تو وہ سارائی ساقط ہوجاتا ہے، لہذا جب بعض اولیاء نے اجازت دے کراپناخق ساقط کردیا تو اب سب کاحق ساقط ہوجائے گااور سب ہی کی طرف سے اجازت شار ہوگی، یداییا ہی ہے جیسا کہ قصاص ، کہ چند آ دمیوں کا کسی پرقصاص واجب ہواوران میں سے بعض ساقط کردیں تو سارا ہی قصاص ساقط ہوجاتا ہے (بدائع الصنائع ۱۸۸۲)۔

پیشتر مقالہ نگار حضرات کے مطابق اگر دویا اس سے زائد مساوی اولیاء نے علیحدہ علیحدہ علیمدہ شخص ہے لئے کہ کا نکاح کرایا تو اس کی دوصور تیں ہیں:

ا۔ اگر دونول نے تقدم و تأخر کے ساتھ نکاح کرایا ہے تو جو نکاح پہلے ہوگا و صحیح ہوگا اور بعد کا کیا ہوا نکاح باطل ہوگا (بدائع الصنائع ۲۵۱/۲۵، درمختار ۲۸۱۲)۔

۲۔ اگر دونوں نے تقدم و تأخر کے ساتھ نکاح کرایا ہے اور نقدم و تأخر کا علم نہیں ہے تو دونوں کا کیا ہوا نکاح باطل ہوگا۔

مولا نا جمال الدین قاسمی نے ایک تیسری صورت بیذ کرکی ہے کہ اگر دویا اس سے زائد مساوی اولیاء میں سے ہرایک نے علیحدہ علیحدہ مخص سے آن واحد میں نکاح کرادیا ہوتو سب کا کیا ہوا کا ح باطل ہوگا۔

ا نفاقی ضروری ہوگا۔
اللہ کے اللہ کے کہ جب شرعاً ولی کی اجازت بالغہ کے لئے شرط اللہ کے ساوی اولیاء کا اللہ کے سروال پیدائہیں ہوتا کہ سی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی یا تمام مساوی اولیاء کا انفاقی ضروری ہوگا۔

مولانا اخلاق الرحمٰن قاسمی کا خیال ہے کہ اگر ایک درجہ کے اولیاء کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے تو ان اولیاء کی رائے اور تصرف کو (بطور خاص) مدنظر رکھا جائے گا جن کی رائے اور عمل لڑکی کے حق میں موزوں اور مناسب ہو۔

ڈ اکٹر عبدالعظیم اصلاحی کا خیال ہے کہ جس طرح کسی جماعت کے ایک سے زیادہ امام نہیں ہوسکتے ، اس طرح برابر درجہ کے کئی ولی نہیں ہوسکتے خواہ وہ رشتہ میں برابر ہوں ، کیونکہ 

#### عرض مسئله:

### نکاح میں ولایت کے مسائل سوال نمبر-ا

مودا نامحمه بربان ابدين منبطى

گیارہوال فقہی سمینار کے موضوع'' ولایت'' کے پہلے نمبر کاعرض مسئلہ میرے ذمہ کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ میں اس سلسلہ کی تفصیلات پیش کروں، موصول ہونے والے مقالات کے مرتبین کے نام ذکر کر دیتا ہوں تا کہ معلوم ہوسکے کہ کتنے حضرات کے مقالے میرے سامنے ہیں۔ان حضرات کے نام درج ذیل ہیں:

واکثر و بهبهزهی ، مولانا نظام الدین صاحب، مولانا عبدالحنان صاحب، جناب شمس پیرزاده صاحب، مولانا ظفر الاسلام، مولانا عبدالقیوم پالنیوری، مولانا عبداللطیف پالنیوری، مولانا ظفر الاسلام، مولانا ظفر عالم ندوی، مولانا ابوسفیان مفتاحی، مولانا ظفر عالم ندوی، مولانا ابوسفیان مفتاحی، مولانا خورشید اخر معلی نخورشید انور مولانا خورشید اخر اسلامی، مولانا خورشید انور مفتی صبیب اسلامی، مولانا عبدالرحمٰن پالنیوری، مفتی صبیب الله قامی، مولانا ابوالحس علی ، مفتی شیر علی، مفتی محبوب علی و چیهی، مولانا الله قامی، مفتی سید مسلح الدین ، مولانا ابوالحس علی ، مفتی شیر علی، مفتی محبوب علی و چیهی، مولانا عبدالرشید قامی، مولانا یعقوب اساعیل منشی، مولانا ارشاد احمد اعظمی، مولانا مصطفیٰ قامی، مولانا

استاذ حديث وفقه، دارالعلوم ندوة العلماء، يوسث بكس نمبر ٩٩٣ بكصنوً .

روح الامین ، مولا ناشامد قاسمی ، مولا نامحن ربانی ایران ، مولا نافیاض عالم قاسمی ، مفتی محمد احسان ، مولا ناسراج الدین قاسمی ، مفتی ضیاء الحق قاسمی ، و اکثر قدرت الله باقوی ، مفتی جمال الدین قاسمی ، مولا نا ابراہیم فلاحی ، مولا نا اسعد الله قاسمی ، مولا نا محمد امین بنگله دلیش ، مولا نا اخلاق الرحمٰن قاسمی ، مولا نا عطاء الله قاسمی ، مولا نا شاء الهدی قاشمی ، مولوی محمد اسعد ، مولوی نوشا دعالم ندوی .

ندکورہ تمام حضرات کے مقالے میں جوآ راءا در تحقیقات ہیں ان میں ہے میرے ذمہ صرف پہلے نمبر کا عرض مسئلہ ہے، جس میں دوشق ہیں: ایک ولایت کامفہوم، دوسرے ولایت علی النفس کی شرائط۔ ان دونوں شقوں کے سلسلہ میں مقالہ نگاروں کی جو تحقیقات ہیں ان کا خلاصہ مختصراً پیش کررہا ہوں۔

ولایت کے مفہوم میں تقریباً تمام مقالہ نگاروں نے سوائے چند حضرات کے لغوی و اصطلاحی معانی لکھے ہیں، اکثر مقالہ نگاروں نے ولا یت کے درج ذیل لغوی معنی کا ذکر کیا ہے: محبت ، نصرت، سلطان وقدرت، ذمہ داری وہر پرتی اور تصرف۔

تقریباً تمام حضرات نے لغت کی کتابوں کے علاوہ کتب فقہ کے حوالہ سے بیہ معانی بیان کئے بیں، کتب فقہ میں روالحتار اور البحر الرائق کا حوالہ تفریباً سبھوں نے بیش کیا ہے، بعض نے بدائع الصنائع اور المغنی سے بھی مدد لی ہے، مذکورہ معانی کے علاوہ جناب اسعد اللہ قاسمی صاحب نے المنجد کے حوالہ سے چنداور معانی بھی ذکر کئے ہیں: وہ یہ ہیں، حلیف، پڑوی، تا لع اور داماد۔

جہاں تک اصطلاحی مفہوم کی بات ہے تو اس سلسلہ میں تقریباً تمام مقالہ نگاروں نے الفاظ و تعبیرات کے فرق کے ساتھ ایک ہی مفہوم کوذکر کیا ہے، یعن: '' تنفیذ القول علی الغیر سلاء أم أبی ''۔سب کے حوالے بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں، ڈاکٹر وہبہ زمیلی نے اس مفہوم کوامام نووی کی کتاب ''التوقیت علی مهمات التعاریف'' کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، ای سے قریب ترمفہوم دوسری عبارت میں یوں بیان کیا ہے: ''القدرة علی مباشرة التصرف من قریب ترمفہوم دوسری عبارت میں یوں بیان کیا ہے: ''القدرة علی مباشرة التصرف من

 $\{A_1\}$ 

عبر توفف على إجازة أحد"۔

اجنش<حزات نے ولایت کے اس مفہوم کا بھی تذکرہ کیا ہے جوصوفیا ، کے بیبال رائج ے، جنب اسعد اللہ قاسمی نے شرح عقا کنسفی کے حوالہ سے صوفیاء کی اس اصطلاح کوان الفاظ شربيان أيا هـ: "والولى هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن، المواطب على الطاعات، المجتنب عن المعاصى، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات" اي عبارت كوجناب ابراتيم فلاي صاحب في درمخنار مع رد الحنار ہے فقل کیا ہے، ان کے عادوہ جناب مفتی جمیل احمد نذیری صاحب، جنا ب اختر امام عادل صاحب،مون عبدالحنان صاحب ومفتی ابوائسن ملی حجراتی نے بھی درمختار کے حوالہ ہے بیان کیا ہے کہ ولی افخت میں دوست ،عرف میں عارف باللہ ،اور شرع میں عاقل ، بالغ اور وارث کے لئے مستعمل ہے۔

اس سلسديين ايك بات جناب مولا نامفتي نظام الدين صاحب صدرمفتي دار العلوم دیو بند نے فر مانی ہے کہ ولایت کے بیمیوں معانی شریعت میں آئے ہیں،سب کا حاصل سے سے كهصاحب اختيار في الجمله بهوبه

عریس مسئلہ کی دوسری شق ہے: ولایت علی النفس کی شرا نظر۔اس بارے میں تقریباً تمام مقاله نگاروں نے عقل، بلوغ ،اسلام اور حریت کوشر طقر اردیا ہے، بعض حضرات نے اتحاد دین کو، بعض نے قدرہ علی التوبیۃ اوربعض نے وراثت کوشرائط میں داخل کیا ہے ، کھے مقالہ نگاروں نے عدالت، ذکورۃ اوررشد کوبھی والایت ملی النفس کی شرائط میں شامل کیا ہے، اور کچھ نے مکیت اور قرابت کوشرا کط کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

مقالات پڑھنے سے محسوس ہوا کہ شرا بُطمتعین کرنے میں کچھ مقالہ نگار حضرات بعض اجزاء میں کافی انتشار کے شکار ہیں۔اس لئے راقم مناسب سمجھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہرایک کی بحثوں کوالگ الگ ذکر کمیا جائے ،خود ہی مئلہ کو واضح کردے تا کہ بعض اجزاء میں جواختلاف

نظرآتا ہےوہ ختم ہوجائے۔

دراصل ولایت انسان کو مال پربھی حاصل ہوتی ہے اورنفس پربھی ، ہایں تفصیل کہ بھی صرف مال پرحاصل ہوتی ہے اورنفس پربھی ، ہایں تفصیل کہ بھی صرف مال پرحاصل ہوتی اور بمجی صرف نفس پراور بھی نفس اور مال دونوں پر۔ زیر بحث مسئلہ میں ولایت نکاح سے بحث کرنا مطلوب ہے جوولایت نفس سے متعلق ہے ، اس لئے یہاں ولایت علی النفس ہی کی شرا نکا دریا فت طلب ہیں۔ '

ولا یت علی النفس جو نکاح سے متعلق ہو،اس کے لئے احناف کے نز دیک جار شرطیں ہیں: عقل ، یدوغ جریت اور اتھاودین۔

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ان چاروں کے علاوہ مزید دوشرطیں عدالت اور رشد بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک شرط ذکورۃ ہے جوموائے احناف کے دیگر تمام فقہاء کے نزدیک شرط ہے۔ احناف نے ذکورۃ کوولا بہت کے لئے شرط قرار ٹیس دیا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ان کے نزدیک عورتوں کو بطور ولا بہت یا وکالت نکاح کر آئے کاحق حاصل ہے، حاصل یہ کہ احناف کے نزدیک ولا بہت علی انتفس کے لئے چارشرطیں ہیں: عقل، بلوغ، حریت اور اتحاد دین، ان کے نزدیک ذکورۃ ، عدالت اور رشد شرائط میں شامل نہیں ہیں۔

راقم کا ندازہ ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل سے مسئلہ ایک صد تک واضح ہوگیا ہے، ای لئے اس براکتفا کیا جاتا ہے۔ اس براکتفا کیا جاتا ہے۔

- ۱- ڈاکٹر و بہالزحیلی: حنفیہ کے نز دیک چارشرا نظ ہیں: عقل، بلوغ ،حریت، اتحاد دیں۔ عدالت اور رشدان کے نز دیک نہیں ، پیشوا فع اور مالکیہ کے نز دیک ہیں۔
  - ٣- مولا ناسيد صلح الدين:ان كے نزديك بھى چار ہيں: عقل، بلوغ ،حريت،اتحاد دين ـ
  - سو مولا ناظفر عالم ندوى: ان كنز ديك بهي حيار بين: عقل، بلوغ، حريت، اتحاد دين ـ
    - سم مفتى عبد الرحمن يالنبورى: " زاد، عاقل، بالغ\_
      - ۵- مولانا شابدقاتمی: آزاد، مکلّف مسلم به

٧- مفتى جميل احمد نذيرى: عاقل، بالغ،وارث\_

مولانا ابوائسن مل تجرات: عاقل، بالغ ، وارث \_

٨- مولانا خورشيدانو راعظمي: آزاد، عاقل، بالغيه

٩- مولا : شمس بيرزاده: عاقل ، بالغ ہونا كافي ( نادر قول ) \_

١٠- مولا ناا بوسفيان مفتاحي بعقل، بلوغ ، ملك مطلق ( نا درقول ) ...

۱۱ – مواا نا جمال الدين قاسمي : بلوغ عقل، وراثت ـ

۱۳ – مولانا خورشيداحمد اعظمي بعقل، بلوغ ،حريت \_

١٣- مواان عبدالرشيد قاسمي كوريني بعقل، بلوغ ، قدرت على التربية ، مسلمان مو-

۱۳ - مفتى حبيب الله قاسمى: عاقل ، بالغ ، آزاد ، وارث \_

ها- مفتى مُبوب على دجيهي: عاقل، بالغ ہونا كافي ( نا درقول ) \_

١٦ - مولا ناعبدالقيوم يالنپورى: عاقل ، بالغ ، وارث يا حاكم بو\_

21 - عبدالعظیم اصلاحی: ولایت کے لئے اسلام، بلوغ اور ذکورۃ کی شرا کط پرا تفاق ہے، ان کے ملاوہ حریت ، رشداورعدالت جیسی صفات بھی شرط ہیں یانہیں ،اس میں اختلاف ہے۔

۱۸- مولاناارشاداحد اعظمی ندوی: حنفیہ کے نزدیک ولایت ایجاب کے لئے شرط یہ ہے کہ ولی عاقل، بالغ ، حق وراثت ہے جڑا ہوا ہو، جو فاسق ،متبتک اوراینے اختیارات کے استعال میں

بدنام نه ہو،اور نه نشه کی حالت میں اپنی اولا د کارشته نامناسب جگه اور غیر معقول مهریر کرریا ہو۔ بدنام نه ہو،اور نه نشه کی حالت میں اپنی اولا د کارشته نامناسب جگه اور غیر معقول مهریر کرریا ہو۔

۱۹ مواا ناراشد حسين ندوى: ولى عاقل، بالغ ، آزاداورمسلمان ہو۔

٢٠ و اكثر ظفر الاسلام: ستة شروط: العقل و الحرية و الإسلام و الذكورية و البلوغ
 و العدالة على احتلاف \_ گويا ذكوريت اورعد الت مختلف فيه، بقيم تفق عليه \_

۲۱ - مولا ، عبدالحنان: وارث، عاقل، بالغ اورمسلمان ہو۔

٢٢ - مولانا محداسعد بالنبوري: عاقل، بالغ، آزاد، قادر ملى تربية الاولاد، امانت ، اتحاد دين

عندالا حناف صرف عقل، بلوغ ،حریت اورا تحاد دین ہیں۔

٢٣- مولا نااخلاق الرحمٰن قاسمي: صرف عقل وبلوغ \_

۲۴- مولانا روح الامین بنگله دلیش: عاقل ، بالغ ، آزاد، ہم ند ہب، اور بی بھی ہے که مرمد نه ہو ( بحواله فآوی عالمگیری ، بحر، بدائع )۔ ۲

۲۵- مولانا اختر امام عادل: مكلّف مهو ( يعنی عاقل ، بالغ )، وارث، آزاد، اتحاد دين، ولي باشعور، معاملة فهم اور بمدرد مو، ائمه ثلاثه ( ابوصنيفه ) ولي مرد مو، عادل بهي مور

٢٦- مفتى ضياءالحق قاسمى:ولى عصبه مو\_

٢ - مولا ناابراجيم فلاحى: ولى عاقل، بالغ اوروارث مو

٢٨- مولا ناعبداللطيف بإلنيورى بعقل، بلوغ، قدرة على تربية الولد، اسلام، امانت على اخلاقه

٢٩ مولا نامصطفے قاسمی: مسلمان ہو، بالغ وعاقل ہو، آزاد ہو۔

• ۳- مولا نانوشاد عالم ندوی:عقل، بلوغ ،حریث ،اتحاد دین (متفق علیه )\_ ذکوریت وعدالت (مخلف فیه ) به

۳۱ – مفتی شیرعلی: ولایت علی انفس کے لئے عقل، بلوغ اور حریت شرط ہے۔ ولایت علی الغیر کے لئے عقل، بلوغ اور حریت شرط ہے۔ ولایت علی الغیر کے لئے عقل، بلوغ اور حریت کے بعد قرابت، ملک، ولاء، اور امامت میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔

۳۲- ذاكثر اسرارالحق سبيلى بعقل، بلوغ ، قرابت ، قدرة على التربية ، مسلمان اورامانت ـ سهر الله على التربية ، مسلمان اورامانت ـ سهر - سهر عالم قاسى : عاقل ، بالغ ، آزاد اور مسلم مو ـ

سر مفتی ثناءالهدی قاتمی:اسلام عقل،بلوغ ،ذکوریت اور تربیت بهوناضروری ہے (بدلیة الجهد) \_

#### عرض مسئله:

53

# نکاح میں ولا بیت کے مسائل سوال نہر ۲-۳

مولا نا بدراحمد مجيبي ندو ک

مسئلہ ولایت ہے متعلق سوالنامہ کے دوسوالوں نمبر ۲ و ۳ کے عرض کی ذمہ داری میر سے سپر دکی گئی ہے۔ ان دونوں سوالوں سے متعلق مقالہ نگار حضرات نے جو تفصیلات بیش کی بیں اور جودلائل دیئے میں ان کااختصار پیش خدمت ہے:

سوال نمبر ۲ میہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کن لوگوں کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے اور کن کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے؟

ال سوال کے جواب میں بیشتر مقالہ نگار حضرات نے احناف کا مسلک یہ بتایا ہے کہ عاقل وبالغ آزادمرد وعورت کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار ہے، اگر چہ بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ نکاح کا معاملہ اولیاء کی تگرانی میں انجام دیا جائے۔

نابالغ بیج بچیاں مخبوط العقل اور مجنون مرد وعورت اور غلام اور باندی کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایسے افراد ولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتے ، ان کے ولی ہی ان کی شادی انجام دے سکتے ہیں۔

استاذ المعبد العالى للتدريب في القصناء والافتاء، امارت شرعيه، بجلواري شريف، پينه، بهار به

پہلی صورت میں اولیاء کو اپنے ماتختوں پر ولا بت استخباب حاصل ہوگی، اور دوسری صورت میں ولا بت اجبار حاصل ہوگی، تقریباً تمام مقالہ نگار حضرات نے تحریر کیا ہے کہ مالکیہ، شوافع اور حنا بلہ کے نز دیک ولا بت استخباب میں بھی عور تیں اپنا نکاح خود نہیں کرسکتیں، عور توں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، ولی کا واسطہ ہونا ضروری ہے، ائمہ ثلا شہ کے دلائل حسب ذیل بنن

وأنكحوا الأيامي منكم (سورةورر٣٢)\_

و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا(١٠٥٥ بقر١٢١١)\_

فانكحوهن بإذن أهلهن (سوره ناءر٢٥)\_

ان آیات کریمہ میں نکاح سے متعلق خود عور تول سے خطاب نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے اولیاء سے خطاب نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے اولیاء سے خطاب کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عور تول کوخود اپنے نکاح کاحق نہیں ہے۔ اس لئے ان کومخاطب کیا گیا ہے۔

لا نكاح إلابولي (تنزي ١٠٨٠)\_

لا تزوج الموأة المرأة ولا تزوج الموأة نفسها النج (ابن اجر ۱۳۵)۔

ایما امرأة نکحت نفسها بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل النج (ترزی ۱۲۰۸)۔

دلیل عقلی: عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اس لئے نکاح کا معاملہ ان کے سپر دکر دینا
خطرے سے خالی نہیں۔ مردول کے اندرفیم وفیصلہ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہی اس معاملہ کو
صحیح طور سے انحام دے سکتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کے تمام دلائل مختصر طور سے یہی ہیں۔ اب احناف کے دلائل پر ایک نگاہ ڈال لی جائے۔

حنفیہ کے دلائل:

فإن طلَّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (سوره بقره ١٣٠٠)\_

وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ (١٠٥٠ عره ٢٣٢)-

فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (١٠٥٥ مرم ٢٣٥٥)\_

ان آیات کریمه میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔اوراسناد میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی کی طرف نسبت ہو، اس بنا پرعورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جاتا چاہئے ،ایسات لیم نہ کریں تو عورتوں کی طرف فعل نکاح کی نسبت ہے معنی ہو جائے گی۔

الأيم أحق بنفسها من وليها (مسم ١/ ٥٥٧)\_

حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فر مایا جبکہ ان کا کوئی ولی موجو ذہیں تھا (طحادی ۸/۲)۔

ائمہ ثلاثہ کی پیش کروہ آیات کریمہ سے استداال کا جواب احناف بید سے ہیں کہ یہ تمام مسمانوں سے خطاب ہے، اولیاء کے لئے خاص نہیں ہے، کیونکہ ان آیات کے سیاق وسباق میں کہیں پراویا ، کا تذکرہ یاان کی تفصیل ووضاحت موجود نہیں ہے، اس لئے بیاولیاء سے خطاب بی نہیں ہے۔

صدیث "لا نکاح الا بولی "کے بارے میں ڈاکٹر وہبہزھیلی تحریرکرتے ہیں کہ یہ صدیث معنف ومضطرب ہے۔ متعدد مقالہ نگار نے اس حدیث میں نفی کوفی کمال برحمول کیا ہے۔

ای طرح دوسری حدیث "لا تزوج المو أة المو أة "کے بارے میں حافظ ابن حجر نے درایہ میں تحریف رفر مایا ہے کہ: و أسانيدها و اهية۔

تیسری صدیث "أیما اموأة نکحت نفسها" بھی ضعیف و منقطع ہے۔ مزیدیہ کہ اس عبارت نماء سے نکاح کے بطلان پر استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اس میں" بغیو افاظ ہیں، جن کا تقاضایہ ہے کہ اگر عورت ولی کی اجازت لے لے تو اس کی افاظ ہیں، جن کا تقاضایہ ہے کہ اگر عورت ولی کی اجازت لے لے تو اس کی

عبارت سے نکاح منعقد ہو حائے گا۔ باطل کے ایک معنی تا پائیدار کے بھی آتے ہیں۔ الاکل مشی ماخلا الله باطل۔ اور خوداس کی راوی حضرت عائشہ کا عمل اس کے خلاف ہے، انہوں نے اپنی سے کردی تھی۔ نے اپنی سے کردی تھی۔ نے اپنی سے کردی تھی۔ اس سے بی شادی ان کے والد کی عدم موجود گی میں اپنی عبارت یا اپنی تو کیل سے کردی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک نکاح کی صحت کے لئے ولی کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ولی کے بغیر بھی عورت خود سے اپنا نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے کا نکاح بھی کر اسکتی ہے۔ ولی کے بغیر بھی عورت خود سے اپنا نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے کا نکاح بھی کر اسکتی ہے۔

خلاصه کلام بیہ کہ اس مسئلہ میں احناف کا مسلک متحکم اور دلائل سے مضبوط ہے۔ سوال نمبر ۲ کے بعض اجزاء اس طرح ہیں:

(الف)ولایت کے بارے میں لڑکی ہورلڑ کے میں کوئی فرق ہے یانہیں؟ لڑ کے پرولی کی ولایت کب ختم ہوتی ہےاورلڑ کی پرولی کی ولایت کب ختم ہوتی ہے؟

ال سوال کے جواب میں اکثر مقالہ نگار حفرات نے ولایت اجبار کی بنیاد پر روشی ڈالی ہے اور تحریر کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولایت اجبار کی بنیاد باکرہ ہونے پر ہے۔ باکرہ پر ولایت اجبار کی بنیاد باکرہ ہوئے یہ ولایت اجبار کی فلایت اجبار کی بنیاد ماصل نہ ہوگی۔ احناف کے نزدیک ولایت اجبار کی بنیاد صغر پر ہے۔ صغیرہ پر ولایت اجبار ہوگی، بالغہ پر نہیں ہوگی۔

احناف کے نزدیک ولایت اجبار میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نابالغ پر ولایت اجبار میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نابالغ پر ولایت اجبار نہیں ہے، وہ لڑکا ہویالڑکی۔ ائمہ ٹلاشہ کے نزدیک اس معاملہ میں لڑکی اور لڑکے میں فرق ہے۔ لڑکے میں ولایت اجبار بلوغ سے ختم ہوجاتی ہے۔ اور لڑکی میں ثتیہ ہونے سے ولایت اجبار ختم ہوگی۔

ال مسئلہ میں اسمہ ثلاثہ کی دلیل حدیث نبوی علی ہے: الاقیم أحق بنفسها من ولیتها (مسلم ارمه) ان کے نزویک' اُئیم''سے مراد ثیبہ ہے۔ جب ثیبہ ولی کے مقابلہ میں اپنے نفس کی زیادہ حقد ارنہیں ہے، اس لئے نفس کی حقد ارنہیں ہے، اس لئے

اس پرولی کوولایت اجبار حاصل ہوگی۔ان کی عقلی دلیل پیہے کہ کنواری لڑکی خواہ بالغہ ہویا نابالغہ نکاح کاکوئی تج پہیں رکھتی،اس لئے نکاح کامعاملہاس کے حوالہ کردینامناسب نہیں ہے، چنانچہ ولایت کادارو مداراس کے باکرہ ہونے پر ہونا جائے۔

حنف مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں، اس لئے اس حدیث کے مفہوم مخالف سے استدلال كودرست نہيں سمجھتے ۔

حنفيه كي دليل:

إن جارية بكرا أتت النبي مُنْكُنُهُ فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي الشيم (ابن اجبر ١٣٥)\_

مصاببہ باکر خصیں ،ان کے والد نے ان کی ناپندیدگی کے باوجودان کی شادی کر دی تھی،اس لئے آیہ علی نے ان کواختیار دے دیا۔اس سےمعلوم ہوا کہ باکرہ اگر بالغ ہوتو اس پرول کوولایت اجبار حاصل نه ہوگی۔

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن (بخار١/٢٥)\_

استیمار کے معنی مشورہ لینے کے ہیں جس میں زبانی اظہار خیال ضروری ہوتا ہے، اور استیذان کے معنی اجازت لینے کے ہیں جو دلالت حال ہے بھی ممکن ہے۔ بہر صورت باکرہ اور ثیبہ دونول سے استیذ ان یا استیما رضروری ہے۔ ولی کو بیت حاصل نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیران کی شادی کردے۔اس حدیث سے باکرہ ہونے کوولایت کی بنیاد بنانے کا تصور رد ہوج تا

خلاصہ یہ ہے کہ لڑ کے اور لڑکی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلوغ حدفاصل ہے، بلوغ ہے قبل ولی کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہوگی ، بلوغ کے بعد ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔

(ب،ج) عا قلہ و بالغالز کی ولی کی مرضی کے بغیر خود اینا نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟ اگر

اس نے خود اپنا نکاح کرلیا تو بیشرعاً منعقد ہوا یانہیں، ایسا کرنے سے لڑکی گنہگار ہوگی یانہیں، اور بعد میں ولی کی اجازت یارد کااس بر کیااثر پڑے گا؟

ال سوال کے جواب میں تقریباً تمام مقالہ نگار حضرات نے لکھا ہے کہ عاقلہ بالغہاڑی ولی کی مرضی کے بغیر کفو میں مہرشل ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں مہرشل کے مطابق اپنا نکاح کو دکر سمجے ولازم ہوجائے گا۔ بعد میں ولی کی اجازت یارد کااس پرکوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس فعل سے بیاڑی گنہگار بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ شریعت کے عطا کر دہ اختیار کواس نے استعال کیا ہے، کوئی نا جائز کا منہیں کیا ہے۔

بنیادی بات بیہ کے عقل اور بلوغ کے بعد اپنفس کے تمام اختیارات کی وہ مالک ہوجاتی ہے، اپنے مال میں وہ اپنے اختیار سے تصرف کر سکتی ہے۔ اپنے شوہر کے انتخاب کا بھی اس کوخی حاصل ہے۔ اس طرح وہ ولی کی مرضی ہے بغیر بھی اپنے حسب خواہش اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ نکاح شرعاً درست ہوجائے گا اگر کفو میں مہر مثل کے مطابق ہوا ہو۔ اور ایسا کرنے سے لڑکی گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ البتہ بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ اپنے ولی کو بیر معاملہ بپر دکر دے اور ولی اس کی مرضی کے مطابق بیکام انبجام دے۔

سوال نمبر سا: عاقلہ بالغہ لڑکی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کواس نکاح پراعتراض کرنے کاحق ہے یانہیں؟ کیا اولیاء اس نکاح کو بذر بعہ قاضی فنخ کراسکتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اکثر مقالہ نگار حضرات نے لکھا ہے کہ عاقلہ بالغہار کی نے ولی کی مرضی کے بغیر مہمثل کے مطابق کفو میں اپنا نکاح کیا ہے تو ولی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، البتہ غیر کفو میں کیا ہے یا مہمثل سے کم میں کیا ہے تو اس میں فقہاءا حناف کے متعددا قوال ہیں، جن کا خلاصہ دوقول کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے:

پہلاقول جو ظاہر الروایہ بھی ہے، یہ ہے کہ اس نکاح پراولیاء کواعتر اض کرنے کاحق حاصل ہے۔ وہ تضاء قاضی کے ذریعہ ایسے نکاح کوفنخ کراسکتے ہیں، کیونکہ غیر کفو میں یا مہر مثل سے کم میں شادی کا ہوناان کے لئے باعث عارہے، البتہ اعتراض کا بیت اس وقت تک ہے جب تک لڑک کو اس کے شوہر سے بچہ تولد نہ ہوجائے یا اس کاحمل ظاہر نہ ہوجائے۔ بچہ تولد ہونے یا حمل ظاہر ہونے کے بعد ولی کو اعتراض کاحق نہیں دہے گا، کیونکہ ایس صورت میں بچہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا۔

دوسرا قول جوامام ابوحنیفہ سے حسن بن زیادؓ کی روایت ہے، یہ ہے کہ غیر کفو میں کیا ہوا ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا،لہذا فنخ کی ضرورت ہی نہیں ہے،اسی روایت پرفتوی ہے۔

تقریباً تمام مقاله نگار حضرات نے دونوں قول نقل کئے ہیں۔ بعض مقاله نگار نے اس سلسلہ میں اپنی رائیس علیحدہ سے بھی دی ہیں جو درج ذیل ہیں:

مولا ناظفر عالم ندوی لکھتے ہیں کہ جہاں نظام قضاء موجود ہووہاں غیر کفو کی صورت میں ظاہر الروایہ پڑمل ہونا چاہئے ،اور جہاں نظام قضاء موجود نہیں ہے وہاں حسن بن زیاد کی روایت پر عمل ہونا چاہئے۔

مولا نااختر امام عادل لکھتے ہیں کہ نکاح سے قبل حسن بن زیاد کی روایت پر فتوی دینا چاہئے اور نکاح کے بعد ظاہرالروایہ کے مطابق فتوی دینا جاہئے۔

مولا نامفتی محبوب علی وجیهی صاحب کی رائے ہے کہ اعتراض کی صورت میں قاضی حالات زمانہ کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس لئے کہ بسا اوقات محض ضد اور انا کی خاطر اولیاء اعتراض کرتے ہیں جبکہ زوجین کے حق میں نکاح مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حسن بن زیاد گی روایت سے ان کو اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جن آیات قرآنیہ میں عورت کوخود نکاح کرنے کاحق ویا گیا ہے ان سے یہ بات موافقت نہیں رکھتی ہے۔

مولانا ڈاکٹرسید اسرار الحق سبیلی ،مولانا اسعد اللہ قاسمی اور جناب شمس پیرزادہ کے

نزدیک غیر کفومیں نکاح کی صورت میں اولیاء کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ وہ قاضی کے ذریعہ اس کو فنخ کرا سکتے ہیں، بید حضرات کفاءت کا اعتبار نہیں کرتے۔

ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی کی رائے ہیہے کہ سی زمانہ کی قدریں اولیاءکواس طرح کے نکاح پراعتراض اور قاضی کے ذریعہ کے کی اجازت دیتی رہی ہوں لیکن فی زمانہ اس میں خبر کی بہ نسبت شرکا پہلوغالب ہے۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ غیر کفو میں شادی کی صورت میں فقہاء حفیہ کے دوقول ہیں: پہلا قول ظاہر الروایہ ہے کہ اس صورت میں ولی کوخق فنخ عاصل ہوگا، وہ قاضی کے ذریعہ اس کو فنخ کر اسکتا ہے۔ دوسرا قول حسن بن زیاد کی روایت ہے جس پرفتوی بھی ہے کہ ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اس لئے ولی کوفنخ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

#### عرض مسئله:

# نکاح میں ولایت کے مسائل سوال نمبر ہموا

مولا نا دُ اكثر ظفر الاسلام اعظمي 🏠

مئلہ ولایت فی النکاح کے سوال نمبر ۱۹۴ کے متعلق احقر کوعرض مئلہ کی ذمہ داری سونی گئی ہے۔

سوال نمبر م کی تقریر یوں ہے: زیر ولایت لڑکی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیا، لیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش ہیں ہے تو نکاح وہ فنح کراسکتی ہے یانہیں؟
اس سلسد میں باپ ودادا کے کئے ہوئے نکاح اور دوسر سے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح کے کم میں کچے فرق ہے یانہیں؟

ال سوال ہے متعلق کل ۲۵ حضرات کے مقالات موصول ہوئے جن کے اساء گرامی درج ذیل ہیں:

مولا نامحمه بربان الدین سنبهلی، مولانا اختر امام عادل ، مولانا را شدحسین ندوی ، مولانا ابوسفیان مفتاحی ، مولانا خورشید ابوسفیان مفتاحی ، مولانا خورشید افران مفتاحی ، مولانا دار المختری مولانا

<sup>🖈</sup> پرَيِل وشِخ الحديث، جامعه دار العلوم مئو بمئو .

عبدالرحن پالنبوری، مفتی حبیب الله قاسمی ، مولا نا عبدالحنان ، مولا نا عبداللطیف پالنبوری ، مولا نا مولا نا برزاده ، مولا نا سید صلح الدین ، مولا نا عبدالقیوم پالنبوری ، مولا نا ابوایحن علی ، مفتی محبوب علی وجیمی ، مولا نا شیرعلی ، مولا نا مولا نا در تا دارشد قاسمی ، مولا نا در تا دارشد و به مولا نا قاسمی ، مولا نا قاسمی ، مولا نا فقل ، مولا نا اخلاق الرحن قاسمی ، مولا نا عطاء مولا نا البراییم فلاحی ، مولا نا اسعد الله قاسمی ، مولا نا مولا نا اخلاق الرحن قاسمی ، مولا نا عطاء الله قاسمی ، مولا نا شاء البدی قاسمی ، مولا نا یعقوب اساعیل منشی صاحب کا نام بھی ہے ، مگر احقر کوده مقالات کی فهرست میں مولا نا یعقوب اساعیل منشی صاحب کا نام بھی ہے ، مگر احقر کوده مقالد موصول نہیں ہوا۔

بادی انظر میں سوال نمبر ہم کی پانچ شقیق نگاتی ہیں:
اول: باپ ودادا کا کیا ہوا نکاح غیر گفو میں یا مہرشل ہے کم پر۔
دوم: باپ ودادا کا کیا ہوا نکاح جبکہ وہ سی الاختیار ہوں مہرشل پراور کفو میں۔
سوم: باپ ودادا کا کیا ہوا نکاح جبکہ وہ معروف بسوءالاختیار ہوں مہرشل سے کم پراور
غیر کفو میں۔

چہارم: باپ ودادا کے علاوہ کا کیا ہوا نکاح مہر مثل اور کفو میں۔
بنجم: باپ ودادا کے علاوہ کا کیا ہوا نکاح مہر مثل سے کم پراور غیر کفو میں۔
بیشتر مقالہ نگار حضرات اس پر متفق ہیں کہ پہلی اور دوسری صورت میں نکاح لازم اور
نافذ ہوجائے گا، اسے خیار بلوغ نہ ملے گا، کیکن ایک اور رائے مولا نااسعد اللہ قاسی صاحب کی بھی
ہے، وہ یہ کہ آئیس بلوغ کے بعد خیار بلوغ تو نہ ملے گالیکن اگروہ اس نکاح سے مطمئن نہیں ہیں تو
ضلع یا طلاق علی المال کی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ ارباب حل وعقد کواس عدم اطمینان کی وجہ
معلوم کرنی ہوگی، اگر عدم اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ شوسر دیندار ہے اور وہ آوارہ ہے تواس صورت

میں خلع وغیرہ کی گنجائش نہ ہوگی ، ورنہ خلع کا چو بیٹ درواز ہ کھل جائے گا جوشر عی مقتضا کے خلاف

تیسری صورت میں بعض نے باطل کہا ہے اور بعض نے نکاح کا قول کیا ہے۔ چوتھی صورت میں بالا تفاق بطلان صورت میں بالا تفاق بطلان نکاح کے قائل ہیں ،جیسا کہ پانچویں صورت میں بالا تفاق بطلان نکاح کے قائل ہیں۔

جن حضرات نے باپ ودادا کے کئے ہوئے نکاح میں بھی خیار بلوغ کاحق دیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی صاحب لکھتے ہیں: بالکل فنح کراسکتی ہے، مگر موصوف نے اس پرکوئی دلیل نہیں دی۔ اصلاحی صاحب نے ایک اور مسکدا ٹھایا ہے بعنی وہ ولایت کے سدسلہ میں انکی گفتگو کررہے ہیں جس سے ڈاکٹر صاحب کا ولایت کے متعلق کوئی واضح نظریہ معلوم نہیں ہوتا، آپ لکھتے ہیں: '' نکاح کے لئے ولایت کو شرط قرار دیئے جانے کے سلسلہ میں نہ صرف ہے کہ کوئی براہ راست نص نہیں ہے، بلکہ کوئی الیمی آیت یا کوئی سے حدیث بھی نہیں ہے جواس بات پر بالکل براہ راست نص نہیں ہے، بلکہ کوئی الیمی آیت یا کوئی سے حدیث بھی نہیں ہے جواس بات پر بالکل فلام ہو، جن آیات واحادیث سے اس سلسلہ میں استدلال کیا جاتہ ہے ان کے اندر عدم اشتراط کے معنی کا پورا پورا احتال ہے، یہ سے جے نے ۔ بعض احادیث و مایت کے معنی میں ہیں لیکن ان کی صحت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے'۔

پھرآ گے لکھتے ہیں کہ '' مندرجہ بالاتم بیدکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولایت کا نظام غیر شرکی یا غیر مفید ہے، بیشک اس کی ضرورت کے لئے شرکی وعقلی ولائل ہیں'' موصوف اگر شرکی کی وضاحت کردیتے تو اچھا ہوتا اور ممکن تھا کہ اس کی سرحدیں جمہور کی سرحدوں سے جاملتیں ، نیز اگر ''ویستفتو نکے ، فی النساء قل اللہ یفتیکم فیھن '' (سورہ نیاء:۱۲۷) کا شان نزول و یکھا جائے تو ولایت کا ثبوت ہو جاتا ہے ، پھریے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ''النگا ہے المی العصمات '' بھی تو ای کا مؤید ہے ، پھریے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ''النگا ہے المی العصمات '' بھی تو ای کا مؤید ہے ، پھریے کہ 'فلا تعضلو ھیں '' سے خطاب اولیاء ہی کو ہے ،

تفسیرانی معود میں ہے: ''المواد المنع والخطاب، إما للأولياء إنها نولت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن توجع إلى زوجها الأول بالنكاح'' (تغير أبل موركل تغير معالم كير ١٣٦١) يقير مظهرى (٢٣٦١) ميں ہے: ''المخاطب به الأولياء''۔ نيز تفير معالم التز يل (٢١١٠١) ميں ہے: لا تمنعوهن عن النكاح .....وفى الآية دليل على أن الموأة لا تلى عقد النكاح .....ولا لنهي الولى عن العضل معنى معلوم بوا أن الموأة لا تلى عقد النكاح .....ولا لنهي الولى عن العضل معنى معلوم بوا كدا هولا يت كاح صال نه بوتا اور پھر رد كيا جا تا تو ينفي بوتى نه كه ني ۔

ای طرح مولا تا فیاض عالم صاحب قاسی اورشس پیرزادہ صاحب نے بھی خیار بلوغ دیئے جانے کا قول کیا ہے گراپنے مدعا پر کوئی دلیل پیش نہیں کی شمس پیرزادہ صاحب نے ایک اورمسکلہ اٹھایا ہے، لکھتے ہیں:'' اول تو نابالغہ کا نکاح کرنے کے لئے ہی کوئی وجہ جواز نہیں''۔

مولانا ارشاد احمد مدنی صاحب بھی خیار بلوغ کے قائل ہیں، آپ لکھتے ہیں: 'خیار بلوغ کے بارے میں اس استفاء کی بنیادکی آیت یا کسی سیح حدیث یا کسی سلم شرعی اصول پرنہیں ہے، اس کا تمام تر مداراس خیال پرنے کہ باپ وداداایک طرف اپنی اولاد کے حق میں انتہائی شفیق اور سیج خیر خواہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف جہاندیدہ، پختہ کار اور صاحب نظر بھی ہوتے ہیں ۔ بلا شبداس میں خاصاوزن نے کیکن بیوزن اتنازیا دہ بھی نہیں کہ اس خیال یارائے کوایک مسلمہ اور دائی کلیے کی حیثیت سے تسلیم کرلیا جائے'۔

مولانا جمال الدین قاسمی صاحب بھی فدکورہ حضرات ہی کی تائید کرتے ہیں،اوراب وجد میں کوئی تمیز نہیں کرتے ،وہ صرف یہ کہدکر گذر گئے ہیں کہ جوحضرات اس میں فرق کے قائل ہیں ان کے پاس نص نہیں ،صرف زمانے کے حالات ہیں۔موصوف نے نص وضیح حدیث نہ ہونے کی بنیاد پر جمہور فقہاء وائمہ مجہدین کے اقوال کو درخوراعتنا نہیں سمجھا، حالانکہ ان کے دعوی کی تائید بھی تو کسی نص اور صرح حدیث سے نہیں ہوتی۔

مولانا خورشد احمد اعظمی کی ابتدائی تحریرتواس کی جانب مشیر ہے کہ باپ و دادا کے بحالت نابائغی کے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ حاصل نہ ہوگالیکن دوسر سے شحہ پریتح رہمی موجود ہے: '' درنہ یہ بات پھی عجیب کائی ہے کہ نکاح میں انتظام مصالح کواہمیت بلکہ بنیاد بنایا گیا ہے، پھر بھی لڑکی اپنے انتخاب سے عرفی غیر کفو میں نکاح کر لے تو عورت کے اولیا ،کوا تراض وفنح کا حق حاصل ہو،اوراگر باپ وداداصغیرہ کا نکاح غیر کفو میں کردیں تو وہ نافذ ہو'۔اس سے تو اولا یہ بات تابت ہوتی ہوئی کہ آپ کی است بات تابت ہوتی ہوئی کہ آپ کی اوراگر این کے کہ موصوف کی تحریر میں اضطراب ہے۔دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آپ کی نگاہ شاید اس پر نہیں گئی کہ کفوکس کاحق ہے۔ ظاہر ہے جس کاحق ہوگا وہی اعتراض بھی کر ہے گا، اوراگر اعتراض نہیں کرتا تو وہ اسینے حق سے دشہر دار ہور ہا ہے۔

والدليل عليه ثبوت حق الاعتراض للأولياء إذا وضعت نفسها في غير كفء (مبوطلر ضي ١١٦٥) ـ

وإذا زوجت نفسها من غيو كفء فقد الحقت الضور بالأولياء، فيثبت لهم حق الاعتواض لدفع الضور عن أنفسهم (مبوط للرحي ١٣٠٥)\_

مولانا سراج الدین قامی صاحب بھی خیار بلوغ دیے جانے کے قائل نہیں، اور اپنے ما پر قاضی شریح کے اس فتو کا سہار الیا ہے جومصنف ابن ابی شیبہ (سر ۱۱۲) میں بایں الفاظ افرا ذو ج الرجل ابنه أو ابنته فالخیار لهما إذا شبّا" ہے۔ نیز قاضی صاحب کی تائید میں مولا نافد کورنے ایک حدیث پیش کی ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ آنخضرت علیلی نے حضرت میں توان کے حز اللہ کے خیار بلوغ باتی رکھا، وجعل لها النجیار إذا بلغت (فقد النه سر ۱۳۰۰)۔

احقر کے خیال میں قاضی شریح کا فتوی تو صرف ان کے لئے مؤید بن سکتا ہے نہ کہ مخالف پر جست۔ نیز جمہور فقہاء مخالف پر جست۔ نیز نقل کر دو حدیث ان کے دعوی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، بیتو جمہور فقہاء ومجتہدین کی مؤید ہے۔ مولانا اختر امام عادل صاحب، مولانا عبدالقیوم پالنپوری، مفتی اساعیل بھدکودروی صاحب نے اپنی کوئی رائے نہیں دی۔ ان کے علاوہ تمام مقالہ نگاروں نے خیار بلوغ نہ دیے جانے کا قول کیا ہے، بندہ کی بھی یہی رائے ہے۔

مولان محن ربانی صاحب ایران تحریفر ماتے ہیں: "روایات خاصة فقد ذکرت صحیحة عن عبد الله بن الصلت، قال: سألت المصادق علیہ عن المجاریة یزوجها أبوها: لها اهر إذا بلغت؟ قال: لا" (حضرت عبر الله بن الصلت نے حضور علیہ سے اس مغیرہ کوخیار بلوغ دیئے جائے کے متعلق دریافت کیا جس کا نکاح اس کے بہت بحاست نابانعی کیا تھا تو آپ نے فرمایا: نہیں )۔

و المطالبة بفسخ الزواج حتى ولو كان بههر فيه غبن فاحش....و لا ينبت فيه و المطالبة بفسخ الزواج حتى ولو كان بههر فيه غبن فاحش....و لا ينبت فيه خيار لأن الأب والجد كامل الرأى، وافر الشفقة، فيلزم العقد بمباشرتهما إذا باشراه برضا الصبي والصبية بعد البلوغ تقريباً مارے بى مانعين خيار حفرات نے فقہاء و مجتبدين كے اقوال و آراء پر جو عالمگيرى، ورمخار، ردالحتار، قاضى خال وغيره ميں موجود بين، اپنال دعوى كى بنيا در كلى جو عالمگيرى، ورمخار، ردالحتار، قاضى خال وغيره ميں موجود بين، اپنال دعوى كى بنيا در كلى جو

اگر''إن رجائز زوّج ابنته بكرا. فكرهت فاتت النبي عَلَيْكَ فرة نكاحها" يا ''إن جارية بكرا أتت النبي عَلَيْكَ فقالت: إن أبي زوّجني وهي كارهة فرة نكاحها" كوملك احناف پر روقرار ديا جائے تو اولاً صغرى ثابت كرنى ہوگ، صرف لفظ باكره سے الل پر دلالت نه ہوگ، كول كه باكره بلوغ وعدم بلوغ رونول كي صفت بن علق ہے۔ نيز مشكوة شريف ميں جہال بي صديث منقول ہے، بين السطور ميں بكراً كے لفظ پروهي بالغة بھى موجود ہے، نيز ال كا حاشيہ بھى الى كى تائيد كرتا ہے۔ بذل المجود (١٠٢١٠) ميں بھى بكراً كے بعد بالغة كي صراحت ہے۔

اگر خیارال جائے تو بہت سارے مفاسد کاباب کھل جے گا،ان میں سے ایک یہ کہ وہ لڑی مغربی تبذیب کی دلدادہ ہو کر صرف اپنی ہوں پوری کرنے کی خاطر کسی اور سے شادی رجالے گی، نیز لڑے کو اس خیار سے مادی فائدہ بایں طور پہنچ سکتا ہے کہ کو گی صرف اس بنیاد پر کہ اسے خیار بلوغ مل چکا ہے لا کی دے کراپی لڑی کارشتہ سرڈالے گا، یہ وہ خود اپنی حرص و لا کی کے باعث اس طرح کا اقدام کر بیٹھے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زوجہ اولی کو کالمعلقہ بناڈ الے، یا پھر اس پرفتن دور میں وہ بی جو اپنے میکے سے کافی سازوساہ ن لے کرآئی ہواس کی موجودگی میں زوجہ اولی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہو ہے۔ اس صورت میں زوجین کے بیچ دن بدن اختلافات کشیدہ ہوتے ہیے جائیں گے، اور معلوم نہیں کس حد تک جا پہونچیں گے جو ساجیات کے ماہرین پرخفی نہیں۔ ساری وصیتیں ، سارے حقوق جو اپنے مفاد میں ہوں وہ تو لڑکا حاصل کرے اور شاہم کرے اور باپ کا بیچ دی خشر بعت نے استہرا، کا ہے جن فرار دیا تا کہ اختلاط الماء بالماء کی صورت میں اشتباہ فی النہ نہو۔

ایک بہت بڑامسکہ یہ پیدا ہوجائے گا کہ باپ باپ ہوتے ہوئے مسلوب الولایۃ ہے جے ولایت جبر واستبداد حاصل تھی ، دوسری پریشانی یہ کہ ایسے زوجین کے درمیان جن کے ذہنوں میں یہ بات رہے بس چکی ہے کہ بلوغ کے بعد تو خیار ملنا ہی ہے، ایسے پاکیزہ رشتے میں کون ت خیر خواہی بیدا ہوگی ، یا دونوں ایک دوسرے کے کتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ خیار بلوغ ملنے کی صورت میں باپ کواس کے حق سے گھٹا تا اور صغیر وصغیرہ کوان کے حق سے بڑھا تالا زم آئے گا۔

میری ناقص رائے میں جب باپ نے نکاح کیا تھا تواس سغیروسغیرہ کو پھی ہی اختیار نہ تھا، اس کے بھی قائل ہوں گے، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ حقد مین احناف مثلاً ابومنصور ماتریدی، ابوزیدر بوی، شمس الائم سرحسی ، فخر الاسلام بردوی نے جے جمت قرار دیا ہے اور بہت سار نے فقہی اصول کی بنیاد بھی اسی بر ہے، اسے ابنا لیا جائے، اور وہ ہے اسطیحاب جس کی تعریف بحوالہ "کشف الا ستار" یوں ہے: المحکم بشوت امو فی المؤمان المطانی بناء علی بانه کان ثابتاً فی الزمان الاول (موجودہ زمانہ میں کی امر کے جوت کا تحم اس لئے دینا کہ زمانہ ماضی باب یا میں بیامر فابت تھا )، لہذا تا بالغ و نا بالغ کو بعد البلوغ مرف اس وجہ سے کہ بدشتہ اس کے باپ یا میں بیامر فابت تھا )، لہذا تا بالغ و نا بالغ کو بعد البلوغ مرف اس وجہ سے کہ بدشتہ اس کے باپ یا دادا کا کیا ہوا ہے خیار بلوغ مانا چا ہے، احتر اس کے حق مین بیس ہاں جہاں مخبائی مل عتی ہے شریعت نے خودی اس میں قرسع رکھی ہے جسیا کہ جواب نمبر لاسے ظاہر ہے۔

سوال نمبر ۲ کے بھی ۳۵ جوابات موصول ہوئے جن میں مولانا اخلاق الرحلٰ صاحب ، شمل پیرزادہ، ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی، مولانا خورشیداحمد اعظمی نے ماجن فاسق معبتک کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔

جن حضرات نے معروف بسوءالا تقتیار کے لئے پہلے ایک بے جوڑ رشتہ ہونا ضروری قرار دیا ہے ان کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

مولانا سيد مصلح الدين برودوي، مولانا راشد حسين ندوي ، مولانا فياض عالم قاسى، مولانا خورشيد احداعظى ، اورمولانا مولانا خورشيد انوراعظى ، اورمولانا مولانا خورشيد انوراعظى ، اورمولانا اختر امام عادل ، مولانا خورشيد احداعظى ، اورمولانا اسعد الله قاسى ، مفتى ضياء الحن قاسى صاحب في سكوت فرمايا ہے۔

مذكوره حضرات كے علاوہ سمجي مقاله نگار حضرات معروف بسوء الاختيار كے اثبات كے

کے صرف تحقق سوءا فتیار کے قائل ہیں ، پیحق جس طرح بھی ہوجائے۔راقم سطور کا بھی ربحان اس جانب ہے کیوں کہ معروف بسوءالا فتیار کا تحقق تو اول وہلہ میں بھی بایں طور ہوسکتا ہے کہ کس کا کوئی رشتہ دار جیل میں ہے اور باپ نے اپ اش رشتہ دار کو جیل سے رہا کرانے کی فاطر اپنی لاکی کا نکاح دانستہ کسی شرائی جواری یا ظالم سے کر دیا تا کہ اس کے مہر سے اس رشتہ دار کو چھڑ الے، تو یہاں اول وہلہ ہی میں معروف بسوءالا ختیار بن گیا جبکہ اس کے بل اس سے کوئی ایسافعل سرز د نہیں ہواجس کی بنیا دیراب اسے معروف بسوءالا ختیار بن گیا جبکہ اس کے بل اس سے کوئی ایسافعل سرز د نہیں ہواجس کی بنیا دیراب اسے معروف بسوءالا ختیار کہا جائے۔

مولا نا مصطفى قاسمى ، مولا نا عطاء الله قاسمى ، مولا نا محمد شامد قاسمى ، مفتى محمد احسان ، مولا نامحمر برمان الدين سنبهلي، مولانا عبدالرحمن بالنيوري، مولانا عبد القيوم بالنيوري، مولانا خورشیداحداعظمی بمولا ناعبدالرشید قاسمی بمولا نااختر امام عادل بمولا ناابوالحسن علی بمولا نااسعدالله قاسى، مولا نا عبد اللطيف يالنيورى، مولا نا جمال الدين قاسمي صاحب نے معروف بسوء الاختيار کے کئے ہوئے نکاح کو باطل قرار دیا ہے، جبکہ بیشتر مقالہ نگار حضرات نے فٹنح نکاح کا قول کیا ہے۔احقرکے خیال میں معروف بسوءالاختیار کی صورت میں اگر نکاح کو باطل قرار دے دیا جائے تو فریقین میں ہے کوئی ایک بلاضرورت شرعی فائدہ حاصل کرسکتا ہے، نیز لامر کزیت اور انتشار کے بھی یائے جانے کا وہم ہے،اس لئے جن حضرات نے جن میں خود راقم بھی ہے فتخ نکاح کا قول کیا ہے اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ قاضی مرافعہ کے بعد ثبوت وشہادت لے کر اس نکاح کو منے کردے گا، نیز اس کی تائید ذخیرہ کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے جس میں باطل جمعنی "سيبطل" كہا گيا ہے، فآوى ظہير بير ميں بھى اس طرح ہے، نيكن بيہ جواب تو و بال درست ہوسكتا ہے جہاں نظام قضاء یا شرعی پنچایت کانظم ہو۔لیکن جہاں اس طرح کا کوئی نظم نہ ہو اس حقیر کی رائے میہ ہے کہ زوجین کے خاندان کے بچھا یسے افراد کو جومتدین اور صائب الرائے ہوں حکم بنا کریدکام لیا جا سکتا ہے۔

#### عرض مسئله:

# نکاح میں ولا بت کے مسائل سوال نمبر ۵

مولا نااخر وام عاول

سوال نمبر ۵ کے تحت بنیا دی طور پر دومسائل زیر بحث ہیں: ا-ایک مسئلہ ہے کہ خیار بلوغ کاحق لڑکی کوئب تک حاصل رہتا ہے اور کب ساقط ہوجاتا ہے؟

۲-اور دوسرا مسئلہ ہے قریب تر ولی کی زندگی اور موجودگی میں نسبة وور کا ولی نابالغ لڑ کے یالڑ کی کا نکاح کردھے تو کیا تھم ہے؟ ۔

پھران میں سے ہرمسئلہ کئی بحث طلب نکات رکھتا ہے، جن پرمقالہ نگاروں نے گفتگو کی ہے، اس لئے ان دونو ں مسئلوں کوالگ الگ پیش کیا جاتا ہے۔

ا-خيار بلوغ كي توقيت:

مسئلہ ولایت پر ۳۴ علاء اور دوطلباء نے اپنے مقالات تحریر کئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مقالہ نگاروں نے اس سوال پر بھی اظہار خیال کیا ہے، البتہ حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب اورمفتی محمد اساعیل صاحب نے اس سوال سے تعرض نہیں کیا ہے، بلکہ مسئلہ ولایت پر

بانی ومهتمم جامعه ربانی منور دانشریف سستی پور

صرف اصولی اور بنیا دی گفتگو پرا کتفا کیا ہے۔

ای طرح جناب مولاناحسن محمد تقی الجوابری کے یہاں بھی بیمسکلہ زیر بحث نہیں آیا،
اس کے کہان کے نزدیک باپ اور داد کے علاوہ کسی کوولایت اجبار حاصل نہیں ہے، اور باپ دادا
کا کیا ہوا نکاح ان کے نزدیک لازم اور نا قابل فنخ ہے، اس لئے خیار بلوغ کا مسکلہ ان کے نزدیک موضوع بحث فیلاً۔

حنفیہ کے یہاں بھی بیمسئلہ باپ دادائے کئے ہوئے نکاح سے نہیں بلکہ ان کے علاوہ دیگر اولیاء کے نکاح سے متعلق ہے، اس طرح اس مرحلے میں دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

> جناب مولان لیعقوب اساعیل منشی کامقاله مجھے دستیاب نہ ہو سکا۔ اس مسکمہ میں بنیا دی طور پرتین نکات بحث طلب ہیں:

الف: خیار بلوغ کے معاملہ میں لڑ کا اور لڑکی اور باکرہ اور ثیبہ کے درمین فرق ہے یا نہیں؟ ب: باکرہ لڑکی کو خیار بلوغ کاحق کب تک حاصل ہے؟

ٹ: ہندوستان میں کسی لڑکی کے لئے مسکلہ خیار بدوغ سے ناوا قفیت عذر شرعی بن سکتی ہے یانہیں؟

### (الف) لڑ کااورلڑ کی اور با کرہ اور ثیبہ کے درمیان فرق:

مقالہ نگاروں کی اکثریت فرق کوسلیم کرتی ہے، لڑکا اور ٹیبہلڑ کی ہے بارے میں اکثر مقالہ نگاروں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کا خیار بلوغ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کا خیار بلوغ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ صراحۃ یا دالالۂ اظہار رضا مندی نہ کردیں، خواہ مجلس بلوغ وعلم میں ہویا اس کے بعد، باکرہ لڑکی کے حکم میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، مگر اکثریت کے درمیان میں قدر مشترک ہے کہ اس کا حکم لڑکا اور ٹیبہلڑ کی سے الگ ہے۔

صرف تین مقاله نگار جناب مولانا فیاض عالم قاسمی ،مولانا ظفر عالم ندوی ، اور ڈ اکٹر

ظفرالاسلام صاحبان نے اس فرق کوتتلیم کرنے سے انکار کیا ہے، مؤخر الذکر ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحبات نے اس فرق کوتتلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور دونوں کا خیار بلوغ، سکوت یا صاحب کے نزدیک تو لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق نہیں ہے، اور دونوں کا خیار بلوغ، سکوت یا رضامندی پردلالت کرنے والے کسی عمل سے باطل ہوجا تا ہے۔

مولانا فیاض عالم قائمی اور مولانا ظفر عالم ندوی باکرہ اور ثیبہ میں فرق کے قائل نہیں بیں اور دونوں کے خیار بلوغ کے سقوط کے لئے صراحۃ یا دلالۃ اظہار رضامندی کوضروری قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس مسکدی بنیاد کسی خربیں بلکہ محض قیاس واجتہاد پر ہے،
یعنی عرف و حالات کے مطابق یہ امتیاز قائم کیا گیا ہے، لیکن آج عرف اور حالا ہے، متغیر ہو چکے
ہیں، اس لئے آج کے تناظر میں لڑکا، لڑکی ، باکرہ اور ثیبہ سب کے حق میں خیار بلوغ کے سقوط
کے لئے صراحة یا دلالة اظہار رضا مندی ضرورتی ہے۔

مرجمہور کے خیال کی بنیاد درج ذیل چیزیں ہیں:

ا-اس مسکلہ کی بنا اگر چہ براہ راست نص پرنہیں ہے، گرنص سے الگ بھی نہیں ہے،
نکاح ہی کے ابتدائی مراحل میں نص کے ذریعہ عورت، مرداور باکرہ وثیبہ کے مزاج کا جوفرق سمجھ
میں آتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ بیفرق دیگر مواقع پر بھی ملحوظ ہو، بخاری شریف میں حضرت
ابو ہر بری گی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:

لا تنکع الأیم حتی تستامر ولا تنکع البکر حتی تستاذن، قالوا: کیف اذنها،قال: أن تسکت (بخاری ۲/۷۷) (ثیبورت کا نکاح نہیں کیا جائے گاجب تک کہاں سے مشورہ نہ کرلیا جائے اور باکرہ ورت کا نکاح نہیں کیا جائے گاجب تک کہاں سے اجازت نہ لی جائے ،صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ !اس کی اجازت کیسی ہوگ؟ آپ عیالی فرمایا:اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے)۔

ایک روایت حضرت عائشہ ﴿ کی ہے:

اس نص میں ببندونا ببنداورردوقبول کے طریقہ اظہار میں ثیبہ و باکرہ کے درمیان فرق کیا گیا ہے،اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہاس فرق کی بنیاد کسی نص پڑہیں ہے۔

۲- ابتدائے نکاح میں پہندونا پہندکا طریقۂ اظہار منصوص اور متفق علیہ ہے،اس کئے خیار بلوغ کے مرحلے کو بھی ای پر قیاس کیا جاسکتا ہے،شامی لکھتے ہیں:

وغاية الأمر كون هذه الحالة كحاله ابتداء النكاح(١٥٥٥/٣٣٥)\_

کیونکہ خیار بلوغ کامرحلہ اگر چہ بقاء نکاح کا مرحلہ ہے، لیکن اگر نکاح کی حقیقت، مقاصداورز وجین کی حیثیت پرنگاہ کی جائے تو نکاح کا حقیق آغاز زوجین کے بلوغ کے بعد ہی ہوتا ہے،اس طرح اس حقیق آغاز کوعرفی آغاز سمجھا جاسکتا ہے۔

۳- ماضی میں کسی فقیہ کے یہاں یہ تصور نہیں ملتا، جس میں مردوعورت اور با کرہ و ثیبہ کا فرق بالکل مٹادیا گیا ہو۔

۳۰ علاوہ ازیں عرف میں اس درجہ تبدیلی کی بات بھی خلاف واقعہ ہے، ممکن ہے کسی خاص عرف میں ایک بات بھی خلاف واقعہ ہے، ممکن ہے کسی خاص عرف میں ایک عورت مرد کے مقابلے میں، اور ایک بات ہو، مگر عرف عام میں آج بھی ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ حیاداراور کم بخن مجھی جاتی ہے، اور مسائل واحکام میں عرف خاص کے بالقابل عرف عام زیادہ قابل لحاظ ہوتا ہے۔

ان وجوہ کے پیش نظر جمہور کا موقف زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔

ب- باكره كے لئے خيار بلوغ:

بحث كادوسرامعركة الآراء نكته بيه بكر الزكى كوخيار بلوغ كاحق كب تك حاصل

رہےگا؟

### مقالات میں اس کے علق سے پانچ رائیں ملتی ہیں:

ا-ایک رائے جس کواکٹر مقالہ نگاروں نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باکرہ لڑکی کواگر نکاح کانلم ہے تو بلوغ کے فوراً بعد تک خیار بلوغ کا حق را بعد تک خیار بلوغ کا حق را بعد تک خیار بلوغ کا حق رہے گا، بلوغ یا ملم کے بعد تھوڑ ابھی تو قف وسکوت اس کے حق خیار کوسا قط کردے گا، بشر طیکہ اس کو بولنے اور رد کرنے کا اختیار حاصل ہو، اگر اختیار حاصل نہ ہواور بولنے اور رد کرنے سے مانع کوئی عذر در بیش ہو، تو عذر کے ختم ہونے اور اختیار کے حاصل ہونے تک اس کو خیار بلوغ حاصل رہے گا، ای طرح نکاح سے متعلق ضروری تحقیقات سے بھی خیار باطل نہ ہوگا۔

اس رائے کی بنیاد فقہاء کی تصریحات پر ہے، عام طور پر کتب فقہیہ میں ہاس قتم کی عبارتیں ملتی ہیں: عبارتیں ملتی ہیں:

فقہاء حنفیہ کے یہاں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ خصاف کے نزویک باکر ہلاکی کا خیار بلوغ اختتام مجلس تک باقی رہتا ہے (شرح وقایہ ۲۷۷۲)۔

دوسری بنیادیہ ہے کہ خیار بلوغ کو ابتداء عقد نکاح پر قیاس کیا گیا ہے، اس لئے کہ جس طرح بالغ افراد کی پہندو ناپند ابتدائے عقد میں اہمیت رکھتی ہے اس طرح نابالغ افراد کی پہندو ناپند بعد بلوغ اہمیت رکھتی ہے، اس لئے پہندو ناپند جانے کا جومعیار ابتدائے عقد کے وقت منصوص ہے وہی معیار خیار بلوغ کے وقت بھی برقر ارر ہے گا، اور بالغہ با کر ولڑکی کی پہند آ غاز عقد میں محض اس کی خاموثی مانی گئی ہے، اس لئے خیار بلوغ کے مرحلے میں بھی اس کی بنا عذر خاموثی اس کی جارت میں اس کی رضا مندی مانی جائے گی، اور خیار باطل قرار پائے گا، ابن عابدین کی اس عبارت میں اس کی رضا مندی مانی جائے گی، اور خیار باطل قرار پائے گا، ابن عابدین کی اس عبارت میں اس

كاخلاصه بيش كياكيا بي

وعامة الأمر كون هذه المحالة كحاله ابتداء النكاح (روائحتار ۲۳۵،۲)۔

۲ دوسرى رائے يہ ہے كہ ثيبہ ناباغه ك طرح باكرہ نابالغه كوبھى خيار بلوغ اس وقت تك حاسل رہے گا، جب تك كه وه صراحت سے يا والات حال سے اپنى رضا مندى كا اظہار نه كروہ بيس كى وئى قيد نہيں ہے، اس رائے كوموا! نا فياض عالم قاسى اورموا! نا ظفر عالم ندوى ئے افتار كرا ہے۔

اس رائے کی بنیاد دراصل اس تصور پر ہے کہ یہ مسئنہ منصوص نہیں ہے، بلکہ محض قیاسی اور م فی ہے، اس لئے آئے کے بدلے ہوئے عرف میں ہا کرہ اور ثیبہ کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں کیا ہا سکتا۔

تگراس صور کی کمزوری اس ہے تبل بیان کی جاچکی ہے۔

۳- تیس کی رائے جناب شمس پیم زادہ صاحب کی ہے، ان کے نزدیک خیار بلوغ کاحق نزگ واس وقت تک حاصل ہوتا ہے، جب تک کہ وہ معاملہ کواچھی طرح نہ بمجھ لے، یا جب تک شوم اس سے میں شرت نہ کر لے۔

سراس خیال میں بڑی کمزوری ہے ہے۔ اس میں ابہام ہے، معاملہ کواچھی طرح سیحضے کی کیا حد ہوگئ اوراس کے لئے کتنی مدت در کار ہوگی؟'' شوہر سے مباشرت'' کو حد مقرر کرنا بھی کا فی وسعت رکھتا ہے، آگر کسی لڑکی کو مبینوں برسوں اس کی نوبت نہ آئے تو اس کے مطابق خیار کی شخبائش رہے گی ؟ دراصل اس طرح کے معاملات کوتو سع وینا نکاح کے دائر کو تنگ کرنا ہے، اصوں طور پر جب ایک چیز ضرورت یا مجبوری کی بنا پر وجو دمیں آگئی تو اس کا موجو در بہنا ہی اصل ہے ، اور اس کے کافتیار احتمال نقص کی بنا پر وجو دمیں آگئی تو اس قدر اہمیت دینا کہ اصل بی کر ور پڑجائے'' قلب موضوع'' ہے۔

م چوتھی رائے جناب عبدالعظیم اصلاحی صاحب کی ہے،ان کے نزد کی خیار بلوغ کا

حق لڑکی کو علامت بلوغ یعنی پہلی باررؤیت دم کے وقت حاصل ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دوسرے دیادہ دوسرے حضل ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دوسرے حض کے آنے تک رہنا چاہئے، یا اس سے پہلے اس کے سیمل سے قبولیت وموافقت کا اظہار ہوجائے۔

لیکن بیمی محض ایک خیال ہے، جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی حد دوسراحیض مقرر کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ تیسرایا چوتھا حیض کیوں نہیں ہوسکتا؟ یا پہلے حیض ہی کا اختتام، یا پہلے حیض کے جندایام کیوں حدنہیں بن سکتے؟

غرض اصلاحی صاحب نے اپنے خیال سے جوحد مقرر کی ہے، اس کی نہ کوئی ٹھوس بنیا د ہے اور نہاس کی کوئی نظیر ماضی کے کسی متند فقیہ کے یہاں ملتی ہے۔

ندکورہ بالاتمام آراءاوران کے دلائل کے تجزیئے سے جمہور کی بات ہی مضبوط نظر آتی ہے، جونمبر ایر بیان کی گئی۔

ج- ہندوستان میں کسی لڑکی کے لئے مسئلہ خیار بلوغ سے ناوا تفیت عذر شرعی بن سکتی ہے یانہیں؟

ا- ایکمشہورنقط نظر جس کوزیادہ تر علاء، فقہاء اور مقالہ نگاروں نے اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ آ زاد سلم گھرانوں میں بیکوئی عذر شری نہیں ہے، اوراس کی بنا پرلڑکی کا خیار بلوغ باتی نہیں رہے کہ آ زاد سلم گھرانوں میں بیکوئی عذر شری نہیں ہو، اور علاء وفقہاء اور رہے گا، بشرطیکہ دار، دارالعلم ہو، یعنی ایسا ملک ہو جہاں علم دین کا چرچا ہو، اور علاء وفقہاء اور مسائل جانے اور بتانے والے باتر سائی میسر ہوں، اس لحاظ سے ہمارا ملک ہندوستان دارالعلم

ہے، اس لئے کہ صدیوں یہاں اسلامی حکومت رہی ہے، اور آج بھی اسلامی حکومت کے آثار یہاں باتی ہیں، بیٹار مدارس، علاء اورنشریاتی ادارے یہاں قائم ہیں، اردو، ہندی، اگریزی، اور دیگر مقامی زبانوں ہیں مسائل واحکام کی کتابیں دستیاب ہیں، مسلم پرشل لا جیسی حکومت کی اجازت یا فتہ شظیم قائم ہے، مختلف ریاستوں میں امارات، دار القضاء، دار الافقاء اور محکمہ جات شرعیہ کا نظام موجود ہے، غرض ہر جانب علم کا جرچا ہے، ایسے ماحول اور حالات میں بھی کوئی گھرانہ یالئی علم دین کی نعمت سے محروم ہوتو اسے مجر مانہ خفلت وکوتا ہی ہی قرار دیا جاسکتا ہے، اور اس کی بناپر مسائل میں کوئی رعابیت نہیں مل سکتی۔

مقالدنگاروں نے اگر چداتی وضاحت سے کام نہیں لیا ہے، گران کامقصداور بحث کی روح اور خلاصہ یہی ہے۔ اس نقط نظر کی تا ئید فقہاء کی ان نقر بجات سے ہوتی ہے، جن میں کی مملکت کے اسلامی یاعلمی مملکت ہونے کی صورت میں آزاد مورتوں کی جہالت کوعذر تتلیم نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ دارالعلم میں آزاد مورتیں طلب علم کے لئے وقت نکال عمق میں۔ جدایہ میں ہے:
''ولم یشترط العلم بالمحیار، النها تنفرغ لمعرفة احکام الشرع، والدار دارالعلم فلم تعذر بالجهل' (برایہ ۱۷۱۲)۔

تقریباتمام بی کتب هید میں اس طرح کی عبارتیں موجود ہیں، اگران تمام عبارتوں کا پوری گہرائی اور حقیقت پندی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو جہالت کے عذر ندقر ارپانے کی علت دارالاسلام نہیں بلکہ دارالعلم ہونا قرار پاتی ہے، اور جن فقہاء کے یہاں دارالاسلام کی تعبیر آئی ہے، اور جن فقہاء کے یہاں دارالاسلام کی تعبیر آئی ہے، ان کی غرض بھی یہی دارالعلم ہے، اس لئے کہ اسلامی مملکت میں علوم اسلامیہ کا حصول کسی غیر مسلم مملکت کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، آج اس ہندوستان کود کھیے کہ کیا یہاں طلب علم کے امکانات ومواقع کسی مسلم مملکت سے کم جیں؟ اور کیا ایسی صورت میں یہاں جہالت عذر قرار یا سے گی؟

۲- دوسرا نقطهٔ نظریه ہے کہ مندوستان دارالکفر ہے، اور بیتکم دار الاسلام کے لئے

ہے، اس کئے ہندوستان میں مسئلہ سے ناوا قفیت کوعذر قرار دینا چاہئے۔ اور اگرکوئی کنواری لڑکی اپنی جہالت کی بنا پرحق خیار کا بروقت استعال نہ کرسکے، یالاعلمی میں کوئی ایساعمل کر لے جس سے خیار باطل ہوجا تا ہو، تو اس کومعذور قرار دیتے ہوئے اس کا خیار بلوغ باقی ماننا چاہئے، اس نقط که نظر کے حامل مقالہ نگاروں کے اساء گرامی ہے ہیں:

مولانا ظفر عالم ندوی، مولانا فیاض عالم قاسی، مفتی جمیل احمد نذیری، مولانا جمال الدین قاسمی، مولوی نوشادعالم ندوی\_

مفتی جمیل احمد نذیری نے کوئی قطعی رائے پیش کرنے کے بجائے اس تعلق سے علماء و فقہا ، کوغور کرنے کی دعوت دی ہے، اس نقطہ کنظر کے حامل علماء کا استدلال بید ہے کہ فقہاء نے جہالت ولاعلمی کو عذرت لیم کرنے سے انکار دارالاسلام میں کیا ہے، اس لئے بہت می کتابوں میں 'درارالاسلام' کی تعبیر صراحت کے بہاتھ کی نے، جبکہ موجودہ ہندوستان دارالکفر ہے۔ 'درارالاسلام' کی تعبیر صراحت کے بہاتھ کی نے، جبکہ موجودہ ہندوستان دارالکفر ہے۔

مگرمولانا نذیری نے اس معاملے کوصرف دار الکفر تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ ان تمام احوال وظر وف کوبھی اس میں شامل کرلیا ہے جن میں والدین کی مجبوری یا غفلت کے سبب لڑ کیاں دین تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ دراصل مولانا نذیری کے پیش نظر فقہاء کی وہ عبارتیں ہیں جن میں احکام شرع جاننے کی فرصت وفراغت کوعلت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً ہدایہ کے الفاظ:

''ولم یشترط العلم بالنحیار لأنها تتفوغ لمعوفة أحکام الشوع" (ہرایہ ۱۵/۲۳)۔ اس کے جن حالات میں بیفرصت وفراغت حاصل نہ ہو، و ومعذور مجی جائے گئے۔ لیکن اگرغور کیا جائے توبید ونوں بنیادیں کمزور ہیں، اس لئے کہ:

ا - جہاں تک دارالاسلام کی بات ہے تو عرض کیا جا چکا ہے کہ دارالاسلام کی قید بھی دارالعسلام کی قید بھی دارالعلم ہی کی غرض سے ہے، ورنہ فی نفسہ یہ قید مقصود نہیں ہے، اگر کوئی دارالکفر یااس کا کوئی خاص حصہ دارالکفر ہونے کے باوجود دارالعلم ہو،اورعلم کے تمام مواقع وہاں موجود ہوں، تو پھرکسی

کوطلب علم سے تیا عذر ہوسکتا ہے، اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے زیادہ ترجس قید پرزور دیا ہے وہ یہی دارانعلم کی قید ہے، دارالا علام کاذکر محض ایک اتفاقی ، یا توضیحی قید ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے فقہا ونے صرف دارالعلم پراکتفا کیا ہے۔

۲-ربی علم دین کے لئے فرصت وفراغت کی بات ، تو یہ بھی محص ایک نتیجہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، قیداحتر ازی نہیں ہے، مقصد ریہ ہے کہ جس ملک یا علاقے میں علمی ماحول اور مواقع ہوں وہاں آزادلڑ کی طلب علم کیلئے موقع نکال سکتی ہے، اور جہاں ماحول یا مواقع میسر نہ ہوں وہاں کی گئے اس کے واسطے موقع نکالنامشکل ہے۔

اور آئر بیقیداحر ازی بھی بوتو بیقید باندیوں کے مقابیغ میں ہے، کہ باندیاں پابند ہیں، ان کواپ آ قاؤں کی خدمت ہے، کی فرصت نہیں ہے، جبکہ آ زاد عور توں پرایک کوئی پابندی شیس ہے، ان کے پاس طلب علم کے لئے پوری فراغت موجود ہے، ورندا گراس قید کواتنی ہی مسعت و ے دک جائے تو خود' وارالاسلام' او ' وارافعلم' میں بھی ان مسلم گرانوں کومعذو رقرار دین پرے گا، جو پنی بوس پرتی، دنیا جبی، دئین بیزاری، یا مجر مان غفات والا پرواہی کے باعث علم دین جیزاری، یا مجر مان غفات والا پرواہی کے باعث علم دین سے دور جی اس کئے کہ ان کوان کے خیال میں فرصت وفر اغمت ہی میسر نہیں آ سکی ۔

دین سے دور جی اس کئے کہ ان کوان کے خیال میں فرصت وفر اغمت ہی میسر نہیں آ سکی ۔

دوت ہے اس کے کھاظ سے جمہور علاء کا نقطہ نفر ورست محسوس ہوتا ہے۔

ولى اقرب كى موجودگى ميں و لى ابعد كا زكاح:

دوسرامسکہ میہ ہے کہ قریب ترولی کی زندگی اور موجودگی میں نسبۂ دور کا ولی لڑکا یا لڑک کا نکات کردے توبیہ نکاح صحیح اور نافذ ہوگا یانہیں؟ اس مسئلہ میں بنیا دی طور پردوامور قابل بحث ہیں:

ا - قریب ترولی کی زندگی اورموجودگی میں نسبهٔ دور کے ولی کے نکاح کرنے کا حکم۔ ۲ - غیبت منقطعه کی حقیقت اوراس کا حکم۔ ا- اگر قریب ترولی کی زندگی اور موجودگی میں بعید ترولی نابالغ لڑ کے یالژی کا نکاح کردے، جبکہ قریب ترولی میں ولایت میں ملل جبکہ قریب ترولی میں ولایت میں ملل نکاح کی بھیل ہو گئیل ہو گئی ہو۔

السلسله مين مقالات كاندرتين نقطة نظريائ جاتے بين:

ا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ باقوی صاحب کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہوجائے گا مگرولی ابعد گنهگار ہوگا، اس لئے کہ اس نے حق ولایت بالجبر حاصل کیا، البنہ ولی اقرب کوننح کرانے کا اختیار ہوگا، قاضی اس نکاح کوننخ کرسکتا ہے۔

ڈ اکٹر صاحب نے اپنی اس رائے کا کوئی ماخذتحریز ہیں کیا ہے، البنتہ کسی ورجہ میں اس کی بنیا دفقہ مالکی میں ملتی ہے، قرطبی نے اس سلسلہ میں امام مالک کے تین اقوال کاذکر کیا ہے:

2 1/2-1

۵ نکاح درست ہے۔

ا ولی اقرب کونکاح کے باقی رکھنے اور ختم کرانے کا اختیار ہے۔ یہ اقوال اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ باپ کے علاوہ کسی اور ولی نے لڑکی کا نکاح

گراماہو۔

"فاختلف فيها قول مالك فمرّة قال: إن زوّج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال: النكاح جائز، ومرة قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ، وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب في ابنته" (براية الجهرللرفي ١٥/١٥).

مر پریشانی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے میں امام مالک کے دواقوال کوجمع کردیا ہے، کیونکہ امام مالک کے دواقوال کوجمع کردیا ہے، کیونکہ امام مالک کی تیسری رائے کا مطلب نکاح موقوف ہے، ای لئے ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رکھا گیا ہے، اور دوسری رائے قطعی جواز کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے دونوں کوجمع کرکے بیرائے قائم کی کہ جائز بھی ہے، موقوف بھی ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر صاحب کا مطلب جواز

سے جوازموقوف ہوتو پھریہ مسلک حنفی اور امام مالک کے قول ٹالٹ کے مطابق ہوسکتا ہے، اور قاضی کے فنخ کی بات ڈاکٹر صاحب نے شایداس لئے کہی ہو کہ بیہ معاملہ عدالت ہی کے ذریعہ حل ہوسکتا ہے۔

دوسری بات میہ کے حفیہ کے ماسواد یگرائمہ کے نزدیک بپداہ دادا کے سوادیگراولیا ، کی والایت بی مشتبہ یا معدوم ہے، قول مشہور کے مطابق امام مالک کے یہاں بپ کے سوا، اوراہ م شافعی کے یہاں باپ اور دادا کے سواکسی کوولایت اجبار حاصل نہیں (شرح مہذب کے سسسسسسسے شافعی کے یہاں باپ اور دادا کے سوادیگر اولیا ، کا ہے ، اس لئے اس مقصد جبکہ خیار بلوغ کا مسلک میں اس کی بنیاد تلاش کرنایا اس ونہو نیمل بنان مشکل ہے۔

- فقہ خفی کے سواکسی دوسر مے مسلک میں اس کی بنیاد تلاش کرنایا اس ونہو نیمل بنان مشکل ہے۔

- دوسرا نقط منظر جناب عبدالعظیم اصلاحی اور مولا نا اخلاق الرحمن قاسمی صاحب کا ہے ، اس کے مطابق ولی اقر ب کی موجودگی میں ولی ابعد نا بالغ کا نکاح کرد ہے تو کاح درست نہ ہوگا ، مگر یہ قول بھی فقہ خفی کے مطابق نہیں ہیں ہیں اولی افقہ شافعی سے بھم آ ہنگ ہے۔ اور زیر بحث مسئلہ میں خروج عن المذہب کی ضرور کی شرائط موجود نہیں ہیں ۔

زیادہ سے زیادہ فقہاء حنفیہ میں امام زفر کے بہال اس کا سراغ ملتا ہے، ان کے بہال اس سلسلہ میں بڑی شدت ہے، ان کے نزدیک ولی اقر ب کی زندگی میں کسی صورت میں ولی ابعد کا تنہیں کراسکتا، فیبت منقطعہ کی صورت میں بھی نہیں، جب تک کہ موت کا یقین نہ ہو جائے، وہ اس کومیراث پر قیاس کرتے ہیں، کہ جس طرح وراثت میں اقر ب کی زندگی میں ابعد مجوب ہوتا ہے، خواہ اقر ب حاضر ہویا غیر حاضر، اسی طرح اقر ب کی زندگی میں ابعد کی ولایت مجوب ہے گی، امام زفر اس باب میں مالکیہ اور شافعیہ سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ مالیہ اور شافعیہ کے نزد یک (مالکیہ کے عدم جواز والے قول کے مطابق ) ولی اقر ب کی عدم موجودگی میں کم از کم حاکم نزد یک (مالکیہ کے عدم جواز والے قول کے مطابق ) ولی اقر ب کی عدم موجودگی میں کم از کم حاکم کو کا یت وی ابعد کی ولایت ولی ابعد کی ولایت ہیں کہ حاکم کی ولایت ولی ابعد کی ولایت سے بھی بعید تر ہے (اس و ماس سے) امام زفر اس کی بھی اجاز تنہیں دیتے ، وہ کہتے ہیں کہ حاکم کی ولایت ولی ابعد کی ولایت سے بھی بعید تر ہے (اس و ماسل سے) امام زفر اس کی بھی اجاز تنہیں دیتے ، وہ کہتے ہیں کہ حاکم کی ولایت ولی ابعد کی ولایت سے بھی بعید تر ہے (اس و ماسل سے) امام زفر اس کی بھی اجاز تنہیں دیتے ، وہ کہتے ہیں کہ حاکم کی ولایت ولی ابعد کی ولایت سے بھی بعید تر ہے (اس و ماسل سے)۔

گر ظاہر ہے کہ بیولایت نظری ہے، جس کی بنیاد مصلحت، شفقت اور ہمدر دی پر ہے، اس کئے اس میں امام زفر کی شدت کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔

۳-تیسرانقطہ نظرجس کو مذکورہ بالاحضرات کے سواتمام بی حضرات نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ نکاح ولی اقر ب کا محض سکوت کافی نہ ہوگا،خود مجلس عقد میں ولی اقر ب کی خاموثی کے ساتھ موجودگی بھی اجازت متصور نہ ہوگا، بلکہ صحت نکاح کے لئے اس کی جانب سے صراحة یا دلالة اجازت دینا ضروری ہوگا۔

ندکورہ بالا دونو ل نقطہائے نظر کے مقالبے میں یہ نقطہ نظر زیادہ معتدل اور مناسب ہے کئی وجوہ ہے: '

ایک تواس کے کہ بیفقہ فقی کے مطابق ہے، فتاوی شامی میں ہے:

"فلو زوّج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته (رئيّار) فلم يجعلوا سكوته إجازته والظاهر أن سكوته هناكذلك، فلا يكون سكوته إحازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضرا في مجلس العقد مالم يرض صويحا أو دلالة "(ردالحيّار:باب الولى٣٣٢/٢)\_

دوسر سے اس لئے کہ یہ تول دوا نہاؤں کے درمیان ہے، پہلا قول جواز کا ہے اور دوسرا عدم جواز کا ، ایک میں افراط ہے تو دوسر ہے میں تفریط ، اس لئے کہ اس ولایت کی بنیاد شفقت و ہمدردی پر ہے، اوراس لحاظ سے ولی اقرب کے بالمقابل ولی ابعد یقینی طور پر کمتر ہے، اور قرابت کی دوری اور نظر وشفقت کی کمی کی بنا پر شتہ میں کمزوری یا ناموافقت کا امکان بہر حال موجود ہے، اس لئے مناسب ہے کہ نفس ولایت وقرابت کے لحاظ سے نکاح اصل جائز ہو، البتہ دفع مصرت کے لئے ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہو، اس طرح اس نقطہ نظر میں دونوں جانب کی رعایت ہوجاتی ہے۔

٢- غيبت منقطعه كي حقيقت اوراس كاحكم:

دوسرا مسئله دراصل مسئله مذكوره بى كى دوسرى شكل ہے، وہ سيكما كرولى اقرب موجود نه

بو، اور نا بالغ لڑی یالز کے کا کوئی مناسب رشتہ آجائے تو ولی ابعد نکاح کرسکتا ہے یا نہیں؟ اہم زقر کے سواتقریباً تمام ہی فقہاء کے نزدیک غیبت منقطعہ کی صورت میں ولی اقرب کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، اور یہ ولی ابعد یا حاکم وقت کی طرف (علی اختلاف الاقوال) منتقل ہوجاتی ہے (مغی الحماج فی فتہ الثانعیہ سر ۱۵۴۷، شامی ۳۲۳، تاب لاقہ علی امند بب الاربعہ ۲۷ سے ۱۳۷۳).

مقاله نگارول میں بھی اس سلسد میں اتفاق نظر آتا ہے۔

البته فقباء کی طرح مقاله نگاروں کے درمیان بھی یہ بات مختلف فیہ ہے کہ نبیبت منقطعه کا اطلاق کس صدیر ہوگا؟ فقد منفی میں اس سلسلہ میں تین روایات ملتی ہیں:

ا-مسافت سفر-

۲ - اتن وری که قافلے سال میں صرف ایک بار پہونج سکیں۔

۳-ایے مقام پر ہونا کہ ولی اقرب سے وقت کے اندرنکا نے بارے میں مشورہ کرنا ممکن نہ ہو (بدایہ ۲/۶ مامگیری ۱۲۸۵)۔

ية تنول روايات مقاله نگارول مين تين رائيس بن گئي بين:

ا- تین مقاله نگار حضرات نے مسافت قصر کی رائے اختیار کی ہے، ان کے اساء گرامی سے ہیں: ڈاکٹر ظفر الاسلام ، مولا نامحمہ برہان الدین سنبھلی اور مفتی حبیب اللہ صاحب ان حضرات نے اپنے رجیان کے اسباب برکوئی روشی نہیں ڈالی ہے، کیکن جہال تک روایات اور آراء کے تجزیہ سے بھے میں آتا ہے، اس ترجیح کے دواہم اسباب ہوسکتے ہیں:

(الف) ایک اس بنا پر کہ اس قول میں ایک معینہ صدقائم ہو جاتی ہے جواوگوں کے لئے باعث سہولت ہے، دیگر اقوال میں دوسروں کی رائے جاننے اور اس سلسلے میں تحقیقات کی ضرورت پڑتی ہے جو ہرایک کے لئے آسان نہیں۔

(ب) دوسری وجہ میہ ہے کہ اکثر متأخرین نے اس روایت کو اختیار کیا ہے، اور کتب فقہیہ میں اس کے لئے'' وعلیہ الفتوی'' کی تصریح آئی ہے، مگر اس رائے میں دفت میہ ہے کہ میہ آج

کے حالات پر منطبق نہیں ہے، اس کئے کہ مسافت سفر (۲۸ میل) کا فاصلہ آج کے ترقی یا فتہ اور
تیز رفتار دور میں گھنٹوں بلکہ منٹوں کا ہے، جس میں ولی اقرب سے مشورہ و ملاقات مشکل نہیں۔
۲- شیخ و بہہ زحیلی نے دوسری روایت کو پہند کیا ہے، یعنی ولی اقرب ایسے مقام پر ہوکہ
ق فلے وہاں تک سال میں صرف ایک بار پہنچ سکیں، شیخ نے بھی اپنی پہندیدگی کی کوئی وجہ نہیں تحریر
کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ قد وری کے رجحان سے متاکثر ہوئے ہیں۔

مگراس قول میں بھی مشکل ہے ہے کہ آج معلوم دنیا میں کوئی ایسامقام مہیں رہ گیا جہاں قافلوں کو پہنچنے میں ایک سال کا عرصہ لگ جائے ،مواصلات اور رابطوں کے اس جدید دور میں ہے بالکل عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔

یبی نقطهٔ نظرسب سے زیادہ متوازن اور قابل اعتاد معلوم ہوتا ہے، جس کے کئی اسباب

ىلى:

(الف) یہ ہر دور پرمنطبق ہوسکتا ہے، بالخضوص آج کے دور میں تو اس کے سواکسی دوسر نظر کا انطباق ہی ممکن نہیں۔

(ب) اکثر مشائخ متقد مین نے اس روایت کواختیار کیا ہے، ''الجتنی ''اور'' المبسوط'' میں اس کو'' الاصح'' کہا گیا ہے، ''الفتح'' میں اس کو '' اشبہ بالفقہ'' کہا گیا ہے، مثر ح الملتقی میں اس کو'' اصح الا قاویل'' قرار دے کریہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ '' وعلیہ الفقوی''۔ '' الاختیار'''' المنقابی' اور'' المنهر''جیسی کتب فقہید میں اس کوتر جے دی گئی ہے۔'' البحر' میں ہے کہ مشاکخ متقد مین کی رائے پرفتوی دینا زیادہ بہتر ہے (ردالحتار: بب الولی ۲ سسس) صاحب ہدایہ نے اس کوا قرب الی الفقہ کہا ہے (۳۱۹/۲)۔

علامہ سرحی اور محمد بن الفضل نے اس کو'' الاصح'' کہا ہے،' التبیین' میں اس کے لئے ملا احسن" اور جو اہر الاخلاطی میں ''و علیہ الفتوی'' کی تعبیر آئی ہے ( فتادی ہندیہ ۱۸۵۰)۔
(ج) المغنی میں امام احمر '' کا بھی ایک قول اس کے قریب قریب موجود ہے۔

''ففي قول الخرقي هي من لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه الخ''(المغنى/٣٤٠)\_

(د) سقوط ولایت کا مقصداورغیبت منقطعه کا حاصل بھی اسی روایت سے زیادہ اچھی طرح حاصل ہوتا ہے۔

(ھ) بیرروایت بقیہ دونوں روایتوں کو جامع ہے، کیونکہ مسافت سفر میں بھی اگریہ صورت حال پیدا ہو جائے کہ استصواب رائے ممکن نہ رہےتو بینیبت منقطعہ قرار پائے گی، بہی حال اس مقام کا ہے جہاں قافلے سال میں صرف ایک بار پہنچ سکتے ہوں ،اس لئے الی روایت کو اختیار کرنازیا دہ بہتر ہے جس میں زیادہ توسع ، جامعیت اور حالات پر کامل انطباق ہو۔

## غيبت منقطعه كي ايك صورت:

یہاں ایک مکنہ صورت ہیہ ہے کہ ولی اقر ب موجود ہو گمراس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کی رائے سے فائدہ اٹھایا جاسکے تواس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟

مقاله نگاروں نے اور فتہاء نے اس صورت سے تعرض نہیں کیا ہے ہیکن آخری روایت کی جوروح ہاں کے بیش نظر خیال میہ وتا ہے کہ میصورت بھی غیبت منقطعہ میں واخل ہونی جا ہئے۔ سقوط ولایت کی ایک اور صورت:

یہاں ایک صورت بیجھی قابل غور ہے کہ اگر ولی اقر ب سی مناسب رشتہ کو بلا وجہ رد کر

دے تواس صورت میں اس کی ولایت ساقط مانی جائے گی یانہیں؟

اکثر مقاله نگاراس سلیلے میں خاموش ہیں،البتہ جناب مولا نامفتی محمد احسان صاحب،
مولا نا جمال الدین قاسی، مولا نا ثناء البدی ویشالوی، مفتی مصلح الدین بروددوی، مولا ناحسن محمد تقوی الجواہری، اور راقم الحردف نے اپنے مقالات میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ دراصل یہ عضل کی بحث ہے کہ عضل کی صورت میں ولی کی ولایت ساقط ہوجاتی ہے، مرعضل کا اطلاق اس وقت ہوگا جبکہ ولی اقر ب بلا وجہ کسی مناسب رشتہ کورد کر دے، لیکن اگر اس کے رد کے پیچھے کوئی مصلحت ہو مثلاً کوئی اور مناسب رشتہ اس کے بیش نظر ہو، تو یہ عضل قر ارنہیں پائے گا، فقہاء کے مصلحت ہو مثلاً کوئی اور مناسب رشتہ اس کے بیش نظر ہو، تو یہ عضل قر ارنہیں پائے گا، فقہاء کے مسلمت مصلحت ہو مثلاً کوئی اور مناسب رشتہ اس کے بیش نظر ہو، تو یہ عضل قر ارنہیں پائے گا، فقہاء کے مبال یہ تمام تفصیلات مذکور ہوئی ہیں (دیکھے: رداکتار ۱۸۳ ماشیہ بح ۱۸۳۳، فادی ہندیہ اردی با

البته ولايت ولى أبعد كربجًائ مفتى عبقول كرمطابق قاضى كى طرف نتقل بموگر. "وإذا خطبها كفوء وعضلها الولي تثبت الولاية للقاضي نيابة عن العاضل "(الجرال الله ١٠٠٣)\_

لیکن جس جگه نظام قضاءموجود نه ہوتو و ہاں ولایت دلی ابعد کی طرف منتقل ہوگی ،گر اس صورت میں ولی ابعد کی طرف سے مکر راجازت شرط ہوگی۔

"ولو تحالت الولاية إليه يعنى الأبعد لم يجز إلا بإجازته بعد التحول"(ورمخّار ٣٣١/٢) بابالولى).

شامی بحرے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

"ويمكن أن يجاب أن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا لم يكن قاض"(الجرال التراكر ١٣٦/٢)\_

مقاله نگارول کے درمیان اس سلسله میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب لئے کہ کہ کہ کے

## جدید فقهی تحقیقا ت

دوسراباب تمهیدی مقالات

• • , • 

#### ولايت

مفتى نظام الدين اعظميٌ ٦٠

### ولايت كامفهوم:

ولایت کے بیسیوں معنی شریعت میں آتے ہیں، جن کا حاصل بیہ ہے کہ صاحب اختیار فی الجملہ ہو، مثلاً مرنے سے پہلے کوئی آ دمی بچوں میں انتظام کے لئے وصی مقرر کرتا ہے تواسے بھی محض اختیار فی الجملہ کا اختیار ہوتا ہے، ادرا گراس نے وصی مقرر نہیں کیا تو بالغ وارث کونا بالغین کی حضانت و تربیت کا اختیار فی الجملہ حاصل ہوتا ہے۔

اس جگدایک اور چیز ذہن میں آگئی،اس کا لکھنا بھی مفید معلوم ہوتا ہے،اس لئے عرض ہے کہ حلاق دینے کاحق اللہ تعالی نے محض مردوں کودیا ہے عورتوں کونہیں دیا ہے،اس سلسلہ میں متعدد نصوص موجود ہیں،مثلاً:

"یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن" (سوره طلاقرر)) اور مثلاً "و المطلقات یتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (سوره بقره ۲۲۸) اور "السکوت فی معوض البیان" بیان کے اصل شرع سے بطورا شارة النص معلوم ہوگیا کہ اگر عورتوں کو بھی طلاق دینے کا حق ہوتا تو کسی نہ کی انداز میں طلاق دینے کا اختیار مل جاتا بلکہ" یتربّصن بانفسهن ثلاثة قروء" میں بطورا شارة انسی می کی کا آیا کہ نکاح نہ کرنے کا محکم اگر چہتریہ رحم کے لئے ثلاثة قروء" میں بطورا شارة انسی می کی کا آیا کہ نکاح نہ کرنے کا محکم اگر چہتریہ رحم کے لئے

₹.

سابق مفتی دارانعلوم دیوبند، دیو بند، شلع سهار نپور، پیر پی به

بھی ہوتا ہے مگر بیر بھی مردوں کا حق ہے، اور بیشری عکم ہے کہ جو شخص جس کے حق میں مجبول ہوتا ہے اس کا نفقہ اس جس کرنے والے پر ہوتا ہے، اس لئے کہ ''فلا فلہ قروء'' میں جس میں بحت شو ہر مجبول رہے گا، اور اس تربھی کی مدیختم ہوجانے کے بعد عکم شرکی بیہ ہے کہ اگر عورت نکاح کی خواہش یا ضرورت محسول کرتی ہوتو تھکم دیا جائے گا کہ نکاح کر لے ور نہ صبر کرے، یا اپنا کوئی ذریعہ معاش جو جائز ہوا ختیا رکر لینا چاہئے، اور بصورت مجبوری کر اس کا نفقہ اس کے عصبات پر درجہ بدرجہ حسب تصریح تھم شرع لازم ہوگا۔ اور سبیں سے بیجی اس کا نفقہ اس کے عصبات پر درجہ بدرجہ حسب تصریح تھم شرع لازم ہوگا۔ اور سبیں سے بیجی معلوم ہوگیا کہ بیتا نون کہ تا نکاح ثانی یا تا عمر نفقہ شو ہر کے ذمہ رہے گا، بیتا مراسر خباف تھم شرع اور نا جائز ہے، اور قرآن ماک میں ہے:

"الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصّالحات قانتاتُ حافظاتُ للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا إن الله كان عليّاً كبيراً" (عرمانها مرسم)\_

میہ آیت بھی جوامع الکلم میں ہے ہے اور موجزات و مجزات کے قبیل سے ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے مردوس میں ایک جائز اور خاص فضیلت رکھی ہے جس کی وجہ سے مردوں کوعور توں برحکم ونشظم ونگرال بنایا ہے۔

اورعام طور سے عورتیں علم وعمل میں نیز تشریعیات میں تکویینات میں مردوں کے برابر نہیں ہوتیں بلکہ ماتحت و تابع اور پنچے ہوتی ہیں ، اور پہ فضیلت خاص اللہ تعالی نے محض مردوں کو اس وجہ سے بھی دی ہے کہ مردعورتوں پر مال خرج کرتا ہے ، مہر دیتا ہے اور دیگر نفقات بھی دیتا ہے ، اور مید سے بھی دی ہے کہ مردعورتوں کو عموماً کھانا کپڑا و مکان اور سکنی بھی دینا پڑتا ہے ، اور بیسب ہوتی ہیں اور چیزیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں اور چیزیں مردوں پر لازم ہیں ۔ اور جوعورتیں دیندار ہوتی ہیں وہ سب مردوں کے تابع ہوتی ہیں اور سیسب امور بیان فر ماکر اللہ تعالی نے ان سب باتوں میں اپنا علم والا ہونا اور حکمت والا ہونا تاک

سسسس اش رہ فرما دیا کہ ان باتوں میں کسی کواپی عقل وہم اور قوت کو مقدم اور را جج نہ ماننا ضروری ہے، اور اس فضیلت خاصہ کی جانب بخاری شریف کے اس ارشاد میں بھی اشارہ ہے، فرمایا گیا:

"لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة"-

اوراس کے علاوہ بہت سی روایات کثیرہ شہیرہ ہیں جن میں ان تمام مذکورہ بالا باتوں کا ذکر ہے جس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ان باتوں کے ماننے کا تھم قرآن پاک میں صراحة منصوص ہے ،فر مایا گیا ہے:

''وما آتاکم الرسول فحذوه وما نهاکم عنه فانتهوا'' (سوره حشر ۱۷) -اوراس طرح اشاره اس آیت کریمه می بھی ہے:

"وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي" (سوره البخمر ٣-٣) الى طرح اشاره الله يت كريم مين بهي به إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون" (سوره لذاريات ٢٣٦) اشاره الله يت كريم مين بهي كفر موجائكا كريونكه اشارة النص عبارة النص سي كطرح كمزور نبيل بوتا ـ اللهم احفظنا من الضلال والهوى ـ

اتی گفتگو ہے سوال نمبر ۳ کے اہم اور بنیا دی امور کے احکام کا ذکر بھی آگیا ہے ، اس لئے اب سوال ۳ کے جواب کی حاجت نہیں رہی ، فقط واللہ تعالی اعلم۔

☆☆☆

# ولايت-تشريح وتجزيه

مولا ناشم بيرزاده م

### ولايت كاقسام اوران كمثرانط:

یہاں ولایت نکاح سے بحث ہے، اس لئے ولایت کی دیگر اقسام کو بنیان کرنے کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔

ا - قرآن کریم میں نگاح کے تعلق سے ولی کالفظ استعال نہیں ہوا ہے، لیکن متعدد آیات میں خطاب کارخ عور تول کے اولیاء کی طرف ہے جوان کے اقرباء ہوتے تھے اور اس وقت کے معاشرہ میں عرفا اور عادۃ عور تول کا نکاح کردیا کرتے تھے۔ولایت علی النفس کے لئے عاقل اور مالغ ہونا کافی ہے۔

٧- شریعت نے برعاقل وبالغ کوخواہوہ مرد ہو یا کورت اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے۔

فقہاء کے فزد کیسٹابالغ لاکی اور لاکے کے نکاح کا اختیار اولیاء کو ہے، لیکن قرآن وسنت
کی اس پرکوئی واضح ولیل نہیں ہے۔ قرآن کی آیت "حتی افا بلغوا النکاح" (سورہ نداء بر)
(یہال تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنی جا کمی کاس معالمہ میں صریح ہے کہ نکاح کی عمر بلوغت ہے،
اور نکاح کی ضرورت بالغ مرو اور عورت ہی کو ہوتی ہے، اس لئے نابالغ مرد وعورت کے نکاح کا
سوال بیدائی نہیں ہوتا۔ رہا حضرت عائش کی کمی می میں نکاح سے استعمالا ل تو اولا حضرت عائش کی میں سوال بیدائی نہیں ہوتا۔ رہا حضرت عائش کی میں اس

سابق بانی اداره دموة القرآن مه ۵ محمویل رود ممین

نکاح کے وفت عمر کیاتھی ، یہ مسئلہ متمازع فیہ ہے۔ ٹانیا یہ معاملہ نبی علی ہے متعلق تھا جو آپ کے لئے خصوصی طور پر جائز رہا ہوگا۔ ٹالٹا یہ سور و نساء کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے جس میں بلوغ کو زکاح کی عمر قرار دیا گیا ہے۔

ر باسره طلاق کی آیت و اللائی لم یحضن (جن کوچف ندآیا ہو) سے نابالغہ کے نکاح پراستدلال توبیخ نہیں ، کیونکہ اس میں ایک مطلقہ عور تول کی عدت بیان گ تی ہے جن کو حیض ندآیا ہو، اور چض کا ندآ نا بیاری وغیرہ کی وجہ ہے ہوسکتا ہے، لہذا اس سے مطلقہ کا نابالغ بون علی خابت نہیں ہوتا، اور بالفرض اگر کسی نے نابالغ لوکی سے نکاح کرلیا تواس سے مباشرت تو وہ کرنیس سے گا، ہونکہ اس کی اجازت ند شریعت ۔ بی ہوا وفظرت ۔ بھرا گروہ اس تا بالغہ کو صادق دیتا ہوتا مباشرت ند کر سکنے کی بنا پراس کی کوئی عدت ند ہوگی جیس کے سورہ احزاب میں بیان کی میاست نہ ہوگی جیس کے سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے:

' إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها (الاحزب، ٢٥) \_\_

(جبتم مومن عورتول ہے نکاح کرواور پھرائبیں ہتھ لگانے ہے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لئے ان پرکوئی عدت داجب نبیں ہے جس کہتم ثبار کرو)۔

جب کہ سورۂ طلاق کی نہ کورہ باتا ہیں ان عورتوں کی عدت جن کو حیض نہ آیا ہو تین ماہ بیان کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق نا بالغہ سے نہیں ہے، لہذا ہی آیت نا بالغہ کے نکاتے کے لئے جمت نہیں بن سکتی۔

(الف) ولایت کے بارے میں لڑکی اور لڑک میں یفرق ہے کہ یا لغ ایم کا اپنا نکا ت ولی کے توسط کے بغیر کرسکتا ہے، اور لڑکی بھی اپنا نکاح ولی کے توسط کے بغیر کرسکتی ہے، لیکن لڑکی کی غیرت کی وجہ سے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اور عرف بھی یہی ہے کہ لڑک کا ولی اس کی اجازت سے اس کا نکاح کردے۔ (ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغائر کی کوخودا پے نفس پرانتمیار ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، ولی کی اجازت ضروری نہیں۔ اگر ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی نے ازخہ واپنا کوئی نکاح کر لیا تو شرعاً منعقد ہوگا اور لڑکی گنہگار نہیں ہوگی، البتہ ولی کو بالکل نظر انداز کر دینا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ قرآن وسنت سے اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے۔ قرآن وسنت سے اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

"فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" (القره المهروف على أنفسهن بالمعروف البقره المهرجب وها في عدت بوري كرليس تومعروف طريقه بروه جو بجهاب لي كري السكاتم يركو كي أناه بيس).

اس آیت سے عورت کا خود ابنا نکاح کرنے کاحق ثابت ہوتا ہے۔

دوسری جگه فرمایا گیا ہے: ''فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکع زوجاً غیره''(البقره/ ۱۳۳۰)(پھراگراس نے (دوبار کے بعد) طلاق دے دی تواب بی عورت اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے )۔

اس آیت میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے جواس بات کی صریح دلیل ہے کہ عورت کو اپنا نکاح کر منے کا اختیار ہے۔

تیسری جگدار شاد ہوا ہے: "فإن طلقها فلا جناح علیهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله" (البقره ۱۳۰۰) (پھراگروه بھی اس کوطلاق دے دے تو ان دونوں پر مراجعت كرنے (پھرے نكاح كرنے) ميں كوئی گناه نہيں بشرطيكه ده يه خيال كرتے ہوں كه ده الله ك حدود كوقائم ركھيں گے )۔

یہ آ بت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مردو عورت ولی کے بغیر ایجاب و قبول کر سکتے ہیں، چنانچہ چوتی جگد فرمایا گیا:" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن

ینکحن آزواجهن إذا تواضوا بینهم بالمعروف" (القرهر ۲۳۲) (اور جب تم عورتول) طلاق در واوروه اپنی عدت بوری کرلیس تو پھرانہیں اپنے شوہرواں سے نکاح کرنے سے ندروکو جب کدوه معروف طریقه پر باہم رضامندی سے معاملہ طے کریں)۔

اس آیت بین بھی نکاح کی نسبت عور توں کی طرف کی گئی ہے، اور اولیاء کو جوعر فا اور

ہ دہ عور توں کے نکاح کردیا کرتے تھے منع کیا گیا ہے کہ وہ عور توں کو اپنے نکاح سے نہ روکیس

جب کہ دہ معروف طریقہ پراپنے سابق شوہروں سے باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں۔

اس پر یہ معارضہ کیا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں ثیبہ (مطلقہ یا بیوہ) عور توں کا حکم بیان کیا

گیا ہے، گر اول تو شان نزول سے حکم کی عمومیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا، مزید ہے کہ باکرہ عور توں کے

گیا ہے، گر اول تو شان نزول سے حکم کی عمومیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا، مزید ہے کہ باکرہ عور توں کے

مطابق نکاح کرنے کا اختیار ہے، اور ولی کو اس پر نہ جرکرنے کا اختیار ہے اور نہ اے ابنی مرضی

کے مطابق نکاح کرنے سے روکنے کا۔

ولی کے حق میں سورہ نورکی آیت نمبر ۳۳ و انکھو الایامی منکم" (اورتم میں سے جولوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کردو) بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن ایامی (مجرد) میں مرداور عورتیں دونوں شامل ہیں ، تو کیامردولی کے بغیر اپنا نکاح نہیں کرسکتا ؟ اگر کرسکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کرسکتی ؟ پھراس آیت میں خطاب معاشرہ سے ہند کہ صرف اولیاء سے ، مزید برآں بیآیت ولی کو نہیں کرتن ہے۔ ولی کو نہیں کرتی ہے۔ ولی کونہ جرکرنے کا اختیارہ بی ہوارنہ عورت کے حق نکاح کو ولی کی طرف نعقل کرتی ہے۔ اس میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ باکرہ کا فاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔

"لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأفن"(ملم: کتاب الکائ)۔ (ثیبه کا نکاح ۱۳) کی رضامندی کے بغیر نہ کیا جائے اور باکرہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے )۔ اور جب با کره کی اجازت ضروری قرار پائی تو ولی کی رضا مندی کہاں لا زم قرار پائی؟ اگرولی کی رضامندی کوبھی لازم قرار دیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر باکرہ کوایک رشتہ پہند بواورولی اس پررضا مندنه ہوتو کیااس کونکاح سے روک دیا جائے گا؟اگر روک دیا جائے تواس کا مطلب سیہوا کہ ولی کی رضا مندی کے بغیر باکرہ کا نکاح ہوہی نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں باکرہ کی اجازت یارضامندی ہی ہے معنی ہوکررہ جاتی ہے، کیونکہ بھی ولی راضی ہوگا تو ہا کرہ راضی نہیں ہوگی ،اوراگر باکرہ راضی ہوتو ولی راضی نہیں ہوگا۔خلاہرہے اسلام عورتوں کے لئے الیی مشکلات پیدا کرنانبیں جا ہتا جس کے نتیجہ میں وہ شادی سے محروم رہیں ، اور اس محرومی کی مثالیں موجود ہ معاشرہ میں دیکھنے میں آتی ہیں، اس لئے ولی کی رضامندی کوشرط قرار دینا خلاف مصلحت ہے۔ مؤطاامام مالك ميس حضرت عبدالله بن على سيمروى بكدرسول الله عليسة قرمايا: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (الموطا: كتاب الزكاح) (ثيبها يخ معامله ميں ولي سے زيادہ حق رکھتی ہے اور بكر ( كنواري) ہے اس کے معاملہ میں اجازت لی جائے اور اِس کی اجازت اس کا خاموش رہناہے )۔

یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ ثیبہ کو نکاح کے معاملہ میں اختیار ہے اور وہ ولی کی رضامندی کی پابند نہیں ہے۔ مرہی بکر (کنواری) تو وہ زیادہ شرمیلی ہوتی ہے، اس لئے اس کی خاموثی کواس کی اجازت پرمحمول کیا گیا، جس سے واضح ہے کہ ولی کواپنی مرضی اس پرتھوپنے کا اختیار نہیں ہے۔

واقعات سے بھی اس کی تقدیق ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے:

"عن خنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله مَلْنِهِ فو قد نكاحه" (ابخارى: كتاب الكاح).

( خنساء بنت خذام سے روایت ہے کہ وہ ثیبہ تھیں اور ان کے والد نے ان کا نکاح

کردیا جوانھیں بیندنہیں تھا، وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کا نکاح ردکر دیا )۔

دوسرا داقعہ دو ہے جے نسائی نے سے اساد کے ساتھ حضرت عائشہ سے تس کی ایت اور کہنے تگی کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے تگی کہ میر ہے باپ نے میرا نکاح اپنے بھینچ کے ساتھ کردیا تا کہ میر ہے ذریعہ اس کی خست کودور کر ہے جہہ میں اسے پہنٹہیں کرتی ۔ حضرت عائشہ نے کہا: نبی عظیمی کے تشریف لانے تک بیٹھی رہو، پھر جب رسول اللہ علیمی تشریف لائے تو اس نے آپ علیمی کو یہ داقعہ سایا۔ آپ علیمی نے اس کے دالد کو بلا بھیجا اور عورت کو اختیار دیا۔ عورت نے کہا: یارسول اللہ! میر سے دالد نے میراجو نکاح کر حق دیا ہے اسے میں برقر اررکھتی ہوں، میں دراصل یہ جانا جا ہی تھی کہ کیا عورتوں کو اپنے نکاح کا حق دیا ۔ انسانی: کتاب النکاح)۔

یہ واقعہ باکرہ سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ امام نسائی نے باب باندھا ہے'' باکرہ کا نکاح اس کا باپ اس کی نارضامندی کے باوجود کردئ'۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر باپ (ولی) نے باکرہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کردیا ہوتو باکرہ کواس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو فنچ کردے۔

ان حدیثوں کے مقابلے میں پچھالی حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے جوان کی معارض میں۔اس سلسلہ کی ایک حدیث تر ندی کی ہے:

"قال رسول الله عَلَيْكَ : لا نكاح إلابولي "(الترندى: ابواب النكاح) (رسول الله عَلَيْكَ ) رسول الله عَلَيْتَ فَر ما يا: ولى كي بغير نكاح نهيس ) ـ

اس کے ایک راوی ابواسحاق ہیں جومدنس ہیں (تہذیب ۹۱/۸) اور اس کے دوسر بے راوی شریک بن عبداللہ کے بارے میں متعدد محد ثین نے کہا ہے کہ وہ سی الحفظ ہیں اور بکشرت

غلطیال کرتے ہیں۔نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں: وہ قوی نہیں ہیں (تہذیب ہر ۳۳۳)۔

ال حدیث کی اسنا د دوسر سے طریقتہ پر بھی ہے جس کے ایک راوی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں محدثین کی مختلف رائیں ہیں ، بعض محدثین نے انہیں ضعیف کہا ہے ، اور ابن حزم نے ان کی کئی حدیثیں رد کر دی ہیں (تہذیب ار ۲۹۰)۔

تیسرے طریقہ کی اسناد میں ابوعوانہ ہیں جن کا اصل نام وضاح بن عبداللہ یشکری ہے، ان کے بارے میں متعدد محدثین کی رائے ہیہ ہے کہ وہ جب لکھی ہوئی حدیث پیش کرتے ہیں توضیح ہوتی ہے کیاں متعدد محدثین کی رائے ہیں۔ ابوحاتم توضیح ہوتی ہے کیاں جب یا دداشت سے بیان کرتے ہیں تو بکٹرت غلطیاں کرتے ہیں۔ ابوحاتم کی یہی رائے ہے۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ ان کی حدیث میں عجیب وغریب باتیں ہوتی ہیں (تہذیب الر ۱۱۱۱)۔

چوتھے طریقہ کی اسناد میں یونس بن ابی اسحاق ہیں جن کے بارے میں محدثین کی رائیں مختلف ہیں۔ علی ابن المدین سے منقول ہے کہ وہ شدید غفلت برتے ہیں۔ امام احمد بن صنبل ان کی حدیث کوضعیف قر اردیتے تھے۔ ابوحاتم کہتے ہیں: وہ سپچ ہیں لیکن ان کی حدیث کو جمت کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا (تہذیب ۱۱ ۲۳۳۱)۔

ان تمام طریقوں نے اسادامام تر ندی نے "باب ماجاء لا نکاح الابولی" میں بیان کردی ہیں اور حدیث کے بارے میں جواختلاف ہاں کو بھی نقل کردیا ہے۔ جن صحابہ سے یہ روایت بیان کی گئی ہاس میں حضرت عائشہ کا نام بھی ہے جب کہ حضرت عائشہ نے اپنی بھیتی کا نکاح اس کے باب عبدالرحلٰ کی غیر موجودگی میں کردیا تھا، (تخة الاحدی ۱۲۲۹) اگر وہ اس حدیث کی راوی ہوتیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں تو اپنے بھائی کا انتظار کے بغیر اس کی لڑکی کا نکاح صدیث کی رادی ہوتیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں تو اپنے بھائی کا انتظار کے بغیر اس کی لڑکی کا نکاح کیے کر دیتیں؟ علاوہ ازیں اگر اس حدیث کو شیح سلیم کیا جائے تو اس کا اطلاق ثیبہ پر بھی ہوگا کیونکہ" ولی کے بغیر نکاح نہیں "میں بحرکی کوئی قید نہیں ہے جبکہ ثیبہ کے بارے میں بدلائل واضح کیونکہ" ولی کے بغیر نکاح نہیں "میں بحرکی کوئی قید نہیں ہے جبکہ ثیبہ کے بارے میں بدلائل واضح

ہو چکا کہاس کواپنےنفس پراختیار ہے۔

دوسری حدیث جس سے نکاح کے لئے ولی کوشرط کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تر مذی کی درج ذیل حدیث ہے:

(حضرت ابن الی عمر نے ہم ہے بیان کیا، ہمیں سفیان بن عیدنہ نے خبر دی ، وہ جر بج ہے اور وہ سلیمان ہے اور وہ زبری ہے اور وہ عروہ ہے اور وہ حضرت عائشہ ہے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اولی ء کے مباشرت کی تو اس مباشرت کو حلال کر دینے کی بنا پرعورت کے لئے مہر ہے، اور اگر اولی ء کے درمیان نزاع ہوجائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نبیس ) (التر ندی: ابواب الزکاح)۔

امام ترندی نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے، مگر ان کی اس رائے ہے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں متعدد پہلوؤل سے کلام کی گنجائش ہے:

اولاً: یہ حدیث عنعنہ کے ساتھ مروی ہے جس کے ایک راوی زہری ہیں، اور جب زہری ہیں، اور جب زہری ہیں، اور جب زہری ہے۔ اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے انکار کیا (تحفۃ الاحوذی ۴۲۸؍۲۲۸)، اس لئے زہری کی طرف اس کی نسبت سیجے نہیں۔

ٹانیا:اس کے ایک راوی سلیمان بن موی اموی ہیں جن کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔امام بخاری کہتے ہیں: '' ان کے پاس منکر حدیثیں ہیں۔نسائی کہتے ہیں: وہ فقیہ ہیں لیکن حدیث میں قوی نہیں۔ابن مدین کہتے ہیں: ان کا حافظ موت سے پہلے خراب ہوگیا تھا (تہذیب ۲۲۷۰/۲۲۷)۔

ٹالٹا: اس کے ایک راوی ابن جریج ہیں جومشہور ثقہ راوی ہیں تیکن تدلیس کیا کرتے تھے اور انہوں نے سترعور توں سے متعہ کیا تھا اور وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ احمہ بن صنبل کہتے ہیں:

ابن جریج کی بعض مرسل حدیثیں موضوع ہوتی ہیں (میزان الاعتدال ۱۵۹/۲)۔ امام مالک کہتے ہیں: ابن جریج حاطب اللیل ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں: وہ بری طرح تدلیس کرتے تھے۔ ابن حبان نے ان کاذ کر ثقدراویوں میں کیا ہے (تہذیب ۲۰۱۱)۔

رابعاً: به روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے جب کہ حضرت عائشہ نے ابنی جیتی کا نکاح ولی کی غیرموجودگی میں کر دیا تھا جس کی تفصیل اوپر گذر چکی ہے، اس لئے اس حدیث کی نسبت حضرت عائشہ کی طرف صبحے معلوم نہیں ہوتی۔

خامہاناں صدیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا گیاہے اور ساتھ ، بی ایسے نکاح پر مہر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر نکاح ہی سرے سے باطل ہوا تو اس پر مہر کا کیا سوال ؟ اورالی صورت میں تو تعزیر لازم آجاتی محموصدیث میں اس کا کوئی ذکرنہیں۔

سادساً:اس حدیث میں با کرہ کی کوئی مسراحت نہیں ہے، اس لئے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے باطل ہونے کا اطلاق ثیبہ پر بھی ہوگا جب کہ بدلائل واضح ہو چکا کہ ثیبہ کواپنے نفس پراختیارے۔

سابعاً: حدیث میں اولیاء کے تنازع کا ڈکر ہے اور پھراس کاحل یہ پیش کیا گیا کہ سلطان اس کاولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں، حالانکہ یہاں اولیاء موجود ہیں، اس لئے اس کے متن کوحدیث رسول باور کرنامشکل ہے۔

ان وجوہ سے بیر حدیث ضعیف جمت نہیں ہوتی ،لہذااس حدیث کو بلاا جازت ولی باکرہ کے نکاح کو باطل قرار دینے کی دلیل بنانا صحیح نہیں۔

تيرى مديث ابن ماجكى بحركولى كى شرط كطور پر پيش كياجا تا به:

"حدثنا جميل بن الحسن العتكى، ثنا محمد بن مروان العقيلى، ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله من حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله من خسان عن المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي منتبية المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي

تزوج نفسها" (ابن ماجه: كتاب النكاح) ـ

(جمیل بن حسن عتکی نے ہم سے بیان کیا، ہم سے محمد بن مروان عقبلی نے بیان کیا، ہم سے محمد بن مروان عقبلی نے بیان کیا، ہم سے ہشام ابن حسان نے بیان کیا، وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہر رہے سے روایت کرتے ہیں کورت خود اپنا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:عورت عورت کا نکاح نہ کرے اور عورت خود اپنا نکاح خود کرتی ہے)۔

ال حدیث کے راوی جمیل بن حسن عتکی ہیں جن کے بارے میں ابن الی حاتم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی روایت نہیں لکھی۔عبدان کہتے ہیں کہ وہ کذاب اور فاسق ہے۔ اور ابن حبان نے ان کا ذکر ثقه راویوں میں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر مانوس روایتیں بیان کرتے ہیں ( تبذیب ۲؍ ۱۱۳)۔اس حدیث کے دوسرے راوی محمد بن مروان عقیلی ہیں جن کے بارے میں بھی محدثین کے اقوال مختلف ہیں۔عبداللہ بن احمداینے والدسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں و یکھا وہ حدیثیں بیان کررہے تھے، کیکن میں نے ان کوئیں لکھااور دانستہ ان کوئر ک کر دیا (تہذیب ۹۸ ۳۵) مطلب بیرکہ امام احمد بن حنبل کے نز دیک وہ ضعیف راوی ہیں۔اس طرح اسناد کے اعتبار سے بیہ حدیث ضعیف ہے جو ججت نہیں بن سکتی ، علاوہ ازیں اس حدیث کا مطلب اس کے آخری فقرہ سے واضح ہے ایسی کوئی عورت زانیہ کی طرح اپنا نکاح نہ کرے۔ ظاہر ہے زانیہ بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرتی ہے اور اس کا کوئی اعلان نہیں ہوتا لیکن شرعی نکاح میں گواہوں کا اور اعلان کا ہونا ضروری ہے،اور مذکورہ حدیث میں اس کے بغیر نکاح کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔اور زیادہ سے زیادہ بیا ہا سکتا ہے کہ عورت اپنا نکاح ازخود نہ کرے بلکہ کسی مرد کومقرر کرے جواس کا نکاح یڑھائے۔بہرصورت اس حدیث میں ولی کا کوئی ذکرنہیں ہے۔

جہاں تک فقہاء کی آراء کاتعلق ہے امام ابوصنیفہ ؓ ولی کو بالغہ کے نکاح کے لئے شرط نہیں قرار دیتے ، لیکن امام شافعی کے نز دیک ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ امام مالک ولی کی اجازت کو اتمام نکاح کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں نہ کہ صحت نکاح کے لئے۔امام احمد بن صنبل کے نزدیک ولی نکاح کے لئے شرط ہے۔ اور جہاں تک مسلم پرسٹل لاء کا تعلق ہے عورت کے نکاح کے اختیار کواس طرح بیان کیا گیا ہے۔

- 23.(3) (a) Under Hanafi and Ismaili Shite law she becomes competent when being of sound mindsheattains puberty.
  - (b) Under the Shafii and Malki law, a 'thayyiba' is competent so to contract but not a woman who is a virgin; the marriage of an adult virgin governed by the Shafii law, contracted by her father without her consent, has however been held not to be valid (Muslim Law by Tayabji P.47)

ولایت نکاح کے مسکلہ پر ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن نے مجموعہ قوانین اسلامی میں تفصیلی اور ملل بحث کی ہےاوراخیر میں اپنایہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ:

'' مندرجہ بالا بحث کی روشن میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ معاہدہ نکاح کے اصل فریق مرداورعورت ہیں نہ کہ ان کے ولی۔اس لئے ایک بالغ اور عاقل عورت کو بیدی ہونا چاہئے کہ وہ بلا وساطت ولی اپنا نکاح کرنے پر قادر ہو (مجموعة وانین اسلامی، مطبوعہ یا کتان ا ۱۰۰۰)۔

بالغہ کے نکاح کے لئے ولی کوشرط قرار دینے والے کہتے ہیں کہ اگریہ اختیار باکرہ کو حاصل ہوتو وہ النے سید ھے فیصلے کرے گی، مگر موجودہ زمانہ میں تو لڑکی کے باپ کے بارے میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو بچے دیتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنی برادری کے باہر نکاح کر دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مورتوں کی شادیاں نہیں ہو پاتیں۔ بہذا اولیا ءکو اختیار دے کرلڑ کیوں کو بے بس کرنا ہوگا، اور شریعت کایہ منشا ہر گرنہیں ہوسکتا۔ شریعت

نے جس طرح مردکوا پی مرضی کے مطابق نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے ای طرح عورت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، اور ولی کو بیا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اس پر تھو پ ، البتہ من سب اور پسندیدہ بات عورت کے حق میں بیضرور ہے کہ وہ ولی کے توسط سے یا سے مردکوا پناوکیل بنا کر نکاح کرے ۔ عورت کی غیرت اور حیا داری کا بیتقاضا ضرور ہے کہ وہ براہ راست اینا نکاح نہ کرے۔

(ج) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا اور جب ولی کو اس نکاح کا تعلم ہوا تو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا یا اسے رد کر دیا تو شرعاً دونوں صورتوں میں اس کا نکاح منعقد ہوگیا۔

سا- عاقلہ بالغہ لڑی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کواس نکاح پر اعتراض کرنے کاحق نہیں ہے اور اولیاء اس نکاح کو بذریعہ قاضی فنخ نہیں کرا سکتے۔ جن فقہاء نے کفاء ت یا مہر میں کی کی وجہ سے اولیاء کے اعتراض کے حق کو تسلیم کیا ہے انہوں نے قرآن وسنت کی کوئی دیل پیش نہیں کی ہے۔ کفاء ت تو فقہاء کا اجتہاد ہے، اور مہر عورت کاحق ہے، اگر وہ کم پر راضی سے تو کوئی جے تو فقہاء کا اجتہاد ہے، اور مہر عورت کاحق ہے، اگر وہ کم پر راضی سے تو کوئی کوئی ہے۔ کا کیاحق ؟

۷- زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابائعی کے زمانہ میں کر دیالیکن لڑی اس نکا ت سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو وہ اس نکاح کو یقیناً فنخ کراسکتی ہے۔ اول تو نابالغہ کا نکاح کرنے کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا، اور جب بالغہ کی اجازت کوشہ بعت نضروری قرار دیا ہے تو نابالغہ کواس کے بالغ ہونے کے بعد بے اختیار قرار دینا کیا معنی ؟ اگر باپ داوا نے بھی نابالغہ کا نکاح کر دیا ہوتو اس کے بالغ ہوجانے کے بعد اس نکاح کورد کرنے کا اختیار لڑی کو ہے اور باپ داوا کو بیا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اس پرتھوپیں۔ نکاح کے بعد نباہ لڑی کو جاور باپ یا دادا کو بیا ماس کی مرضی کے بیلی الرغم اسے کس طرح کسی کے نکاح میں دیا جاسکتا ہے؟

{rm1} تمهيدي مقالات

خیار بلوغ کاحق لڑکی کواس وفت تک حاصل ہوتا ہے جب تک کہوہ معاملہ کواچھی طرح سمجھند لے یا جب تک شوہر سے مہاشرت نہ کر لے۔

اگرولی نے لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کردیا تو عورت اس نکاح کوخودرد کرسکتی ے۔قاضی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔

ولی عورت کے اقرب لوگ ہیں جن کوعصبات کہتے ہیں۔ باب پھر بیٹا پھر بھائی وغيره-

جب شرعاً ولی کی اجازت بالغہ کے لئے شرط نہیں ہے تو یہ سوال پیدانہیں ہوتا کہ کسی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی یا تمام مساوی اولیاء کا اتفاق ضروری ہوگا۔

\*\*\*

# ولایت کے احکام

مفتى مصلح الدين احد ☆

انعقاد وصحت نکاح کے لئے زوجین کا عاقل وبالغ ہونا شرط ہے یانہیں؟ ابن شبرمہ، ابو بکر اصم اور عثان رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نابالغ بچول کا نکاح قبل از بلوغ نہ کرایا جائے ، ارشاد خداوندی ہے: "حتی إذا بلغوا النكاح" (سورہ نیاء: ۱)، پس اگر قبل از بلوغ درست ہوتو بلوغ کی قید کا کوئی فائدہ نہیں۔

علامہ ابن حزم مُ فرماتے ہیں کہ نابالغ لڑکی کا نکاح تو آثار مروبی کی بنا پر جائز ہے اور نابالغ لڑکے کا نکاح جائز نہیں۔

لیکن جمہور فقہائے امت کے نز دیک جواز وصحت نکاح کے لئے بلوغ اور عقل شرط نہیں ،اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ صغیر ومجنون کا نکاح صحیح ہے۔

صغر:

☆

ائمہار بعہ وجمہور فقہاء کے نزدیک نابالغ لڑکے اورلڑکی کا نکاح کرادیا جائے تو درست موجاتا ہے، بلکہ ابن منذر نے تو نابالغ بچی کا کفو میں نکاح کردیا جاوے تو اس نکاح کے جواز پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، نابالغ کے نکاح کوفقہائے امت نے درج ذیل دلائل کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے:

جامعة تعليم الاسلام ، دُ يوز بري ، برحانيه \_

ا- "واللاتي ينسن من المحيض من نساء كم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن" (موره طلاق: ٩)، آيت كريم من نابالغه بكى عدت ورت ك طرح تين ماه بيان كى كئي ب، اور ظاهر به كعدت نكاح وفراق كے بعدى واجب به واكر قى به طرح تين ماه بيان كى كئي به اور ظاهر به كه عدت نكاح وفراق كے بعدى واجب به واكر قى به ٢-" و أنكحوا الأيامني منكم" (موره نور: ٣٢) به نكاحول كا نكاح كراديا كرو، جس ميں به خاوند عورت بمطلق به اس ميں بالغه كى جس ميں به خاوند عورت مطلق به اس ميں بالغه كى قين بين الغه كى قين بين الله كى الله ك

سا عن عائشة تزوجني النبي وأنا بنت ست وبني بي وأنا بنت تسع (بخاری و الله بنت ست و بنی بي و أنا بنت تسع (بخاری و سلم) حضرت عائش فرماتی و بیل که حضور علی الله سے میرا نکاح چیرسال کی عمر میں ہوااورنو سال کی عمر میں میری زخصتی ہوئی و جضور علیہ منے حضرت حزہ کی بیٹی کا نکاح ابن الی سلمہ سے کیا حالانکہ اس وقت دونوں نا بالغ تھے۔

س- آثار صحابہ: بہت سے صحابہ کرام سے نابالغ لڑ کے ولڑ کی کا نکاح کرادینا ثابت

تزوی صغار کاحق کس کوہے؟

جمہور نقہاءامت جوتز و بج صغار کے جواز کے قائل ہیں وہ اس بارے میں مختلف ہیں کہ تز و بج صغار کاحق کس کو حاصل ہے؟

مالکیہ وحنابلہ کہتے ہیں کہ صرف باپ، باپ کاوصی ،حاکم ،ان نتنوں ہی کوتز و تکے صفار کا حق ہے کیونکہ اولا دیر باپ کی شفقت کامل ہے، بچوں کی خیرخوا ہی اور ان کے مصالح وغیرہ کی حقیقی دلچیسی باپ ہی کو ہوتی ہے، اور باپ کا وصی اور حاکم باپ کے حکم میں ہوا کرتے ہیں (المغنی ۸۹/۲ وغیرہ)۔

حنفیہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادااوران کے علاوہ دیگر عصبات کوصغیر وصغیرہ کا نکاح

کرانے کا حق ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: "و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامیٰ فانکحوا ما طاب لکم النے" (سورہ نباء:۳) يعنی يتائل كے نكاح كے سلسلہ ميں جبظم كا اند يشه ہوتو آيت كريمه ميں اولياء يتائل كوان كے نكاح كا حكم ديا گيا ہے، اور ايک روايت ميں تو امام ابوطنيفة نے صاحبين كے برخلاف عصبر شتہ داروں كے نه ہونے كی صورت ميں غير عصب رشتہ داروں (مال، بهن، فالہ دغيرہ) كوتزوج صغاركی اجازت دی ہے، اوراس كی دليل ارشاد خداوندی: "و أنكحوا الأيامي هنگم" (سررہ نور:۳۲) كاعموم ہے كہ آيت كريمه ميں عصبوغير عصبہ كي تفريق لي الشاد عيم كا حكم ديا ہے (بدائع ۲۲۰،۲۲۰، مسوط ۲۳ رواد وغيره)۔

شافعیہ کے نزدیک باپ اور دادا کے علاوہ اور کی کوتزوی صفار کاحق نہیں۔ "الشیب اُحق بنفسها من ولیها و البکر یزوجها أبوها" (دار قطنی) ثیبہ اپنو ولی کی بنست اپنی نکاح کی زیادہ حقد ارہ اور باکرہ (کنواری) کا نکاح اس کا باپ کرائے، نیز مسلم شریف کی روایت میں ہے: "و البکر یستأمرها أبوها" یعنی باکرہ سے اس کا باپ اجازت نکاح کے، اور باپ کی غیر موجودگی میں ولایت وعصو بت کے اندرداد اباپ کے قائم مقام ہے۔

خلاصہ کلام ہیں کہ مالکیہ یوں کہتے ہیں کہ قیاس اس بات کامقتضی ہے کہ تزوت کے صغائر جائز نہ ہو، مگر آ ثار مرویہ کی بنا پر باپ کے حق میں قیاس کوترک کردیا گیا، لہذا باپ کے علاوہ کا تھم قیاس کے تقاضہ یر برقر ارر ہا۔

حنابلہ نے دیکھا کہ تزوج صفار کے سلسلہ میں احاد ہیں باپ پر مقصور ہیں۔ شافعیہ نے احادیث سے استدلال کیا گرانہوں نے داداکو باپ پر قیاس کیا۔ حنفیہ نے آیات قرآنیہ کہ جن میں بتامی وغیریتامی کی تزوج کا اولیاءکو حکم دیا گیا ہے، ان کے عموم کو تزوج صفار کے بارے میں اختیار کیا ہے۔

البتة امام ابو یوسف اورامام محمدٌ نے تزوج صغار کی صحت وجواز کے لئے کفاءت اور مہر

مثل کوشرط قرار دیا ہے، کیونکہ ولایت مصلحت پر مبنی ہے اور غیر کفو یا غیر مہمثل میں کیا جانے والا نکاح کسی صورت میں مصلحت وخیر خواہی پر مبنی نہیں ہوسکتا۔

عقلی دلیل: صحت نکاح کے لئے زوجین کاعاقل ہونا بھی بالا تفاق شرط نہیں ،لہذاولی کا مجنون اور مجنونہ، اسی طرح معتوہ اور معتوبہ (مغلوب العقل اور ناقص العقل کو معتوہ کہتے ہیں) کا نکاح کرادینا سیجے ہے، بالغ ہوں یا نابالغ ، باکرہ ہوں یا ثیبہ (بدائع ۲۴۱۲)۔ ولایت نکاح:

ہا تفاق فقہاء نکاح کی صحت وانعقاد کے لئے ولایت انشاء ضروری ہے، یا توبذات خود یا بالغیر ۔ پس اگر میہ ولایت انشاء پائی جائے گی تو عقد نکاح سیح اور نافذ ہو جائے گا ورنہ جمہور کے بزدیک باطل اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک موقوف روہے گا۔

اب ولایت کے بارے میں در بچ ذیل امور بحث طلب ہیں: ولایت کے معنی، ولایت کی معنی، ولایت کی فرائط، ولایت نکاح کس کو حاصل ولایت کی انواع ، عورت کے نکاح میں ولایت کی شرط، ولی کی شرائط، ولایت نکاح کس کو حاصل ہے؟ ولایت کس پر ثابت ہوگی؟ اولیاء کی ترتیب، عورت کی اجازت نکاح کی کیفیت، عضل ولی یعنی ولی کاروکنا، ولی کاغائب یا مفقو دیا بتید ہونا۔

### ولايت كے معنی:

ولایت کے لغوی معنی محبت ونفرت کے ہیں "ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون" (سورة مائده:۵۱)، "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض" (سورة توبہ:۱۱) ولایت کے معنی قوت اورغلبہ کے بھی آتے ہیں، ای معنی کے اعتبار سے صاحب غلبہ واقتد ارکووالی کہا جاتا ہے۔

فقهاء کی اصطلاح میں: القدرة علی مباشرة التصرف من غیر توقف علی اجازة أحد \_ بین دوسرے کی اجازت پرتوقف کے بغیر کسی تصرف پر بذات خود قادر ہونا۔ ایبا

تصرف کرنے والے کومتولی عقد (یعنی ولی) کہاجاتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: فلیملل ولیّه بالعدل۔

مشروعیتِ ولایت کاسبب: نابالغ اور مجنون کی مصلحتوں کی رعایت اوران کے حقوق کی حفاظت، تا کہان کے عاجز وضعیف ہونے کی بناپران کے حقوق ضائع نہ ہونے پاویں۔ ولایت کے اقسام:

حنفیہ کے یہاں ولایت کی تین قشمیں ہیں: ولایت علی النفس، ولایت علی المال ہفس اور مال دونوں پرولایت۔

ولایت علی انفس: شخص اور ذانی ضرور تول ہے قاصر وعاجز کے حالات کی طرف توجہ کرنا،مثلاً نکاح بعلیم وتربیت، دواوعلاج وغیرہ۔

ولایت علی المال: تصرفت مالیہ (جیسے کہ مال کو بڑھانا ، اس میں تصرف کرن ، مال کی حفاظت ، مال خرچ کرناوغیرہ) سے عاجز وقا صرکے حالات کی تدبیر کرنا۔ باپ اور دادا ، باپ اور دادا کاوصی ، قاضی کاوصی ، ان کوولایت علی المال حاصل ہوتی ہے۔

ولایت علی انتفس والمال بشخصی اور مالی ضرورتول کمیش طل ہے۔ بیصرف باپ اور دا دا کو حاصل ہے۔ نکاح کے سلسلہ میں زیر بحث الایت علی انتقس ہوا کرتی ہے۔ حاصل ہے۔ نکاح کے سلسلہ میں زیر بحث الایت علی انتقس ہوا کرتی ہے۔ پھرولایت کی دوشتمیں ہیں: ولایت اجبار اور ولایت اختیار۔

ا ولایت اجبار: هی تنفیذ القول علی الغیر ( دوسرے پر اپنی بات کو نافذ کرنا) اس عام معنیٰ کے اعتبار سے ولایت اجبار کے چاراسباب ہیں: قرابت، ملکیت، ولاءاور امامت۔

ولایت قرابت: صاحب قرابت (رشته دار) کواپنے مولی علیہ پریا تو قریبی رشتہ داری کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جیسے کہ باپ، دادا، بیٹا، یا دور کی رشتہ داری کی وجہ ہے حاصل ہوتی

ہے جیسے کہ چپازاد بھائی وغیرہ۔

ولایت ملک: بیرولایت آقا کوبشرط عقل وبلوغ اپنے مملوک پر حاصل ہوتی ہے، لہذا آقا اپنے غلام یا باندی کا نکاح جبرا کزاسکتا ہے، اور غلام یا باندی کا نکاح (اگر وہ ازخود کرلیں) آقا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔

و لاء الموالاة: ووضحصول كے درميان بيعقد (عهد) ہوكہ ايك دوسر بے كى مددكر بے گا اور جنايت كرنے كى صورت ميں تاوان اداكر بے گا اور موت كى صورت ميں وارث ہوگا، چنانچه اس عفد سے ولايت انكاح حاصل ہوگى بشرطيكہ ولى عاقل بالغ آزاد ہواور مولى عليه كاكوئى نسبى ياعصبہ سببى وارث نہ ہو۔

ولایت امامت: امام عادل اور اس کے نائب کی ولایت جیسے کہ سلطان اور قاضی ۔ پس جس محفل کے اندر نکاح کی اہلیت معدوم ہو یا ناقص ہو، ایسے محفل پرامام عادل اور اس کے نائب کو ولایت نکاح حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس محف کا کوئی ولی قریب موجود نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم علیہ کا ارشاو ہے: السلطان ولی من لا ولی له (ترندی وغیرہ) (بادشاہ ایسے خص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو)۔

ولایت اجبار بمعنیٰ خاص: بیولی کاحق ہے کہ وہ اپنے علاوہ جس کے ساتھ جا ہے نکاح کردے۔

ولایت اجبار بمعنیٰ خاص حنفیہ کے نزدیک نابالغہ (اگر چہ نثیبہ ہو) معتوبہ، مجنونہ پرولی کوحاصل ہوتی ہے،اورایسی ولایت اجبار جس کوحاصل ہواس کودلی مجبر کہتے ہیں۔

۲۔ ولایت اختیار: بیرولی کاحق ہے، اپنے مولی علیہ کا نکاح وہ اپنی مرضی واختیار سے کرسکتا ہے اور ایسے خص کوولی مخیر یعنی اختیاری ولی کہتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ آزادعورت کے نکاح کے سلسلہ میں خواہ بیعورت باکرہ ہویا ثیبہ، ولایت اختیار مستحب ہے۔ عاقلہ بالغہ عورت اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرسکتی ہے مگر ناتج بہ کاری کی وجہ سے عورت اپنے مصالح پر کما حقہ نظر نہیں کر سکتی ،لہذااس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے نکاح کامعاملہ اپنے ولی کے حوالہ کرد ہے اور اس کے ذریعہ اپنا نکاح کرائے۔
عورت کے نکاح کے لئے ولایت شرط ہے یا نہیں ؟

بغیر ولی کے عورتوں کی عبارت سے نکاح کے منعقد ہونے کے بارے میں فقہائے امت کی دورائیں ہیں:

حفیہ کے نز دیک عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقداور سیح ہوجاتا ہے، اور دیگر انکمہ کے نز دیک عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقداور سیح ہوجاتا ہے، اور دیگر انکمہ کے نز دیک عورت کا نکاح بغیرولی کے میجے نہیں ہوتا بلکہ باطل ہے (فتح القدیر ۱۹ ۱۳، در فتار ۲ / ۷۰ ، المبذب ۲ / ۳۵ / ۴۵ موغیرہ)۔

امام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف فل مرروایت میں فرماتے ہیں کہ آزاد بالغ عاقل عورت کا نکاح اس کے ولی کی مرضی کے بغیر صحیح و نا فذہوجا تاہے۔

ولی عصبہ کی موجودگی میں عاقلہ بالغہ آزادعورت کا نکاح اپنی مرضی ہے جے ہوجاتا ہے بشرطیکہ وہ نکاح کفو میں ہواور مہمثل ہے کم پرنہ ہو، پس اگر وہ غیر کفو میں نکاح کرے گی تواس کے ولی کواس نکاح پراعتراض کرکے قاضی کے ذریعہ نکاح کوشنج کرانے کاحق حاصل ہے۔

ولی عصبہ کی موجودگی میں کسی عورت نے غیر کفو میں نکاح کیا اور اس نکاح ہے اس کو بچہ بیدا ہوگیا، یا اس نکاح سے اس کوحمل قرار پایا اور وہ حمل ظاہر ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بچہ کی تربیت وحفاظت کے پیش نظر ولی کاحق اعتراض اور قاضی کے ذریعہ سنج نکاح کاحق ساقط ہوجا تا ہے، کیونکہ مال باپ کی تفریق کی صورت میں بچہ ضائع ہوجائے گا اور دونوں کا اکٹھار ہنا باشبہ بچہ کے حق میں قرین مصلحت ہے۔

حنفیہ کی دلیل بیر مدیث ہے: "الأیم احق بنفسها من ولیها و البکر تستامر وإذنها صماتها" (بن تکاحی عورت اپنی ذات کی اپنے ولی کی برنبیت زیادہ حقد ارہے، اور

کنواری سے اجازت کی جائے گی اور خاموشی اس کی اجازت قرار دی جائے گی )،"الأبیم" بے نکاحی اور بے خاوند عورت جب تمام تصرفات بیع ، "الأبیم" مقرفات بیع ، رہن ،اجارہ وغیرہ کی اہلیت کا ملدر گھتی ہے تو اپنا نکاح کرنے کی بھی اہل قرار دی جائے گی کیونکہ یہ خالص اپنی ذات میں تصرف ہے۔

ولی کی شرا اکط:

حنفیہ کے نز دیک ولی کے اندر چارشرا نط کا پایا جانا ضروری ہے:عقل ، بیوغ ،حریت ، اتحادِ دین (بدرنع الصن نع ۲۲ م ۲۳۹)۔

کمال اہلیت بلوغ، عقل اور حریت پرموقوف ہے، لہٰذا نابالغ، مجنون، معتوہ (ضعیف العقل)، نشہ والا، بوڑھا ہے کی وجہ سے مختل العقلی اور غلام کو ولایت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ قصور ادراک اور عاجز ہونے کی بنا پر ان کو اپنے عنس پر ولایت حاصل نہیں تو دوسرے پر ان کو کیسے ادراک اور عاجز ہونے کی بنا پر ان کو اپنے عنس پر ولایت حاصل نہیں تو دوسرے پر ان کو کیسے ولایت حاصل ہوسکتی ہے؟

ولى اورزيرولايت تخص كادين كے اعتبار سے متحد ہونا بھى شرط ہے، لہذا غير مسلم كومسلم كومسلم كومسلم كوفير مسلم كوغير مسلم كي ولايت حاصل نه ہوگ ''ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين مسيلا''( اورة نيا ، ١١١١) اور حديث ميں ہے: الإسلام يعلو ولا يُعلى اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہيں ہوتا ، اس شرط كاسب يہ ہے كتھ تى مصلحت اى ميں ہے۔

حنفیہ کے یہال ولایت کے لئے مرد ہونا شرط نہیں، لبذاان کے نزدیک عاقلہ بالغہ آزاد عورت بطور ولایت یا بطور وکالت دوسرے کا نکاح کراسکتی ہے، ای طرح ولایت کے لئے عدالت (احکام شرعیہ کی قبیل، کبیرہ گناہ سے بچنا صغیرہ گناہ پراصرار نہ کرنا) بھی ضروری نہیں، لہذا ولی (عادل ہویا فاسق) کو نکاح کرانا جائز ہے کیونکہ فسق، شفقت اور اپنے رشتہ دار کی رعایت مصلحت کے منافی اور مانع نہیں، نیز اس لئے بھی کہتی ولایت عام ہے، اور عہد نبوی و خیر القرون

ے دور میں کہیں کسی ولی کواس کے شق کی بنا پرتز ویج سے منع کیا جانا منقول نہیں۔ اولیا ء کی ترتیب:

حنفیہ کے نزویک ولایت سے صرف ولایت اجبار مراد ہے۔ عصبہ میت کے اس فرکر (مرد) رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کی نبیت میت کی طرف کسی عورت کے واسطہ سے نہ ہو، ولایت اجبار عصبہ رشتہ داروں کوالاً قرب فالاً قرب کی بنیاد پر صل ہوتی ہے، یعنی جوعصبہ جننا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اس کے مطابق اس کو ترجیح ہوگی (بدائع ۱۲۰۰۳، فتح القدیر ۲۲۵۰۳، زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اس کے مطابق اس کو ترجیح ہوگی (بدائع ۱۲۰۰۳، فتح القدیر ۲۲۵۰۳)۔

اس کے کہ حضرت علی کا ارشاد ہے: النکاح إلى العصبات، یعنی نکاح کا حق واختیار عصبات کو ہے۔

ولایت اجبار کی ترتیب: یہ ولایت درج ذیل ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، بنوۃ ، اُبوۃ ، اُخوۃ ، عمومۃ ، معتق ، امام وحاکم ، (۱) بیٹا، پوتا اور نیچ تک ، (۲) باب، جدعصی اور او پرتک ، (۳) خقیقی بھائی اور علاقی (۴) باپ شریک ) بھائی ، ان کے بیٹے اور نیچ تک ، (۴) حقیقی چچا ، علاقی چچا ، ان کے بیٹے اور نیچ تک ، (۴) حقیق بیچا ، علاقی جیا ان کے بیٹے اور نیچ تک (۵) معتق یعنی آزاد کرنے والا پھر معتق کے عصبہ نسبی ، (۲) سلطان اور اس کانائب یعنی قاضی ۔

قول معتند کے مطابق باپ کے وصی کوصغیر اورصغیرہ کا نکاح کرانا درست نہیں اگر چہ باپ نے اس وصی کو وصیت کی ہو۔

ولی اقرب (قریب تر) کی موجودگی میں ولی ابعد (نسبهٔ دور) نے نکاح کرادیا تویہ نکاح دلی اولی اللہ کا اللہ کی اجازت پرموقوف رہے گا، گریہ کہ قریب ترولی نابالغ یا مجنون ہوتو ایسی صورت میں ولی ابعد کا نکاح نافذ ہوجائے گا۔

سی لڑکی کے مساوی درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں اور ان میں ہے کسی ایک نے

كفويل مهرمثل وغيره شرائط كى رعايت كے ساتھ تكاح كراديا توية تكاح درست به وجائے گا۔ سب اولياء كى اجازت وا تفاق ضرورى نہيں۔ ' و ذلك فيما قاله هذا إذا اجتمع في الصغير والصغيرة والمحنون الكبيرة وليان أحدهما أقرب والآخر أبعد، فأما إذا كانا في الدرجة سواء كالأخوين والعمين ونحو ذلك غلكل واحد منهما على حياله أن يزوج رضى الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من واحد منهما على حياله أن يزوج رضى الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من كفوء بمهر و افر وهذا قول عامة العلماء "(بدائع ١٥١٦) اولياء كى مُدُوره بالا باجمى ترتيب صاحبين كى رائے كے مطابق ہے۔

امام ابوصنیفهٔ فرماتے ہیں کہ عصبہ رشتہ داروں کے نہ ہونے کی صورت میں غیر عصبہ رشتہ داروں کو دلایت نکاح حاصل ہے، یعنی ذوبی الارحام کو الاً قرب فالاً قرب کی بنیاد پر نکاح کرانے کاحق حاصل ہوگائے .

چنانچے عصبات نہ ہونے کی صورت میں ماں ، پھر دادی ، پھر نانی کو ولا یت تزوت ہوگ اور اصول کے نہ ہونے کے وقت بید ولایت فروع کی طرف نتقل ہوجائے گی۔ پس بیٹی ، پوتی پر قرب کی وجہ سے ،اور پوتی ، نواسی پرقوت قرابت کی وجہ سے مقدم اور رائح ہوگی۔اس کے بعد جد غیر صحیح یعنی نا نا اور دادی کا باب، پھر بہنیں ، پھر اخیافی چچا ، پھر مطلقاً پھو پھیاں ، پھر ماموں اور خالا کیں اور ان کی اولاد۔ اگر ذوی الارجام میں سے بھی کوئی رشتہ دار نہ ہوتو پھر جاکم ، یعنی قاضی کی طرف ولایت تزوج بختقل ہوجائے گی۔

کسی مجنون (پاگل) عورت کا باپ اور بیٹا دونوں موجود ہوں تو اس پاگل عورت کی دلایت نکاح امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسف کے نزدیک مجنونہ کے بیٹے کو ہوگی، کیونکہ وہ عصبہ ہونے میں مقدم ہے، اور زیادتی شفقت کا اعتبار نہیں اور امام محکر فرماتے ہیں کہ ولایت تزوی مجنونہ کے باپ کوحاصل ہوگی کیونکہ بیٹے کی بہنست باپ زیادہ شفیق ہوتا ہے۔

حننیا وردگرائمہ جمہتدین کابا ہی فرق یہ ہے کدد گرائمہ جمہتدین باپ اوردادا کے ملاوہ و گیر دیر شدداروں کے لئے جوت ولایت تزویج کے قائل نہیں ،اور حننیہ باپ اوردادا کے ملاوہ و گیر رشتہ داروں کے لئے بھی جوت ولایت تزویج کے قائل ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہے اس اسماء قل الله اس اسم یعنی بچازاد بھائی کے لئے تزویج ثابت ہے "ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکیم فیھن " (سورہ نیا ، ۱۵ تا) بقول حضرت عاکش صدیقہ آیت کاشان نزول وہ بیتم بچی یفتیکیم فیھن " (سورہ نیا ، ۱۵ تا) بقول حضرت عاکش صدیقہ آیت کاشان نزول وہ بیتم بچی میر شرح ہوا ہو اس کے میرشل ہے کم پراس سے نکاح کرنا چاہتا ہو۔اور کی محمد ارمین نا اضافی کررہا ہو، یعنی اس بچی کے میرشل ہے کم پراس سے نکاح کرنا چاہتا ہو۔اور فلا ہر ہے کہ یہ ول متصور ابن العم یعنی بچی کا بچیازاد بھائی ہی ہوسکت ہے ، اور جب بچیز زاد بھائی کو ولا بت ترویج کا ولا بت ترویج کا میں اور جب بھی نامی کی اسماء کا اللہ العصبات " میں لفظ عصبات آپ میں لفظ عصبات آپ میں لفظ عصبات " میں لفظ عصبات آپ میں لفظ عصبات آپ میں لفظ عصبات " میں لفظ عصبات " میں لفظ عصبات آپ میں لفظ عصبات " میں لفظ عصب

اس طرح حنفیہ دیگرائمہ مجتہدین کے برخلاف ای تولِ علیؓ کی بنا پرفر ماتے ہیں کہ باپ کے وصی کوولایت تزوی کاس لئے حاصل نہیں کہ وہ عصبہ رشتہ داروں میں سے نہیں۔

فقبائے امت اس برمتفق ہیں کہ سی عورت کا کوئی ولی نہ ہویا وہ اس عورت کو نکاح ہے روکتا ہو، ایک صورت میں سلطان کو ولایت تزوج ہوگی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے: السلطان ولمی من لا ولمی له۔سلطان سے مرادامام یا حاکم یاان کا مقرر کر دہ قاضی ہے۔ انعقاد ولزوم نکاح کی شرائط و تفصیل:

عاقلہ بالغہ آزاد نے اجازت ولی کے بغیر کسی سے نکاح کرلیا تو یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟اورولی کوحق اعتراض اورحق فنخ نکاح ہے پانہیں؟

فقہاءاحناف ظاہر روایت میں امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسٹ نے نقل کرتے ہوئے

فر استے ہیں کہ عاقل وبالغ آزاد عورت کوخود اپنے نکاح اور اپنی نابالغہ بیٹی کے نکاح اور دوسرے
کی طرف ہے وکیل بالزکاح بنے کاحق حاصل ہے، لیکن غیر کفو میں اپنا نکاح کرنے کی صورت
میں اس کے اولیاء کوحق اعتراض اور قاضی کے ذریعہ فنخ نکاح کاحق حاصل ہوگا (بدائع الصنائع
۲۰ - ۲۰) ، اور امام محمد فر ماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں تا وقتیکہ ولی یا حاکم اجازت نہ دیدے، لہذا
معلوم ہوا کہ دلی کی اجازت کے بغیر کفواور مہمثل کے ساتھ عورت کا یہ نکاح درست قرار پائے گا
اور و، عورت گنج گارنہ ہوگی۔

لزوم نكاح كى شرائط:

لزدم عقد کے معنی سے بیں کہ نکاح کے بعد زوجین یاان کے علاوہ اور کسی کو فنخ نکاح کاحق باقی ندر ہے۔ لزدم نکاح کی چارشرطیس ہیں: ` ،

ا عديم الابلية : بي كه مجنون و معتوه ، يا ناقص الابلية بي كه نابالغ لركا يا نابالغ لرك ، ان ميس سے كى كا نكاح اس كاباپ يا دادا كرد به بيدام ابوصنيفه اورامام محمر كرد يك شرط به ، چنا نچه باپ يا دادا كے علاوہ اوركى ولى جيسے كه بھائى ، چچاو غيره نے نكاح كرايا اگر چه كفواور مبرشل كے ساتھ ہو، تو يه نكاح لازم نه ہوگا بلكہ جنون سے افاقہ اور بلوغ كے بعدان كوفنخ نكاح كاحق حاصل رہے گا ، كيونكه اصول وفر وع كے علاوه كي قرابت كمال شفقت ورعايت مصالح ميں اصول وفر وع كے برابر نہيں ہوكتى۔

امام ابوحنیفہ اور امام محمد کی دلیل وہ روایت ہے کہ قد امہ ابن مظعون ٹے اپنی بیتی کا نکاح عبداللہ بن عمر سے کر دیا تو حضور اکرم عیلی نے ان کو بلوغ کے بعد فنخ نکاح کا اختیار دیا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اپنا نکاح فنخ کرلیا۔

امام ابو یوسف ًفرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کا کرایا ہوا نکاح بھی لا زم ہو جاتا سے اور زوجین کو فنخ نکاح کاحق نہیں رہتا۔ ای طرح حاکم وقت نے کسی مجنون یا نابالغ کا نکاح کرا دیا، تو افاقہ اور بلوغ کے بعد امام ابوحنیفہ کے خزد یک ان کوفنخ نکاح کاحق نہیں رہتا (برخلاف امام محکر کے) کیونکہ حاکم ک ولایت بھائی اور چیا کی ولایت کی بہنبت عام و تام ہے کیونکہ حاکم کوفس اور مال دونوں میں تصرف کاحق ہے، لہذااس کی ولایت باپ اور دادا کی ولایت کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ولایت مشابہ ہونے کی وجہ سے ولایت ملزمہ ہوگ۔

۲۔خاوند بیوی کا کفوہو، مرد کا ہوفت نکاح دین ، آزادی ، مال ، پیشہ وصنعت ، مبرمثل وغیرہ صفات میں بیوی کے مساوی اور برابر ہونے کو اصطلاح شریعت میں '' کفوہونا'' کہتے ہیں۔ '

کفاءت شرطازوم ہے صحت نکاح کی شرط نہیں، کیونکہ حضور اکرم علیہ فی فاطمہ بنت قیس کو اسامہ بن زید سے نکاح کا حکم دیا اور فاطمہ بنت قیس نے حکم کی تقبیل کی۔ حضرت عائش کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن عقبہ بن ربعہ نے حضرت سالم کو تنبی (منہ بولا بیٹا) بنا کرانی جیتی ہے ان کا نکاح کردیا، حالانکہ سالم آزاد کردہ غلام ہیں۔

ساعا قلہ بالغہ عورت نے مہر مثل ہے کم پر نکاح کیا، اس صورت میں بھی امام ابوصنیفہ کے خزد کیک ولی کوخی اعتراض ہے، وہ قاضی ہے فئے نکاح کا مطالبہ کرسکتا ہے، گریہ کہ خاونداضا فہ کرکے اس کو مہر مثل کے برابر کر دے تو پھر ولی کو فئے نکاح کے مطالبہ کا حی نہیں رہے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر مثل کی مما ثلت لزوم نکاح کے لئے شرط نہیں، اس کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں، اس کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں، اس کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں، اس کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں، اس کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں، اس کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں کے ان نکاح کے لئے شرط نہیں کا حد بھی ان کا حد بھی نہیں کہ میں میں کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں کا حد بھی کہ میں نگر میں نکاح کے لئے شرط نہیں کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں کا حد بھی کہ نکاح کے لئے شرط نمیں کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نہیں کا حد بھی نکام کے لئے شرط نہیں کا حد بھی کے بغیر بھی نکاح کے لئے شرط نکاح کے لئے شرط نہیں کا حد بھی کے بھی کا حد بھی نکام کے بھی کہ کہ کا حد بھی کہ کہ کر دور کے لئے شرط نہیں کی کا حد بعیر بھی کی کے بھی کے بھی کیں کر دور کے لئے تھی کے بھی کر دور کے کہ کی کر دور کے کہ کی کے بھی کر دور کے کہ کی کر دور کے کہ کر دور کے کہ کر دور کے کہ کی کر دور کے کر دور کے کہ کی کر دور کے کر کے کر کر دور کے کر کر دور کے کر کے کر کر دور کے کر کر دور کے کر دور کے کر کر دور کے کر کر دور کے کر کر دور کے کر دور کے کر دور کر دور کے کر دور کے کر دور کی کر دور کر کر دور کے کر دور کر دور کے کر دور کر دور کے کر دور کر دور

می خاوند مجبوب (مقطوع الذکر) یا عنین (نامرد) نه ہواور بیوی اس کے ساتھ رہنے پر رضامند نہ ہو۔اوراگر بیوی رضامند ہوتو اس کونت فنخ نه رہے گا۔

ایک عورت نے اجازت ولی کے بغیر نکاح کرلیا اور اس کے متعدد اولیاء میں ہے کسی

ایک ولی نے اجازت دیدی توبقیہ اولیاء کاحق ضخ نکاح امام ابو صنیفہ اور امام محد کے نزدیک ساقط موجہ کے نزدیک ساقط موجہ کا مادر امام ابوبوسف کے یہاں دیگر اولیاء کاحق ضخ ساقط نہ ہوگا۔

کسی عورت کے متعدداولیاء میں سے کسی ایک ولی نے عورت کی رضامندی سے اس کا نکاح غیر کفومیں کردیااور دیگراولیاءراضی نہیں تو عام علاء امت کے نزدیک وہ نکاح سیجے ہوجائے گا (بدائع الصنائع ۲۸ ۲۸)۔

## عورت کی اجازت نکاح کی کیفیت:

"النيب تعوب عن نفسها والبكر رضاها صمتها" (ابن ماجه وغيره) ثيبه اين رائي سراحة ظاهركرے كه وه ال نكاح پرداضى به ياناراض، اوركنوارى وُرْت كى خاموشى رضامندى نكاح سمجى جائے گى۔ "النيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها" (ترزی شریف وغیره) ان روایات كی بنایر باكره كی خاموشی رضامندی كه دلیل سمجی جائے گی۔ ای طرح بروه امر جورضامندى پردلالت كرتا بو، مثلاً بغیراستهزاء كى دلیل سمجی جائے گی۔ ای طرح بروه امر جورضامندى پردلالت كرتا بو، مثلاً بغیراستهزاء كى دلیل سمجی جائے گی۔ ای طرح بروه امر جورضامندى پردلالت كرتا بو، مثلاً بغیراستهزاء كى دلیل سمجی جائے گا۔ ای طرح بروه امر خورضامندى تراردیا جائے گا۔

ثیبہ کی اجازت کے لئے قول صریح ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں راضی ہوں ، میں نے اجازت دی وغیرہ۔

### ولی کا تکاح کرانے سے انکار کرنا:

عاقلہ بالغہ آزاد عورت کو کفو میں نکاح کرنے سے اس کے مطالبہ کے باوجود اور ہونے والے زوجین کی باہمی رغبت ورضامندی کے باوجود ولی کے منع کرنے اور نکاح کرانے سے انکار کرنے کوشریعت میں عضل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے "و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلو هن أن ينكحن أزو اجهن "(سورة بقرہ: ۲۳۱) اس آيت كريم ميں عورت كے اولياء كواس طرح منع كرنے اور انكار كرنے سے روكا ہے۔

مہرمثل ہے کی کی بناپرشافعیہ، حنابلہ اور صاحبین کے نزدیک ولی کو نکاح ہے رو کنے کا حق حاصل نہیں ، کیونکہ مہر خالص عورت کا حق ہے، نیز وجوب مہر کے بعد جب وہ کل مہر معاف

وساقط کر علق ہے تو شروع میں کچھ کمی کردینے کا بھی اس کوخل ہے۔

امام ابوصنیفہ کے نز دیک مہرمثل سے کی کی بنا پر اولیاء کومنع کرنے کاحق حاصل ہے، کیونکہ یہ کی اولیاء کے حق میں عار ہے، نیز اولیاء کے خاندان کی دوسری عورتوں کااس میں ضرر ہے،ان کامبرمثل کم ہوجانے کی وجہ ہے۔

تحقق عضل كامعيار:

باپ اپنی بیٹی کا پیغام صرف رد کردینے کی وجہ سے عاصل و مانع نہیں قرار پائے گا، گر یہ کہ اس سے ضرر پہنچا نامخقق ہوجائے اور یہ ظاہر ہوجائے کہ وہ محض اپنی خدمت کے لئے یا اپنی بیٹی کی آمدنی ودولت کسی اور جگہ نہ چلی جائے ، اس بنا پر اس کا نکاح نہیں کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے تو اب عضل متحقق ہوجائے گا۔

امام ما مک کے متعلق منقول ہے کہ صالح خاوندوں کے انتظار میں انہوں نے اپنی صاحبز ادیوں کو نکاح سے منع فر مایا تھا، ای طرح حضرت سعید بن مسیّب وغیرہ دیگر فقہاء کے متعلق مینقول ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا مقصدا پی بیٹیوں کو ضرر پہنچانا نہ تھا، لہذاان میں سے کسی کوبھی عاضل نہیں قرار دیا گیا۔

عضل منع كاحكم:

نقصان پہنچانے کی نیت سے تکرار عضل کی بنا پروہ ولی فاسق قرار پائے گا کیونکہ عضل صغیرہ گناہ ہے۔

عضل ولی کی بناپرامام احمدؒ کے نز دیک ولی اقرب سے ولی ابعد کی طرف ولایت منتقل ہوج تی ہے،اور جب تمام اولیا منع کر دیں تو حاکم وقت اس کا نکاح کرائے گا۔

حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ کے یہال اس صورت میں ولی ابعد کے بجائے حاکم وقت کی طرف ولایت منتقل ہوجاتی ہے کیونکہ حدیث میں ہے:''فاذا اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له''۔یعنی اولیاء باہم جھڑ یں تو بادشاہ وقت ہرا یہ شخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہو۔ نیز اس وجہ سے بھی کے مضل کی بنا پروہ ولی نہیں رہا بلکہ ظالم بن گیا، اور رفع ظلم قاضی کے فرائض میں سے ہے۔

#### ولی کی غییوبت:

حنفیہ کے زدیک ولی اگر غائب بہ غیبت منقطعہ ہواوراس نے کی کورزو نے کاوکل نہ بنایا ہو، الی صورت میں عصبات میں سے جو ولی ابعد (بعیدیز) ہواس کی طرف ولایت بنقل ہوجاتی ہے، چنانچہ باپ کے غائب ہونے کی صورت میں دادا نکاح کرائے گا، اس صورت میں سلطان وقت کی طرف ولا یہ منتقل نہیں ہوتی ہوئیکہ حدیث میں ہے: المسلطان ولی من لا ولی له اور یہاں پراس عورت کا ولی موجود ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ ولا یہ نظر وصلحت پر منی ہوتی ہو سکے اس کو تفویض نکاح کرنے میں خیرخوائی اور ہے، اور عورت جس کی رائے سے منتفع نہ ہو سکے اس کو تفویض نکاح کرنے میں خیرخوائی اور بہودی نہیں ،لہذ اخیرخوائی اور ہمدردی کے جذبہ و تقاضہ کے پیش نظر ولی ابعد کو نکاح کرائے کاحق ملے گا، اور وہ سلطان پر مقدم ہے، جیسے کہ ولی اقر ب کی موت کی صورت میں ولی ابعد کو ولا یہ نکاح حاصل ہوجاتی ہے۔

#### غيبت منقطعه كي حد:

صاحب قد وری کے قول مختار کے مطابق یہ ہے کہ ولی اتنی مسافت بعیدہ پر ہو کہ جہاں قافے سال میں ایک ہی مرتبہ بھنے سکتے ہوں ، اور بعض متاخرین فقہاء احناف کہتے ہیں کہ ادنی مسافت قصراڑ تالیس میل (۸۹ کیلومیٹر) ہے۔ امام ابو بکر محمد بن فضل بخاری فرماتے ہیں کہ ولی اقرب اتنے فاصلہ پر ہے کہ اس کی رائے معلوم کرنا بسہولت ممکن نہ ہوتو غیبت منقطعہ ہے ورنہ

نیبت منقطعہ نبیں۔ صاحب بدائع علامہ کا سانی نے اس قول کو اقرب إلى الفقہ کہا ہے (بدائع لصنائع ۲۰ر ۲۵۰ ـ ۲۵۱، فتح القدير ۲۲ ما ۱۹ و مابعد با)۔

# ولی کے کرائے ہوئے نکاح کونٹے کرانے کاحق:

باپ، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں داداکوا پنے نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کا نکاح کسی جگہ جر آکر انے کاحق حاصل ہے، اور بیز کاح سیجے ولازم بھی ہوجائے گا۔ لزوم نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ذکاح کے بعد زوجین یا ان کے علاوہ اور سی کو فنخ نکاح کاحق باقی نہ رہے، باپ اور دا دانے غیر کفو میں نکاح کردیا تب بھی نکاح سیجے اور لازم ہوجائے گا۔

باپ اور دادا نے غین فاحش (یعنی صغیرہ کا نکاح اس کے مہر مثل سے کم پر کردینا یا صغیر کا کاح مہر مثل سے کم پر کردینا یا صغیر کا کاح مہر مثل سے زیادہ مقدار پر کرنا) کے ساتھ کردیا تب بھی بین کاح می اور لازم ہوجائے گا۔

باپ اور دادا کے علاوہ اور کسی ولی نے صغیر یا صغیرہ کا نکاح غیر کفومیں کیا یا غین فاحش کے ساتھ کیا تو بہر صورت بین کاح قطعاً صحیح نہ ہوگا بلکہ باطل ہوگا۔

باپ اور دادا کے علاوہ کا کرایا ہوا نکات کفومیں مہرمثل پرجیجے تو ہوجائے گالیکن صغیراور صغیر ہونے کے بعد یا بعد از بلوغ نکاح کا علم ہونے کے بعد قاضی کے بہاں مقد مہدائر کرکے قاضی کے ذریعہ شنخ نکاح کا حق حاصل ہوگا، بغیر قضاء قاضی کے وہ از خود ا بنا نکاح سنخ نہیں کر سکتے۔

علامہ شائی بحوالہ شرح مجمع فرماتے ہیں کہ غیر کفواور غبن فاحش کے ساتھ باپ کے لئے تزوت بچ صغیر وصغیرہ کا جواز امام ابوحنیفہ کا ند ہب ہے، اور صاحبین کے نزد کیک باپ کوبھی غیر کفو میں اور غبن فاحش کے ساتھ نکاح کرانا جا رُنہیں ،ان کے نزد کیک بیدنکاح ہی صحیح نہ ہوگا۔

ولى كامعروف بسوءاختياروفاسق وغيره بهونا:

سوءاختیاراورسوءرائے کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ مخص ( ولی ) فاست یا ماجن ہو، یعنی اس کوا پنے

کانم کی کوئی پرواہ اور خیال نہ ہو، یا وہ صفیہ (ضعیف العقل) طماع (لا لی ) ہو، باپ اور دادا کے عدم کفواور عدم مہرشل میں کرائے ہوئے نکاح کی صحت ونفاذ کے لئے فقہا ءکرام کے یہاں بیشرط ہے کہ وہ باپ یا دادا سوء اختیار کے ساتھ معروف دمشہور نہ ہولیتنی ماجن (بے پرواہ) وفاسق نہ ہو۔

شرح مجمع میں ہے کہ باپ سفاہت یاطمع کی بناپر معروف بسوءاختیار ہوتو اس کا کرایا ہوا نکاح بالا جماع جائز نہیں۔

ال قتم كے نكاح كے باطل ہونے كے لئے صرف سوء اختيار كاتحقق اور پايا جانا كافى نہيں بلكہ ولى كاسى الاختيار ہونا قبل از عقد لوگوں كے اندر معروف ومشہور ہونا خرورى ہے، چنانچ سوء اختيار كى شہرت سے پہلے كسى سى الاختيار ولى يعنى باپ نے ابنى نابالغ لڑكى كا نكاح كسى فاسق سے كرديا توبي نكاح صحيح قراريائے گا۔

عدم کفاءت کے مفہوم میں خاوند کا فاسق وفا جر ہونا یافسق وفجور کے علاوہ اور کسی وجہ سے کفو ( مساوی ) نہ ہونا دونوں شامل ہیں حتی کہ باپ نے اپنی صغیرہ بیٹی کا نکاح کسی فقیر سے کردیا ، یا کسی حقیر بیشہ والے سے کردیا جواس لڑکی کا کفونیس ، توبید نکاح صحیح نہ ہوگا۔

ماقبل میں مذکور ہوا کہ لڑکی کو بعد ازبلوغ نکاح فنخ کرانے کاحق ہوگا، یہ نابالغ لڑکی کے سلسلہ میں ہے، لیکن اگر اولیاء نے کسی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے کسی شخص کو کفوسمجھ کر اس کے سلسلہ میں ہے، لیکن اگر اولیاء نے کسی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے کسی شخص کو تعورت یا اس کے ساتھ کرایا، پھرنکاح کے بعد اس شخص کاغیر کفوہونا ظاہر ہوا، تو اس صورت میں خود عورت یا اس کے وئی وغیرہ کو بینکاح فنخ کرانے کاحق حاصل نہ ہوگا (درمخار وردالحتار ۱۹۸۲–۱۹۸)۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# عقدنكاح اورشرط ولايت

ينخ وبهم مصطفیٰ زميمي 🏠

الحمدلله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين امابعد

یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں باہمی عہد و پیان کا نظام معاشرتی روابط کومنظم اور استوار کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، معاملات میں سب سے نازک اور اہم معاملہ نکاح کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ ایک ایسے نئے خاندان کی تھکیل ہوتی ہے جسے پوری زندگی کے لئے بقاء اور استحکام حاصل ہوتا ہے، اسی بنیاد پر فریقین کے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے، لہذا اسلام کی طرف سے اس پر تو جد یا جانا ضروری اور واضح تھا، فقہ میں اس کے احکام اور اس کے ممن میں بیدا شدہ فنے یا طلاق کے احکام ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر اس پہلوکی اجمالاً اور تفصیلاً وضاحت ہوجائے جس کا اس ہے کی بھی طرح کا تعلق ہو۔

۔ السلسلہ میں رہنمائی کرنے والے قرآن وسنت سے ثابت شرعی نصوص زیادہ تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں بہنست ان دوسرے تشریعی احکام کے جوعبادات اور خاندان کے احکام یعنی وراثت وصیت کے علاوہ ہیں۔

عقد نکاح کے احکام وشرائط میں سے ایک ولایت بھی ہے، جوعقد اور کفاءت کے سلسلے مثل یہ نیام۔

میں اس لئے عاصل ہوتی ہے تا کے دشتہ متحکم ہو، اس کا باہمی رابطہ مضبوط ہواور تاعمر برقر ارد ہے۔

ولایت کے اثبات یانفی کے سلسلہ میں فقہاء کے نقطہائے نظر یا تو حق آزادی اور
عورت کی کامل الجیت کو کمح ظر کھنے سے متاثر ہیں، جیسا کہ حفیہ کا نقطہ نظر ہے، یا اس کا مقصد زیادہ
باخبراوروا تف ولی کے ذریعہ عورت کے مفاد کا حصول ہے، جیسا کہ جمہور فقہاء کار بھان ہے۔

معلی زندگی کا تقاضا ہے کہ مندر جدذیل سوالات کی ردثنی میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔

ا - نکاح میں ولایت سے کیا مراد ہے، اور ولایت علی انتفس کی شرطیں کیا ہیں؟

ولایت کے لغوی معنی یا تو محبت اور نفرت کے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد" و التمومنون و المؤمنات بعض ہم اولیاء بعض " (توبراء) میں ہے، ٹیاس کے معنی ارشاد" و التمومنون و المؤمنات بعض ہم اولیاء بعض " (توبراء) میں ہے، ٹیاس کے معنی اقتدار اور قدرت کے ہیں، کہا جاتا ہے: "صاحب الولایة علی القطر الفلانی یا

الوالی "بعنی صاحب اقتد اروا نحتیار ـ ولایت ، وکی نے اپنی کتاب "التوقیف علی مهمات ولایت شرعاً جیما که امام نووی نے اپنی کتاب "التوقیف علی مهمات التعاریف" میں ذکر فرمایا ہے، یہ ہے: "تنفیذ القول علی الغیر، شاء الغیر أم أبی "، بعنی دوسر برتول کونا فذکرنا، دوسر اجا ہے یا نہ چاہے ۔ یا اس کامفہوم ہے: "القدرة علی مباشرة التصوف من غیر توقف علی إجازة أحد " یعنی دوسر بے کی اجازت پرتوقف کے بغیر کی تقرف پرتادر ہونا۔

عقد کرانے والے کو ولی کہتے ہیں، اس لئے اللہ تعالی کا فرمان ہے: "فلیملل ولیّه بالعدل" (بقرہ ۲۸۲)۔ چھوٹوں اور پاگلوں کے نکاح کے سلسلے میں ولایت (بالا تفاق ولایت اجبار) کی مشروعیت کا سبب ان کے مفادات کی رعایت اوران کے حقوق کا شخفط ہے، تا کہ عاجز اور کمزور ہونے کی بنا پران کے حقوق ضائع نہ ہوں۔

ولايت نكاح كى دوشميں ہيں: ولايت اجبار، ولايت اختيار \_

ولایت اجبار کامفہوم یہ ہے کہ دوسرے کی رضایا اس کا انتخاب معلوم کئے بغیراس پر قول کو نافذ کیا جائے ،اس کا ثبوت یا تو قرابت کے سبب ہوتا ہے ،الی صورت میں اسے ولایت قرابت کہتے ہیں ، یا اس کا ثبوت امامت کے سبب ،وتا ہے ، الی صورت میں اسے ولایت امامت کہتے ہیں ۔

ولایت قرابت کا اثبات ولی کے لئے مولی علیہ (زیر ولایت شخص) سے قرابت کے سبب ہوتا ہے تو ابت کے سبب ہوتا ہے تو ابت یا تو قریب کی ہوگی جیسے ماموں زاد اور بیٹا، یا دور کی ہوگی جیسے ماموں زاد اور بیٹا، یا دور کی ہوگی جیسے ماموں زاد اور بیچاز ادبھائی۔

ولایت ہے، لہذاان میں سے ہرایک کو اختیار ہے کہ اہلیت سے عاری یا ناقص اہلیت والے کا اور اس کے نائب، مثلاً سلطان اور قاضی کی ولایت ہے، لہذاان میں سے ہرایک کو اختیار ہے کہ اہلیت سے عاری یا ناقص اہلیت والے کا نکاح کرائے، بشرطیکہ اس مخص کا کوئی ولی قریب موجود نہ ہو، سلطان اور قاضی کا بیٹل حدیث نبوی علیہ من لا ولی له' (سلطان اس مخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو ) کے مطابق ہوگا (اس حدیث کی تخ بی سنن اربعہ کے معنفین نے سوائے نسائی کے حضرت عائش ہے کی ہے، اور ابو عوانہ ، اور ابو عوانہ ، ابن حبان اور حاکم نے اسے مجے قرار دیا ہے)۔

خلاصہ یہ کہ نکاح میں ولایت اجبارا پے مخصوص مفہوم کے اعتبار سے ولی کا وہ حق ہے جس کی بنیاد پراسے اختیار ہے کہ دوسرے کا نکاح جس سے جا ہے کردے۔

رہاولایت اختیارتواس سے مرادولی کا وہ تق ہے جومولی علیہ (زیرولایت شخص) کے انتخاب اوراس کی مرضی کے مطابق نکاح کرانے کے سلسلے میں اسے حاصل ہوتا ہے، ایسی ولایت کے حامل شخص کو ولی مختار کہتے ہیں، امام ابو صنیفہ اور ان کے شاگر دامام زفر میں کے خزد دیک آزاد، عاقلہ، بالغہ عورت کے نکاح میں بیدولایت مستحب ہے، خواہ وہ عورت باکرہ ہویا ثیبہ، اس طرح ان روایات اور طریقوں کے محاسن کی رعایت ہوجاتی ہے جنہیں اسلام نے محوظ رکھا ہے، کیونکہ مذہب حنی کے مطابق عورت اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن اس کے لئے حنی کے مطابق عورت اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن اس کے لئے

بہتریہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اپنے ولی کے سپر دکر دے۔ ولایت اختیار کے اثبات کے لئے صرف مولی علیہ (زیرولایت شخص) کی رضامندی شرط ہے، کسی اور کی نہیں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نز دیک ولی صرف ولی مجمر ہے جس کی ولایت نابالغوں، پاگلوں اور معتوبین پر ہوتی ہے، اور ولایت اجبار صرف نابالغہ پر ہوتی ہے خواہ وہ ثیب اور معتوبہ ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح نابالغ اور مجنون کے نکاح میں ولی کی موجودگی شرط ہے، لیکن مکلفہ (عاقلہ، بالغہ) کے نکاح میں بیشر طنبیں ہے (در مخارم ردانحتار ۲۰۷۱ مطبع الامیریہ)۔

عورت کے نکاح میں ولایت کی شرط سے متعلق فقہاء کے نظر:

جہاں تک پہلی رامے کا تعلق ہے تو ظاہر الروایہ میں امام ابوصنیفہ اور امام ابو بوسف کا قول ہے کہ آزاد مکلفہ (عاقلہ بالغہ) کا نکاح بغیر ولی کی رضامندی کے نافذ ہو جائے گا، لہذا عاقلہ بالغہ واضتیار ہے کہ اپنا اور اپنے علاوہ دوسرے کا تکاح کرائے ، لیکن اگر عورت اپنا فکاح خود کرائے ، لیکن اگر عورت اپنا فکاح خود کرائے اور اس کا ولی عصبہ موجود ہوتو اس کے نکاح کی صحت اور لزوم کے لئے شرط یہ ہے کہ شوہر کفو ہو، اور مہر، مہر شل سے کم نہ ہو، لہذا اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کرلیا تو ولی کو اس نکاح پر اعتراض کا حق حاصل ہوگا اور قاضی ایسے نکاح کو شنح کردے گا، لیکن اگر ولی خاموش رہا یہاں تک اعتراض کا حق حاصل ہوگا اور قاضی ایسے نکاح کو شنح کردے گا، لیکن اگر ولی خاموش رہا یہاں تک کہ عورت کو بچہ پیدا ہوگیا یا اسے حمل قرار پاگیا اور وہ حمل ظاہر ہے، تو ایسی صورت میں بچہ کی پرورش

ے پیش خطرولی کا حق احتراض و مطالبۂ تفریق ساقط ہوجائے گا، کیونکہ ماں باپ کی تفریق ہے بچہ ضائع ہوجائے گا، کیونکہ ماں باپ کی تفریق ہے بچہ ضائع ہوجائے کا ،اور دونوں کا ساتھ رہنا بلا شبہ بچہ کی تربیت کے لئے قرین مصلحت ہے۔

مفتی ہوتا نے ہوتا لیہ ہے کہ اگر عورت غیر کفو میں نکاح کر لے تو عقد فاسد ہوجائے گا،لبذا اکر ولیت کے ولی ایت عقد ہے انقاق بھی کرلے تب بھی عقد سے مقد سے مطابق ہوگا، یہ تھم حضرت حسن کی روایت کے مطابق ہے، اور یہی مختار ہے، لیکن ظاہر الروایہ کے مطابق کفا ، یہ کا اعتبار لزوم نکاح کے لئے ہوگا، کا متابار کے سلسلے میں امام مالک ،نؤری اور حنفیہ میں سے امام کرخی کا مسلک اس کے خلاف ہے ( روایت کے اسلام کی الدر ، لختار ۲ روایت کے۔

كفاءت كنشر والزوم بوت ك سليع من فقهاء كوداكل مندرجه فريل بين:

ا یعورت تمام مالی تصرفات بیج ، اجارہ ، رہن وغیرہ کی کامل اہلیت رکھتی ہے، لہذاوہ پنا نکات خود کرنے کی بھی اہل قرار پائے گی ، کیونکہ تصرف کرنا خالص اس کاحق ہے، جہاں تک بنا نکات خود کرنا خالص اس کاحق ہے، جہاں تک دوسری رائے کا تعلق ہے جوجمہور کی رائے ہے، تو وہ یہ ہے کہ نکاح بغیرولی کے درست نہیں ہوگا ،

عورت اپنایا دوسرے کا نکاح کرانے کی اہلیت نہیں رکھتی ہے، ای طرح وہ اپنے نکاح کےسلسلے میں ولی کے سوادو سرے کو دکیل بھی نہیں بناسکتی ہے، لبند ااگر وہ عاقلہ بالغہ ہونے کی صورت میں بھی ایسا کرے گی تو اس کا نکاح سجے نہیں ہوگا۔

یبی رائے بیشتر صحابہ کی بھی ہے، جیسے ابن عمر علی ، ابن مسعود ، ابن عباس ، ابو ہریرہ ، ابو ہریرہ ، ابن المسیب ، حسن بھری ، عمر بن عبد العزیز ، جابر بن زید ، توری ، ابن المسیب ، حسن بھری ، عمر بن عبد العزیز ، جابر بن زید ، توری ، ابن المبارک ، عبید الله العنبر ی ، اسحاق اور ابوعبید ہر حمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ان حصر ات کے دلائل مندر جہذیل ہیں :

ا حضرت عائشة، حضرت ابوموى اورحضرت ابن عباس كي حديث: ألا نكاح إلا بولى" (اسامام احدّادرسنن اربعه كے مصنفين نے روايت كيا ہے) (بغيرولي كے نكاح درست نہيں) نيز حضرت عاكثه ملى عديث:أيما المرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (اس مديث كي تر ترك الم احدادرسوائ نسائى كسنن اربعه كمصنفين ني كى ب، ابوعوانه، ابن حبان ، حاکم اور ابن معین اور دیگر حفاظ حدیث نے اسے سمج قمر ار دیا ہے ، اس حدیث کی تخ تابح گذر چکی ہے) (جو عورت ونی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، تو اگر مرد نے اس عورت سے مباشرت کرلی تو اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کی بنا براس کے لئے مہر ہے، اور اگر اولیاء کے درمیان نزاع پیدا ہو جائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں )۔ اس طرح حضرت ابو مريرة كى صديث: "التزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (اس مدیث کی تخ تج دارقطنی نے کی ہے،اس کی سند میں کلام ہے) (کوئی عورت اینا نکاح خود نہ کرے، کیونکہ زانیہ ہی اپنا نکاح خودکرتی ہے)۔

۲۔ شادی ایک اہم، پائیدار اور کثیر المقاصد معاملہ ہے، ایک خاندان کی تشکیل،

اطمینان کا حصول اور استحکام اور اس طرح کے دوسر ہامورنکاح کے خاص مقاصد ہیں ، مردامور زندگی کا وسیع تجربه رکھنے کی بنیاو بران مقاصد کو لمحوظ رکھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے ، رہی عورت تو اس کا تجربه محدود ہوتا ہے اور وہ وقتی حالات سے متأثر ہوجاتی ہے ، لہذااس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنا نکاح خود نہ کرے بلکہ یہ معاملہ اپنے ولی کے سپر دکر دیں۔

## دلايت على النفس كي شرطين:

اس سوال کے دوسرے جزکا تقاضا بیہ ہے کہ والایت ملی انتفس کے سلسدہ میں مطلوب معرف شرطوں کو بیان کیا جائے ، چنانچہ ولایت یا تو سرف نفس پر ہوتی ہے، یا صرف مال پر ، یا دونوں پر۔

وایت ملی انفس ہے مراونا بائغ کے شخصی امور کی سرپرتی ہے، جیسے شادی کران تعلیم دلانا، دواعلائے کرانااور برسرروز گار بنانا۔ بیولایت باپ، دادااور دیگرتمام اولیاءکو حاصل ہوتی ہے۔

والایت ملی المال سے مراد نابالغ کے مالی امور کی تدبیر کرنا ہے، مثلاً مال میں سرمایہ کاری، اس میں تقریب کاری، اس میں تقریب کاری، اس میں تقریب کے علاوہ وصی اور قاضی کے وصی کو حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ وصی اور قاضی کے وصی کو حاصل ہوتی ہے۔

ولا بت علی النفس والمال: بیہ ولا یت شخص اور مالی دونوں ضرورتوں کو شامل ہے، اور بیہ صرف باپ اور دادا کو حاصل ہوتی ہے۔

ولایت کمی انتفس کے سلسلے میں فقہاء نے یا نجی شرطیس بیان کی ہیں،ان میں سے دوشرا کط متنفق علیہ ہیں اور بیاول اور دوم ہیں،اور تین شرا کط مختلف فیہ ہیں،ان کی تفصیل حسب ذیب ہے:

ایکمال اہلیت: بلوغ ،عقل اور حربیت کی بنا پر (البد) نع ۱ ر ۲۳۹، الشرح الصغیر للدر دریہ سے ۱ محال اہلیت: مغنی الحتاج سر ۱۵۴ اور بعد کے صفحات، کشاف القناع ۵ ر ۵۵ اور بعد کے صفحات، کشاف القناع ۵ ر ۵۵ اور بعد کے صفحات)،لہذا بچہ، مجنون ،معنو ہ (ضعیف العقل) اور نشہ میں مبتلا شخص کو و یا بیت حاصل نہیں ہے،

ای طرح درازی عمریا فساد عقل کی وجہ سے کمزور فکرونظر والے فخض اور غلام کو ولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ نقص ادراک اور عجز کی وجہ سے ان میں سے سی کواپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ،لہذا دوسرے پر بھی ولایت حاصل نہ ہوگی ؛ اس لئے کہ ولایت کمال حال کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو چونکہ وہ اپنے آ، قاکی خدمت میں مشغول ہوتا ہے اس لئے وہ دوسرے کے معاملات کو بیجھنے کے لئے فارغ نہیں ہوسکتا۔

۴۔ ولی اورمولی علیہ (زیرولایت شخص) کے دین میں بکسانیت: لہذا غیرمسلم کومسلم پر اورمسلم کوغیرسلم پرولایت حاصل نبیس ہے، یعنی فقہاء حنفیہ اور حنابلہ کے نزد یک کوئی کافرکسی مسلمان عورت کا جنہیں کرسکتا ،ایہا ہی حکم اس کے برعکس صورت میں بھی ہے۔ شافعیہ کا خیال ہے کہ کا فر کافرہ کا نکائے کرسکتا ہے،خواہ کافرہ کاشوہر کافرہو یامسلمان ہو۔اور مالکیہ کاخیال ہے کہ ایک مسلمان کافرہ کتابیکا نکاح کرسکتا ہے۔مرید کوسلمان فی کافرنسی برولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا ارتاد ٢: "و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض "(توبرا)\_وومرى جُلدار ثاو ے: "والذین کفروا بعضهم أولیاء بعض" (الانفال ١٥٠) اس طرح ارثاد ب: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"؛ (التماء/١٣١)\_الى طرح مديث نبوى عليه ے: "الإسلام يعلو و لايعلى" (دار قطنى نے اس صديث كوائي سنن ميں اور رويانى نے اين منديس عايذ بن عمرومزنی سے مرفو عابیان کیا ہے، طبر انی نے اسے اوسط میں اور بیہق نے دلائل میں حضرت عمر سے اور اسلم بن سہل نے تاریخ واسط میں معاذ بن جبل سے مرفوعاً بیان کیا ہے، اور بخاری نے اپنی سیح میں اسے تعلیقاً بیان کیا ہے) (اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں )۔اتحاد دین کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے تا کہ مصالح کے حصول میں نقطہ کنظریکسال ہو، کیونکہ مسلمان بر کافر کو ولایت حاصل ہونے کا مطلب کافر کی طرف سے مسلمان کی تحقیر کرنا ہے۔امام یا اس کا نائب اس سے متنٹیٰ ہے ، کیونکہ ان کو تمام مسلمانوں پر ولایت عامه حاصل ہے۔ سے ذکورت: پیر حنفیہ کے سواجمہور فقہاء کے نزدیک شرط ہے، لہذاعورت کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کوخودا پنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہوتی تو اسے دوسرے پر بدرجہاولی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ حنفیہ کا خیال ہے کہ ولایت کے ثبوت کے لئے ذکورت (مرد ہونا) شرط نہیں ،لہذاان کے نزدیک عاقلہ بالغہ عورت کو ولایت یا وکالت کے طور پر دوسر دل کا نکاح کرنے کا اختیار ہے۔

فقہاء کا بیا ختلاف عبارت نساء سے انعقاد نکاح کے سلسلے میں ان کے سابقہ اختد ف ہے متفرع ہے۔

سم عدالت سے مراد: دینی فرائض کی ادائیگ کے ذریعہ دین پر قائم رہنا، اور کہائر مثلا زنا، والدین کی نافر مانی وغیرہ سے اجتناب اورصغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا۔

عدالت شافعیہ اور حنابلہ کے نزویک شرط ہے، لبذا غیر عادل لیمی فاس کو ولایت حاصل نہیں ، کیونکہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے: "لا نکاح إلا بشاهدی عدل وولی هو شد" (امام احمد فرمات بیں: اس بب میں اس قول ابن عباس کے جومر فوما مروی ہے: "لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل ، وأیما امرأة نکحها ولی مسخوط علیه، فنکاحها باطل"، اور برقانی نے ہی سند سے حضرت جابز ہے مرفوعاً روایت کیا ہے: "لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل") (دوعادل گوابوں اور ولی مرشد کے بغیر نکاح نہیں ہوتا) اور اس لئے بھی کہ ولایت میں غور وفکر اور مصلحت بنی کی ضرورت موتی ہوتی ہوتا کی طرح اس کا اختیار فاس کونییں ہوگا۔

ظاہری عدالت کافی ہے، چنانچے مستورالحال ہونا بھی کافی ہے، کیونکہ ظاہری اور باطنی دونوں قتم کی عدالتوں کی شرط لگانے میں حرج اور مشقت ہے، اور اس کے نتیجہ میں بیشتر نکا حوں کو باطل قرار دینالازم آئے گا۔

اس شرط سے سلطان متنتیٰ ہے، چنانچے سلطان اس کا نکاح کرائے گا جس کا کوئی ولی نہیں ہوگا ،لہذاعملی ضر درت کے چیش نظراس کی عدالت شرطنہیں۔

حنفیہ اور مالکیہ کا خیال ہے کہ ثبوت ولایت کے لئے عدالت شرط نہیں، لہذا ولی خواہ عادل ہویا فاسق، اپنی بیٹی یا بھینجی کی شادی کرسکتا ہے، کیونکہ اس کافسق اس کی شفقت کے پائے جانے اور اپنے رشتہ دار کی مصلحت کو ملح ظرر کھنے سے مانع نہیں، اور اس لئے بھی کہ ولایت عام ہے، اور عبد رسالت اور بعد کے ادواز میں کسی کوفسق کی بنا پر شادی کرانے سے منع کیا جانا منقول نہیں۔

یبی رائے راج ہے، کیونکہ حضرت ابن عباسؑ کی مذکورہ حدیث ضعیف ہے، اور اس نئے بھی کہ '' مرشد' کے معنی عادل کے نہیں ہیں ، بلکہ مرشد وہ ہوتا ہے جومصلحت کے مقامات کی طرف لو گول کی رہنمائی کرتا ہے،اور فاسق اس کی اہلیت رکھتا ہے۔

۵۔رشد: فقہاء حنابلہ کے نزویک اس کامفہوم ہے: کفواور مصالح نکاح کی معرفت، نہ کہ مال کی حفاظت ، کیونکہ ہرموقع کارشداس کے اعتبار سے ہے۔شوافع کے نزدیک اس کامفہوم ہے: مال کاعدم اسراف۔

شا نعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ثبوت ولایت کے لئے رشد شرط ہے، کیونکہ جس شخص پر سفاہت کی بنا پر پابندی ہوتی ہے وہ اپنی شادی خورنہیں کرسکتا، لہذاوہ دوسرے کا کام بھی انجام نہیں دیسکتا، لہذاوہ کے مطابق اس کے لئے دوسرے نہیں دیسکتا، لیکن اگر سفیہ مجورعلیہ نہ ہوتو شا فعیہ کے معتمد قول کے مطابق اس کے لئے دوسرے کی شادی کرانا جائز ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کا خیال ہے کہ رشد بمعنی مال میں بطریق احسن تصرف، ثبوت ولایت کے لئے شرطنہیں ہے، لہذا سفیہ مبذر (فضول خرچ کم عقل) خواہ وہ مجور علیہ ہی کیوں نہ ہوا ہے دوسرے کی شادی کرانے کا اختیار ہے، لیکن مالکیہ کے نزدیک بھی مستحب میہ ہے کہ اگر شادی دی الرائے سفیہ کرار ہا ہوتو ولی اور مولیہ (زیرولایت لڑکی) کی اجازت ہی سے کرائے، لہذا اگر مثال کے طور پراس نے اپنی لڑکی کی شادی ایپ ولی کی اجازت کے بغیر کردی تو مستحب ہے کہ ولی اس

نکاح کی مصلحت برغور کر لے، اگر وہ نکاح قرین مصلحت ہوتو اسے برقر اررکھے ورنہ اسے رو کردے،اوراگراس نے مصلحت نکاح برغورنہ کیا تو نکاح نافذ ہوگا۔

خلاصہ بیہ کہ حنفیہ کے نز دیک شرائط ولی جار ہیں :عقل، بلوغ، آ زادی، اتحاد دین۔ عدالت اور رشدشر طنہیں ہیں۔

۲-شریعت نے کن لوگول کواپنا نکاح خود کرنے کا اختیار دیا ہے، اور کن کے نکاح کا اختیار ان کے اولیاء کے حوالہ کیا ہے؟

شادی بھی دیگرتمام معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس کو ہروہ شخص انجام دے سکتا ہے جواسے انجام دے سکتا ہے جواسے انجام دینے کی کامل اہلیت رکھتا ہو، یعنی عاقل بالغ خواہ وہ مرد ہو یاعورت ،لہذا جن کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار ہے وہ ہیں: عاقل بالغ مرداور عورتیں ، چنانچے فقہاء حنفیہ کی کتر ہوں میں مندرجہ ذیل عبارت ملتی ہے:

"وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوّجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوّجت غيرها بالولاية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها أو زوّجها غيرها فأجازت" (كتاب الافتيرش المخاران در معبدالله بن محود بن مودود الموصلي الحفي ٢/ ١٤١ مطبع دارالبش تز، وشق )\_

( نکاح میں عورتوں کی عبارت معتبر ہے، لہذا اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت نے اپنا نکا آ خود کرلیا تو جائز ہے، اس طرح اگر اس نے ولایت یا و کالت کے طور پر دوسرے کا نکاح کردیا تو بھی جائز ہے، اس طرح اگر اس نے دوسرے کو اپنے نکاح کا دکیل بنادیایا دوسر نے اس کا نکاح کردیا اور اس نے اجازت دے دی تو بھی جائز ہے)۔

"ولا يجوز للولي إجبار البالغة على النكاح لأنها حرة مخاطبة بالتكاليف الشرعية بالغة فلا يكون للغير عليها ولاية" (برايم فتح القديروعن يـ ٣٩٥/٢،

طبع المكتبة التجارية بمصر)\_

(ولی کے لئے جائز نہیں کہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرے، کیونکہ وہ آزاد نکالیف شرعیہ کی مخاطب اور بالغہ ہے، لہذاد وسرے کواس پرولایت حاصل نہیں ہوگی)۔

شامی پرسل لاء قانون دفعه نمبر ۲۰ میں ہے: "بالغهاری جس کی عمرسترہ سال ہو چکی ہو اگر نکاح کرنا جا ہے تو قاضی ایک متعینہ مدت کے اندراس لڑکی کے ولی سے اس کی رائے معلوم کرے گا، اگر ولی کوکوئی اعتراض نہ ہویا اس کا اعتراض قابل اعتناء نہ ہوتو قاضی کفاء سے کی شرط کے ساتھ اس کی شادی کی اجازت دے گا"۔

یہ واضح رہے کہ فقہی اعتبار سے بلوغ کی پہچان اس کی طبعی علامتوں کے ظہور سے بوتی ہے (لڑ کے بیں اس کی علامت انزال ہے، اورلڑ کی بیں چیض یا حمل) اس کے لئے کسی متعین عمر کی قید نہیں، اورا گربلوغ کا عمل تا خیر سے ہوتو امام ابو حذیقہ کے نزد کی لڑکوں کے سلسلے میں اٹھارہ سال ہوجانے پربلوغ کا حکم لگایا جائے گا، صاحبین سال ہوجانے پربلوغ کا حکم لگایا جائے گا، صاحبین اور جمہور کے نزد یک بندرہ سال کی شکیل پرلڑ کے اورلڑ کی دونوں پربلوغ کا حکم لگا دیا جائے گا، دفتہ کے نزد یک مفتی مدرائے یہی ہے۔

رےوہ لوگ جن کے نکاح کا اختیار شریعت نے ان کے اولیاء کے حوالہ کیا ہے تو وہ
ہیں: نابالنی یا جنون یا کم عقلی کے سبب اہلیت نہ رکھنے والے یا ناقص اہلیت والے، کم عقل اگر چہ
وہ بالغ ہوں ، نشہ میں مبتلا شخص ، درازی عمریا فساد عقل کے سبب غور وفکر میں کوتا ہی کرنے والا اور
غلام ، کیونکہ بصیرت کی کمی اور عاجز ہونے کی بنا پر اور غلام کے اپنے آتا کی خدمت میں مشغول
ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کوخود اپنے او پر ولایت حاصل نہیں ہے (البدائع ۲۲۹۳، الدرالخارورد
الحتار ۲۲ مراسے کی ولی (جو کہ امام ابو حقیقہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک عصبہوتا ہے ) جن
لوگوں کا نکاح کرائے گاوہ ہیں: نابالغ لڑ کا اورلڑ کی خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ ،حفیہ کے مطابق۔

 $\{144\}$ 

مالکیہ نے حق تزویج کو باب میں محدود کر دیا ہے، اور شافعیہ نے باب اور داد امیں، کیونکہ ان کے علاوہ میں شفقت کی کمی اور قرابت کی دوری پائی جاتی ہے۔ شافعیہ نے ثیبہ سغیرہ ہے صراحنا اجازت عاصل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، جہال تک باکرہ کا تعلق ہے تو ولی کے لے متحب ہے کہ اس مے اجازت لے لے ، اور اس کی اجازت اس کی خاموثی ہے ، اور ولی کو اختیار ہے کہ اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کردے جاہے وہ بالغہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ثیبہ کا نکاح ولی اس کی اجازت ہے کرے گا، اور باپ کی ولایت کے ساقط ہونے کی وجہ سے تیبہ سغیرہ کا نکاح بیوغ ہے بلنہیں کیا جے گا۔

اس سوال كا تقاضا ہے كەمندرجە ذيل تين مسائل يرتفصيلى تفتگوكى جائے: (الف) کیا ولایت کے بارے میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان کچھ فرق ہے؟ لڑ کے برولی کی ولایت کب ختم ہوتی ہے؟ اورلڑ کی برولی کی ولایت کب ختم ہولی ہے؟

نکاح میں ولایت اجبار کے بارے میں لڑ کے اورلڑ کی کے درمیان کوئی فرق نہیں ،لہذا حنفیہ کی رائے کے مطابق ولی عصبہ کے لئے جائز ہے کہ وہ صغیر وصغیرہ ، مجنون ومجنونہ ،معتوہ و معتوبهاورغلام کا نکاح کرائے، نا بالغالز کی خواہ باکرہ ہویا ثبیہ، ان کے نز دیک مکلفہ (یعنی عاقبہ بالغہ )خواہ باکرہ ہویا ثیبہ، کے نکاح میں ولی کی موجود گی شرطنہیں ہے،لیکن باکرہ کے لئے بہتر یمی ہے کہانے نکاخ کامعاملہ اینے ولی کے سپر دکر دے۔

عاقل ہونے کی صورت میں مرد یا عورت پر بلوغ سے ولایت ختم ہو جاتی ہے، مجنون، مجنونه،معتوه،معتوبه برعقل آجانے سے ولایت ختم ہوجاتی ہے،نشہ میں مبتلا مخص پرنشہ نتم ہونے یا افاقہ سے اورغلم برآ زادی سے ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ درمختار کے مصنف لکھتے ہیں: بالغہ باکرہ کونکاح پرمجبورنبیں کیاجائے گا، کیونکہ بلوغ سے اس پرولایت ختم ہوجاتی ہے (درعتار ۲۰۱۰)۔

(ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغہ لڑکی کے خود اپنے نفس پر کیا اختیارات ہیں، کیا وہ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی ہے؟ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی ہے۔ کیا وہ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی ہے۔ کیا وہ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی ہے اگر خود اپنا نکاح کر لیا تو شرعاً منعقد ہوایا نہیں، ایسا کرنے سے لڑکی گنہگار ہوئی یا نہیں؟

ع قلم بالغه عورت کے لئے اپنا نکاح خود کرنا اور دوسرے کو اینے نکاح کا وکیل بنانا درست ہے، امام ابوصنیفة اور امام ابوبوسف کے ظاہر الروایہ میں مروی قول اور امام زفر کے قول ك مطابق بين كاح اكر جهولي كي مرضى كے بغير مومطلقاً صحيح موكا، كيونكه اصل بيہ ہے ، جس شخص كو اینے مال میں تصرف کاحق ہےا ہےا ہے نفس میں بھی تصرف کاحق ہے،اور جس کواینے مال میں تصرف كاحق نبيس اس كواپني ذات ميس بھي تصرف كأحق نہيں''۔اس نكاح پر طلاق وميراث وغير ہ کے احکام مرتب ہوں گے،لیکن نکاح لازم نہ ہوگا،لہذاولی عصبہ خواہ وہ غیرمحرم ہی کیوں نہ ہو، جیے اصح قول کے مطابق چیاز ادبھائی کوغیر کفومیں نکاح کی صورت میں اعتراض کاحق حاصل ہوگا بشرطيكه عورت كو بچه پيدا نه موا مو، يااس كاحمل ظاهر نه موامو، اليي صورت ميں قاضي نكاح كو فتخ َردے گا اور تجدد نکاح ہے ولی کا اعتراض متجد دہوگا، مثال کے طور پر اپنی زیر ولایت لڑکی کی شادی ولی نے اس کی اجازت سے غیر کفومیں کر دی ، اور شوہر نے اسے طلاق دے دی ، پھراس لڑکی نے دوبارہ اسی شوہر سے اپنا نکاح ازخود کرلیا توولی کوتفریق کاحق حاصل ہوگا ،اور نکاح اول ے رضا مندی نکاح ثانی پررضا مندی نہیں قرار یائے گی، الایہ کہ ولی اس عورت کے بچہ پیدا ہونے تک خاموش رہے، ایسا اس لئے تا کہ بچہ ضائع نہ ہواور حمل ظاہر کو ولا دت سے کمحق کیا جاسکے۔فسادز مان کی وجہ سے غیر کفومیں نکاح کی صورت میں عدم جواز کا قول ہی مفتی ہہ ہے،اسی طرح ولی کی اجازت کے بغیرعورت کے خود سے کئے ہوئے نکاح کے لزوم کے لئے شرط پیہے کہ مبرمبرمثل ہے کم نہ ہو۔ بنابری عورت کوئل ہے کہ اپنا نکاح ولی کی رضا مندی کے بغیر کر لے، اور اگراس نے ایسا قد ام کیا تو عقد منعقد اور صحیح ہوگا اور عورت ایسا کرنے سے گنہگار نہ ہوگا، کیکن ایسی صورت میں اس نے سنت نبوی علیہ کے مخالفت کی ، کیونکہ سنت نبوی علیہ میں نکاح کوولی کی رضا سے مربوط کر دیا گی ہے، البذاولی ہی سے نکاح کرانے کا مطالبہ کیا جائے گاتا کہ عورت بے شرم نہ مجھی حائے۔

## حنفیہ کے دلائل کتاب وسنت اور عقل کی روشنی میں:

جہاں تک کتاب اللہ کی بات ہے تو قرآن کی متعدد آیات میں صراحاً نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، اور اساد میں اصل یہ ہے کہ وہ فاعل حقیقی کی طرف ہو، چنانچ اللہ تعالی کا قول ہے: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ" (بقرہہ ۲۳۰)۔ ایک جگدارشاد ہے: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحی أزواجهن (بقرہ ۲۳۲)۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہے: "فإذا بلغن أجلهن فلا بنکحی أزواجهن (بقرہ ۲۳۲)۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہے: "فإذا بلغن أجلهن فلا بناح علیکہ فیما فعلن فی أنفسهن بالمعروف" (بقرہ ۲۳۳۷)۔ ان آیات کا ظاہراس بت پردلالت کرتا ہے کہ عورت کا نکاح، اس کی مراجعت اور جو پچھوہ اپنے سلسلے میں معروف کے مطابق کرے، سب کا صدورای سے موتا ہے اور اس سے صادر ہونے والے مل پراس کا اثر مرتب ہوتا ہے، یمل ولی کی اجازت یا اس کی انجام دہی پرموقون نہیں۔

جہاں تک سنت کی بات ہے تو بخاری کے علاوہ تمام محدثین نے حضرت ابن عباس اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبال اللہ ع

أتيم كامفهوم ہے: جسعورت كاكوئى شوہر نەببو،خواە وەباكرە ہويا ثيبهـابوداؤ داورنسائى

کی روایت ہے:" لیس للولی مع الثیب امر والیتیمة تستامر وصمتها إقرارها" (ثیبہ کے ساتھ ولی کا کوئی افتیار نہیں، یتیم عورت ہے اس کی رائے معلوم کی جائے گی، اوراس کی فاموثی اس کا اقرار ہے)۔

در حقیقت ثیبادر باکرہ کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ باکرہ پرعموا حیا غالب ہوتی ہے، جواس کے لئے نکاح کی صراحت سے مانع ہوتی ہے، لہذا تربعت نے اسے رخصت عطا کرتے ہوئے صرف ایسے عمل پر اکتفاء کیا جواس کی رضا پر دلالت کرے، یہ چیز اہلیت کے عام ضوابط ہے ہم آ ہنگ ہے۔ ایک حدیث وہ ہے جو نبی عقیقے کے ام سلم سے شادی کرنے کا پیغام سلسلے میں مردی ہے کہ جب آ پ نے عقیقے ان کے پاس ان ہی سے نکا ج کرنے کا پیغام میں مردی ہے کہ جب آ پ نے عقیقے ان کے پاس ان ہی سے نکا ج کرنے کا پیغام بھیجاتو انہوں نے کہا "میر سے اولیاء میں سے کوئی موجود نہیں ہے" ہتو اس پر آ پ عقیقے نے فرمایا: "لیس احد من اولیاء میں سے کوئی موجود نہیں ہوا سے نکرہ ذلک" (سل الملام ۱۲۰۰۳) معلوم فرمایا: "کیس احد من اولیائک شاھد ہولا غائب ایسانہیں جواسے ناپند کرتا ہو) اس سے معلوم اور کہا کہ اولیاء میں کرا ہت کے اظہار کاحق نہیں ہے۔

جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے کہ عقد نکاح کے اولین مقاصد عورت کے ساتھ خصوص ہیں، ان مقاصد میں کوئی ولی اس کا شریک ہیں، مثلاً جماع کی حلت، نفقہ اور سکنی کا وجوب، اور اس طرح کے دوسر مے خصوص حقوق جو اس عقد کے نتیجہ میں عورت کو حاصل ہوتے ہیں، اس تتم کے معاملات میں اصلی ہیہ ہے کہ ان کو وہ خص انجام دے جو اس کے اصلی مقاصد سے متعلق ہو، دوسر سے کے ثانوی حق کو طمح خار کھنے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ اسے عقد پر اعتراض کرنے کا حق در دیے جو اس کی طرف راجع ہوتے ہوں۔ کرنے کا حق در دیا جائے بشر طبیکہ ان فو اکد کے حصول کی توقع نہ ہو جو اس کی طرف راجع ہوتے ہوں۔ دیگر مذا ہیں۔ کے دلائل:

حنفیہ کے سواجمہور کے نزد یک نکاح کے منعقد ہونے کے لئے ولی کا ہونا شرط ہے،اس

{141}

یر کتاب وسنت اورمندر جه ذیل عقلی دلائل سے استدلال کیا ہے۔ كتاب التدي استدلال:

التدتعالى كا ارشاد ب: "وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"(١ نور٣٢) ايك موقع ير ارشاد ب: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" (بقره ر٢٢١)، فدكوره دونول آيتول مين خطاب اولياء سے بهذامعلوم مواكه نكاح كي ذمدداری ان کے سپرد ہے نہ کہ عورتوں کے ذمہ، اس طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزو اجهن "(بقره/ ٢٣٢)\_ير آيت بتاتي ہے کہ اولیا عورتوں کوشو ہرول کے انتخاب سے روکتے ہیں ، اور روکنا اس کی طرف سے ممکن ہے جس کے اختیار میں شک ممنوع ہو، اس طرح اس آیت سے معلوم ہوا کہ عقد نکاح کا اختیار ولی کو ے نہ کہ عورت کو۔

جمال تک سنت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں چند احادیث ہیں، ایک حدیث ہے: "لانكاح إلا بولى" (اس روايت كوامام احمد اور نمائى كے علاوہ تمام اصحاب سنن نے حضرت ابوموى اشعری کے فقل کیا ہے)۔ بیر حدیث اس باب میں صریح ہے کہ نکاح بغیر ولی کے درست نہیں ہوتا۔ ا كي صريث ٢: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولمي له" ( ے ائمہ خمسہ (امام احمد اورنسائی کے علاوہ اصحاب سنن ) نے حضرت عائشہ نے قتل فر مایا ہے )۔ ایک صديث مين ب: "لاتزوج المرأة المرأة، ولا تزوّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التى تزوج نفسها" (اسابن ماجه، دارقطني اوربيهتى في حضرت ابوبريرة سفل كياب)-

عقلی دلیل میرے کہ ولی کے تجربہ سے عورت کے حق میں مقاصد نکاح بعنی محبت اور بقائے معاشرت کی محمل ہوتی ہے، جبکہ عورت عموماً جذبات کے فیصلے سے مغلوب ہوجاتی ہے۔

### حنفیہ نے مندرجہ ذیل پہلوؤں سے ان دلائل پر بحث کی ہے:

پہلی اور دوسری دونوں آیوں میں مسلمانوں سے عام خطاب ہے، اولیاء سے خاص خطاب ہے، اولیاء سے خاص خطاب نہیں۔ تیسری آیت کاحقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس میں مردوں کو اس بات سے روکا گیا کہ وہ عورتوں کو عقد نکاح کرنے سے منع کریں، بلکہ اس میں تو خطاب شوہروں سے ہے، جس کو فخرالدین رازیؒ نے بھی اختیار کیا ہے۔

ره گی بات حدیث "لانکاح الا بولی" کی تو وه ضعیف ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے، ای طرح حدیث "أیما امر أة" بھی منقطع ہے، اور اس کے منہوم ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے درست ہے، اور یہ منہوم جمہور گی رائے کے خلاف جمت ہے۔ رہا سوال حدیث "لا تو وج الممر أة المر أة "کا تو جیبا کہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں فر مایا ہے، سی فر مایا ہے، سی کہ: بیحد یک حضرت ابو ہریہ " پرموقوف ہے۔ اس حدیث کا مقصد عقد نکاح کے اختیار میں عورت کے فود سر ہونے سے نفرت دلا نا ہے، کیکن اس میں ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ اگر عورت از خود عقد نکاح کر لے تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ پھر یہ احادیث اشارہ نہیں کہ اگر عورت از خود عقد نکاح کر لے تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ پھر یہ احادیث آپ علیا ہے۔ نہیں کہ اگر عورت از خود عقد نکاح کر لے تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ پھر یہ احادیث آپ علیا ہے۔ خوال : "الائیم آحق بنفسها من ولیتھا" (اے سلم، ابوداؤد، ترذی بنائی نے اور اہام ما لک نے مؤطا میں بیان کیا ہے، خیبا کہ گذر چکا، وہ ما لک نے مؤطا میں بیان کیا ہے، خیبا کہ گذر چکا، وہ عورت ہے جس کا کوئی شو ہر نہ ہو، خواہ وہ عورت یا کرہ ہویا ثیبہ۔

خلاصہ بیہ کہ تورت کے تصرفات کی صحت کو ثابت کرنے والی اہلیت ہی عورت کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ویگر معاملات کی طرح عقد زکاح کو بھی انجام دے سکے ہیکن اسلامی آواب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہتر ہے کہ ولی کی رائے یا اس کی اجازت لے لی جائے اور ولی ہی عقد زکاح کو انجام دے تاکہ عورت بے حیائی کی طرف منسوب نہ کی جائے اور عرف و دستور کے خلاف بھی نہ

(ج) عورت نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا، اور جب ولی کو اس نکاح کاعلم ہوا تو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیایا اسے روکر دیا، تو شرعاً اس اجازت اور رد کا اس نکاح بر کیاا ثر ہوگا؟

اگرولی نے عورت کی اپنی بسند سے کی گئی شادی سے اتفاق کیا تو سنت نبوی علیہ کا تحقق ہوگی اور عقد تحقی اور بابر کت ہوا، کیونکہ اس میں نکاح کے تمام ارکان، شرائط اور آداب کو طوظ رکھا گیا ہے۔ ایکن امام محمد بن انحن (جن کے زدیک ولی کی موافقت شرط ہے) کی رائے کے مطابق اس اتفاق سے نقص ختم ہو جائے گا، کیونکہ ولی کی اجازت محقق ہوگئی (فتح القدیر ۲۰ ر ۳۹۲)۔

لیکن اگرولی نے نکاح کورد کر دیا تو اس سے عقد کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑے گا اور عقد صحت پرکوئی اثر نہیں پڑے گا اور عقد صحت بافذ اور لازم ہوگا، الا مید کہ نکاح فیر کفو میں ہویا مہر میں غین فاحش کے ساتھ ہو (الدر سخی میں نیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ارسال کی بیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ارسال کی بیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ارسال کی بیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ارسال کی بیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ارسال کی بیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ارسال کی بیز دیکھے حضرت ابن عبائے سے مردی صدیث جے احمد، ابوداؤداور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور اس اسلام ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۰ سے ۱۳ س

۳-عا قلہ بالغہ لڑکی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کا حق بنائیں؟ اور کیا اولیاء اس نکاح کو بذریعہ قاضی فنخ کرا سکتے ہیں؟

فقہاء نداہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ عقد نکاح میں کفاءت شرط لزوم ہے نہ کہ شرط صحت عقد الکین حفیہ کے نزد کی مفتیٰ ہہ یہی ہے کہ بی صحت نکاح کے لئے شرط ہے، چنانچہ اگر عورت غیر کفو میں نکاح کر لئے تو عقد صحیح ہوگا، اور اولیاء کو اس پراعتر اض کرنے اور اسے فنخ کرانے کاحق ماصل ہوگا۔

عيه فرمات بين (فتح القدير ٢ ر ١٩،٣٩٣م، الدرالمقار ٢ ر ١٨٠٨م، ١٩٠٨م-١٩١٩)؛ ولي كو

صاحب در مختار نے ذکر کیا ہے کہ شوہر کے غیر کفوہونے کی صورت میں فنساد زمانہ کی بنا پرعدم جواز ہی مفتی ہہ ہے؛ لہذاولی کی رضامنڈی کے بغیر غیر کفومیں نکاح کے ذریعیہ اس کے ولی کے علم میں آنے کے بعد مطلقہ ثلاثہ حلال نہیں ہوگی۔

ابن عابدین کے مذکورہ قول کے بارے میں شمس الائمہ فرماتے ہیں: یہ احتیاط سے قریب تر ہے۔ علامہ قاسم کی تھیے میں بھی اسی طرح ہے، کیونکہ ہرولی مقدمہ کواچھی طرح نہیں پیش کرسکتا اور نہ ہرقاضی عدل کرتا ہے، اور اگر ولی مرافعت اچھی طرح کربھی لے اور قاضی انصاف بھی کرے پھر بھی ہوسکتا ہے کہ ولی بار بار حکام کے ذرواز سے پر آنے سے غیرت محسوس کرتے ہوئے اور مقدمہ کوگراں بار سمجھ کراعتراض ہی ترک کردے۔ ایسی صورت میں ضرر متحقق ہے، لہذا ولی کاروکنا اس ضرر کود فع کرنا ہے۔ فتح القدیر سے یہی منقول ہے (فتح القدیر ۲ مروی)۔

ہ - ولی نے زیر ولایت لڑکی کا نکاح اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیا،لیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو اس نکاح کو وہ فنخ کراسکتی ہے یا نہیں؟اس سلسلے میں باپ اور دادا کے کئے ہوئے نکاح اور دوسرے اولیاء کے نہیں؟اس سلسلے میں باپ اور دادا کے کئے ہوئے نکاح اور دوسرے اولیاء کے

## كئے ہوئے نكاح كے حكم ميں كچھفرق ہے يانبيں؟

اس مسئلہ میں حنفیہ کے نز دیک اختلاف وتفصیل ہے (در مختار ورد المحتار ۲۱۸،۳۱۹-۳۱۹، فخ اقدیر ۲۰۱۲-۴۰،۳۰۵، البدائع ۲۰۱۳، ۱۵ ۱۳، ۱۷ فتیار ۱۵۲۰)۔ اگر صغیر یا صغیرہ خواہ وہ ثیبہ ہو، کا غیر کفومیں نکا تی کرانے والا باپ یا دا دا ہو، اور ان میں سے کوئی مجون یافتق کے سبب سوء اختیار میں معروف نہ ہو، تو الی صورت میں نکاح صحیح اور لازم ہوگا اور صغیرہ کو اعتراض اور فنخ نکاح کا حق حاصل نہ ہوگا، خواہ وہ نکاح مہر میں غین فاحش (جس میں لوگ غین کا تخل نہ کر سکتے ہوں) کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔

لزوم نکاح کامفہوم ہے ہے کہ نکاح کی اجازت پرموقوف نہ ہوگا، اور نہ اس میں خیار 
خابت ہوگا، کیونکہ باپ اور دادا پختر رائے اور بھر پورشفقت والے ہیں، لہذا ان دونوں کے نکاح
مردینے سے عقد اس طرح لازم ہوجائے گا جیسہ کہ بوغ کے بعد بچہ اور بچی کی مرضی سے ان
دونوں کا کر ایا ہوا نکاح لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر باپ یا دادافس یا مجون کے سبب سوءافتیار ہیں
معروف ہول یا نشہ کی حالت میں انہوں نے نبالغہ لڑکی کا نکاح فاسق یا شریر یا فقیر یا کمتر بیشہ
والے سے کردیا، یااس کی شادی مہر میں فیس فاحش کے ساتھ کے دی ، تو نکاح سوءافتیار کے ظاہر
ہونے کی وجہ سے میچے نہیں ہوگا، اور ایس سورت میں اس کی متوقع شفقت اس کے معارض
نہیں ہوگی۔

اورا گرنابالغہ لڑکی کی شادئی کر انے والے باپ یا دادا کے علاوہ ہوں ،خواہ ماں ہو یا قاضی یا باپ کا وکیل ، تو غیر کفو یا مہر میں غبن فاحش کی صورت میں سرے سے نکاح ہی صحیح نہ ہوگا ، اور اگر کفو میں اور مہر مثل کے ساتھ ہوتو صحیح ہوگا ، لیکن بلوغ کے بعد یا نکاح کاعلم ہونے کے بعد اور اگر کفو میں اور مغیرہ کو خیار نسخ حاصل ہوگا اگر چہ دخول کے بعد ہی ہو، اگر چا ہیں تو نکاح کو باقی رکھیں اور عیر اور فضاء نسخ کے فرایس ، کیونکہ شفقت کی کمی ہے اور زوجین کے درمیان بشرط قضاء نسخ کے ذریعہ

تفریق کرادی جائے گی۔ حاصل ہے کہ اگر صغیرہ کا نکاح کرانے والے اب وجد کے علاوہ ہوں تو آہیں بلوغ یاعلم نکاح سے خیار بلوغ حاصل ہوگا، کیونکہ اختیار فنخ بشرط قضاء مُرثبت فنخ ہے، شبوت فنخ ہے پہلے اس نکاح میں زوجین کے درمیان وراشت کاعمل جاری ہوگا اور شوہر پر پورامہر فبوت سے پہلے اس نکاح میں زوجین کے درمیان وراشت کاعمل جاری ہوگا اور شوہر پر پورامہر موگا، کیونکہ پورامہر جس طرح وخول سے لازم ہوتا ہے اگر چہدہ و وخول حکما ہی ہومثلاً خلوت صحیحہ، ای طرح وخول سے پہلے ان میں سے کسی ایک کی موت سے بھی مہر لازم ہوگا۔ یہی راجح صحیحہ، ای طرح وخول سے پہلے ان میں سے کسی ایک کی موت سے بھی مہر لازم ہوگا۔ یہی راجح مدین میں ایک کی موت سے بھی مہر لازم ہوگا۔ یہی راجح مدین میں ایک کی موت سے بھی مہر لازم ہوگا۔ یہی رائے ہو اداع ہوگا۔

اور جب عورت نے خیار بلوغ میں فنخ کو اختیار کیا اور قاضی نے دواہ ب کے درمیان تفریق کرادیا تو یہ تفریق بغیر طلاق ہوگی، کیونکہ یہ ایسا فنخ ہے جو دفع لزوم کے نتیجہ میں ٹابت ہوا، لہذااس کی حیثیت طلاق کی نہ ہوگی، اور اسی لئے اس کا ثبوت عورت کے حق میں ہوگا اور اگریہ فنخ کا مطلب عقد کے تقاضوں کو زائل دخول سے پہلے ہوا تو عورت کے لئے مہر نہیں ہوگا، کیونکہ فنخ کا مطلب عقد کے تقاضوں کو زائل کرنا ہے، اور اگر دخول کے بعد ہوتو عورت کو مہرسمی (متعین کردہ مہر) ملے گا، کیونکہ شو ہر نے معقود علیہ (جس پر معاملہ طے یا یا ہے) کو حاصل کرلیا۔

امام ابو یوسف کا خیال ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کا کیا ہوا نکاح بھی لا زم ہوگا ،لہذا نابالغوں کو بلوغ کے بعد خیار حاصل نہیں ہوگا۔

۵-خیار بلوغ کا حق لڑکی کو کب تک حاصل ہوتا ہے اور کب ساقط ہوجاتا ہے؟ قریب تر ولی زندہ ہواور نسبۂ دور کے ولی نے لڑکے یالڑکی کا نکاح کر دیا تو بین کاح سجے اور نافذ ہوگایا نہیں؟

يه سوال دوشقول پر مشمل ہے:

پہلی شق: باکرہ لڑی کے حق میں خیار بلوغ فوری ہوگا مجلس میں محض اس کے سکوت

ہے ہی اس کا خیر باطل ہو جائے گا، لہذا مجلس (مجلس بلوغ) میں اس کا سکوت ہی اس کی رضا ہے، مثلاً اسے نکاح کی خبر مل چکی تھی، اس کے بعد کسی مجلس میں حائضہ ہوئی، اور یابا کرہ باخہ ہو چکی تھی، اس کے بعد کسی مجلس میں نکاح کی خبر ہیو نجی، بہر حال بید خیار آخر مجلس تک باتی نہیں رہے گا اور بیعورت تھم خیار سے ناوا قفیت کی بنیاد پر معذور نہیں تمجھی جائے گی، کیونکہ اس کی پرورش دارالا سلام میں ہوئی ہے۔

جہاں تک اس ثیبہ کی بات ہے جو حالت میں (یعنی بلوغ سے قبل شوہراس سے مہاشرت کر چکا ہو) باغ ہوئی ہوتو اس کا خیارتمام عمر ہے ، کیونکہ اس کا سبب عدم رضا ہے ، لہذاوہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک نکاح سے رضا مندی پر دلالت کرنے والا کوئی عمل خاہر نہ ہوجائے ،اور مجلس سے اٹھ جانے براس کا خیار باطل نہیں ہوگا۔

اسی طرح لڑکے کا خیار اس وقت تک باطل نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ کہے:
د ضبیت (میں راضی ہول)، یا جب تک اس کی طرف ہے کوئی ایساعمل ظاہر نہ ہوجائے جس سے
معلوم ہوکہ وہ راضی ہے، یعنی ثیبہ کی طرح اس کا بھی خیار بلوغ تمام عمر ہے، اور مجلس سے اٹھ جانے
سے اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔

حاصل ہے کہ باکرہ کا خیار مجلس بلوغ میں یا خبرنکاح ملنے کی مجلس میں اس کے سکوت سے
باطل ہو جائے گا۔ رہے ثیبہ اور لڑکا تو ان کا خیار بلوغ اس سے باطل نہیں ہوگا ، ان کے خیار کی
مدت پوری عمر ہے تا وقتیکہ ان میں سے کوئی ہے نہ کہے: رضیت (میں راضی ہوں) یا ان ، ونوں کی
طرف سے ایساعمل صادر ہو جو رضا مندی پر دلالت کر ہے (فق انقدیر مع عنایہ ۲۰۹۰ میں۔ اس سوال کی دوسری شق ہے: ولی اقر ب کی موجودگی میں ولی ابعد کا نکاح کرانا۔
دنفیہ کے نزدیک ہے بات طے شدہ ہے کہ اگر ولی اقر ب کے ہوتے ہوئے کوئی ولی
اپنے مرتبہ کے پیش نظر نکاح کردے تو یہ نکاح ولی اقر ب کی اجازت پر موقوف ہوگا ، اللہ یہ کہ ولی

اقر ب نابالغ یا مجنون ہوتو ولی ابعد کا کیا ہوا عقد نا فذ ہوگا (فتح القدیر ۲ سر ۱۳ ۱۳–۱۹ ۲ ،الدرالحقار ۲ ر ۹ ۰ س ۱۰ر بعد کےصفحات )۔

ولی اقرب کواس صورت میں فننخ کاحق حاصل ہوگا جب وہ لڑکے یالڑ کی کے شہر میں موجود ہوں گئی نے الڑکی کے شہر میں موجود ہوں گئی نائر ولی اقرب غیبت منقطعہ کے طور پرغائب ہوتو ولی ابعد کے لئے نکاح کرانا جائز ہے۔

نیبت منقطعہ: یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں قافلے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ جہنچتے ہوں، قد وری نے اسی کواختیار کیا ہے۔

یہ واضح رہے کہ ولایت اجبار کے سلسلے میں اولیاء کی ترتیب عصبات میں سے اللہ قرب فالاً قرب کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ حضرت علی سے مروی ہے: ''النکاح إلى الله قرب فالاً قرب کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ حضرت علی سے مروی ہے: النکاح المعصبات کو ہے ) اور اس کی ترتیب حسب ذیل ہے:

بنوة (بیٹا ہونا)، اُبُوة (باپ ہونا) ﷺ خوة (بھائی ہونا) ،عمومة (چیا ہونا) ،معتق (آزاد کرنے والا) ،امام اور حاکم۔

امام ابوصنیفہ کاخیال ہے کہ عصبات اقربی عدم موجودگی میں ولایت تزوج استحسانا غیر عصبات کو حاصل ہوگی، کیونکہ ولایت نظری (جس میں حصول مصلحت کالحاظ کیا جاتا ہے) ہوتی ہے، اور نظر کا تحقق اس ضورت میں ہوگا جب ولایت اس شخص کو حاصل ہوگی جوشفقت پرآ مادہ کرنے والی قرابت سے متصف ہو۔ صاحبین نے حضرت علی کی فہ کور الصدر روایت پر عمل کرتے ہوئے اس سے اختلاف کیا ہے، اور اس لئے بھی کہ ولایت قرابت کو غیر کفو سے بچانے کے لئے خابت ہوتی ہو۔ صاحبین میں کہ کن ہے، اور یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ خابت ہوتی ہے، اور قرابت کا تحفظ عصبات ہی سے ممکن ہے، اور یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ امام ابو صنیفہ کی رائے کے مطابق ولایت الا قرب فالا قرب خال عتبار سے ذوی الا رصام کو حاصل ہوگی، پھر دادی کو، پھر نانی کو، اگر اللہ رصام کو حاصل ہوگی، اگر عصبہ نہ ہوتو ولایت ماں کو حاصل ہوگی، پھر دادی کو، پھر نانی کو، اگر اصول میں سے کوئی نہ پایا جائے تو ولایت فروع کو حاصل ہوگی، اس طور پر کہ بیٹی کو یوتی پرقرب کی اصول میں سے کوئی نہ پایا جائے تو ولایت فروع کو حاصل ہوگی، اس طور پر کہ بیٹی کو یوتی پرقرب کی اصول میں سے کوئی نہ پایا جائے تو ولایت فروع کو حاصل ہوگی، اس طور پر کہ بیٹی کو یوتی پرقرب کا اصول میں سے کوئی نہ پایا جائے تو ولایت فروع کو حاصل ہوگی، اس طور پر کہ بیٹی کو یوتی پرقرب کا

وجہ سے مقدم رکھا جائے گا،اور پوتی کونواسی پرقوت قرابت کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا، پھر نا نا کو اور دادی کے باپ کو، پھر بہنول کو پھر مال شریک جیا کو، پھر علی الاطلاق بھو پھیوں کو، پھر ماموؤں کو، پھر ضالا وُل بھو پھیوں کو، پھر ماموؤں کو، پھر ضالا وُل اوران کی اولا دکو، اگر ذوی الا رحام میں سے کوئی موجود نہ بوتو ولایت حاکم کی طرف ہوٹ جائے گی،اور حاکم کی جگہاں وقت قضی ہے۔

اوراگردوولی قرب اور درجہ میں برابر ہوں تو ان میں سے کوئی ایک نکات کرا دے گا، ش می قانون (م ۲۷۲۲) میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اگر دو ولی قرب میں مساوی ہوں تو ان میں سے جوبھی اپنی شرا کا کے ساتھ نکاتے کرادے، جائز ہے۔

۲-اگرولی نے زیرولایت لڑکی کے نکاح میں اس کے مصالح اور مفادات کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ بالجبر یا اپنے کسی مفاد کی خاطر: مناسب جگدلڑکی کی شادی کردی، لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے اور قاضی کے پاس فنخ نکاح کا دعوی لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے بعد قاضی کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وئی ہے، گواہول کی بات سننے کے بعد قاضی کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وئی ہے اس نکاح میں لڑکی کے مفادات کا سرے سے کوئی لحاظ نہیں کیا ہے تو کیا قاضی اس نکاح کوفنخ کرسکتا ہے یا نہیں؟ وئی کے معروف بسوء الاختیار، ماجن اور فاسق متهتک ہونے سے کیا مراد ہے؟

جہاں تک اس سوال کی پہلی شق کا تعلق ہے تو فقہ عکا اس بات پر اتفاق ہے کہ کفاء ت جو کہ زوجین کے درمیان عقد نکاح میں شرط ہے ،عورت اور اس کے اولیا عکاحق ہے ،لہذا اگر کوئی عورت غیر کفو میں نکاح کر لے تو اس کے اولیا عکو شخ نکاح کے مطالبہ کاحق ہے ، اور اگر ولی نے اس کا نکاح غیر کفو میں کر دیا تو اسے بھی فشخ کاحق حاصل ہے ، کیونکہ یہ خیار معقود علیہ (جس پر معاملہ طے ہوا ہو ) میں نقص کی بنا پر حاصل ہوتا ہے ، تو یہ خیار نجے کے مشابہ ہوگی (البدائع ۲ مر ۱۸ مرفح فی معاملہ طے ہوا ہو ) میں نقص کی بنا پر حاصل ہوتا ہے ، تو یہ خیار نجے کے مشابہ ہوگی (البدائع ۲ مر ۱۸ مرفح

القدر ۲۲ سر ۲۳ سر الشرح الكبير للدردير ۲۲ سر ۲۹ مغنی المحتاج سر ۱۹۳ سر شاف القناع ۲۷ س) و اوراس لئے بھی کہ پہلے گذر چکا ہے کہ ایک لڑکی رسول اللہ علیہ کے پاس آئی اوراس نے عرض کیا: میر ب واللہ نے میر انکاح اپنے بھیتے سے کردیا ہے تا کہ میر ہے ذریعہ اپنی پستی کو دور کر ہے ، راوی کہتے میں کہ آپ علیہ نظام کے اس کو اختیار دے دیا ، تو اس نے کہا: میں اپنے والد کے کئے ہوئے نکاح میں کہ آپ علیہ ہوں ، لیکن میں عورتوں کو میہ بتانا جا ہتی تھی کہ باپ کو پچھا ختیا رئیس (اس حدیث کو امام احد ، این ماجہ اور نسائی نے جھرت عبد اللہ بن بریدة عن اب کو اسطے سے بیان کیا ہے (منتقی الا خبار مع نیل الا وطار ۱۳۵۸)۔

حاصل ہے کہ اگر عورت نے کفاءت کوترک کیا تو ولی کاحق باتی رہے گا ، انہ طرح اس
کے برعکس صورت میں۔ اس شق کا جواب ہے ہے کہ عورت کو قاضی سے واقعہ کی تحقیق کے بعد فنخ
نکاح کے مطالبہ کاحق حاصل ہے ، لہذا اگر ولی نے عورت کے مفادات کالحاظ نہیں کیا تو قاضی اس
نکاح کو فنخ کرسکتا ہے۔

جہاں تک دوسری ش کاتعلق ہے قو سوء اختیار کامفہوم ہے : قسق یا مجون میں جتلا ہونے کی وجہ سے یا سفاہت یا طبع کی بنا پرشری آ داب اور اسلامی اخلاق کی پرواہ نہ کرنا۔ المغرب میں ہے: ماجن وہ ہے جسے اپنے قبل کی یا دوسرے اسے کیا کہتے ہیں، اس کی پرواہ نہ ہو۔ شرح مجمع الا نہر میں ہے: "حتی لو عوف من الأب سوء الا ختیار لسفهد، مشرح مجمع الا نہر میں ہے: "حتی لو عوف من الأب سوء الا ختیار لسفهد، او لیموز عقدہ اِجماعا" (یہاں تک کہ اگر باپ کی طرف سے سفاہت یا طبع کی وجہ سے سوء اختیار معروف ہوتواس کا کیا ہواعقد بالا تفاق جائز نہیں)۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ سوءاختیاریا تو سفہ کی بنا پر ہوگا یعنی امراف اور تاہمجی کی وجہ سے، یا حرص وطمع اور اپنے مصالح کوعورت کے مصالح پرتر جیج دینے کی وجہ سے، یافتق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور امام راغب اصفہائی کے قول کے مطابق فسق سے مراد: ارتکاب گناہ کے ذریعہ خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، لیکن اس میں معروف اس صورت

میں ہوگا جب کہ وہ کبیرہ ہواور عموماً فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو تھم شرعی کو مانتا ہولیکن اس کے احکام پڑمل کرنے میں کوتا ہی کرتا ہو،ای طرح سوءاختیار مجون کی وجہ سے بھی ہوتا ہے،اور مجون جبیبا کہ مختار الصحاح اور دیگر معاجم میں ہے،یہ ہے کہ انسان اینے عمل کی پروانہ کرے۔

حاصل بیرکہ بیامورولی کی ولایت میں قادح ہیں، اگر چہوہ باپ ودادا ہوں، اور جواس میں معروف ہواس کے لئے بالا تفاق اپنی زیر ولایت لڑکی کا نکاح کرانا درست نہ ہوگا، اسی طرح اگر ولی نشہ میں مبتلا ہواور اس نے لڑکی کی شادی فاسق یا شریر یا فقیریا کم تر پیشہ والے سے کردی تو بھی اس کا نکاح کرانا درست نہ ہوگا، کیونکہ اس کا سوءاختیار ظاہر ہوگیا، لہذا اس کی متوقع شفقت اس کے منافی نہیں ہوگی (لدر المخار ۲۲ ۸۱۸ –۳۱ ۲٬۸۱۹)۔

## ے - ولی کون لوگ ہیں اور اولیاء میں باہم کیا تر تیب ہے؟

ولی لغت کے اعتبار سے عدو کی ضد ہے، عرفاً اس سے مراد عارف باللہ ہوتا ہے، اور شرعاً

اس کا مفہوم ہے: بالغ ، عاقل ، وارث ، اگر چہ وہ فاسق ہی ہو۔ جیسا کہ ند ہب ہے۔ بشرطیکہ
متبتک نہ ہو، کیکن اگر وہ متبتک ہوتو مبرمثل سے کم پریاغیر کفو میں اس کی طرف سے اپنی مولیہ (زیر ولایت لڑکی ) کا کیا گیا نکاح نافذ نہیں ہوگا۔

نسق اگر چه حنفیه کے نز دیک سلب اہلیت کا باعث نہیں ہے، لیکن اگر ہاپ متبتک ہوتو اس کا کیا گیا نکاح بشرط مصلحت ہی نافذ ہوگا ، اور اگر ولی باپ یا دا دا ہو ، اور ان کا سوء اختیار معروف نہ ہوتو ان کا کیا گیا نکاح لازم ہوگا اگر چینبن فاحش کے ساتھ ہویا غیر کفومیں ہو۔

اس سے ظاہر ہوا کہ فاسق معہتک (جوسی کالاختیار کے مفہوم میں ہے) کی ولایت علی الاطلاق ساقط نہیں ہوتی ، کیونکہ اگر اس نے کفو میں مہرمثل کے ساتھ نکاح کرایا تو اس کا کیا گیا نکاح درست ہوگا (الدرالمخاروردالمخار ۲۰۱۲ میں ۱۸ سے ۱۸ سے)۔

جہاں تک اولیاء کی ترتیب کا تعلق ہے تو حنفیہ کے مسلک کے مطابق اس کابیان

گذرچکاہ، اور بیر تیب عصبات میں اس طرح ہے:

ا- بیٹااور پوتا،ای طرح نیجے تک\_

۲- باپ اور دادا، ای طرح او برتک\_

۳- سگا بھائی ،علاقی بھائی اوران دونوں کے بیٹے ،اسی طرح نیجے تک\_

س- سگا جیااور بایشریک جیااوران دونوں کے میٹے ،اسی طرح نیجے تک\_

پھرسلطان، یا اس کا نائب جو قاضی ہوتا ہے، کیونکہ وہمسلمانوں کی جماعت کا نائب

ج جبيا كه حديث گذر چكى ب: "السلطان ولى من لا ولى له"سلطان اسكاولى ب جسكا کوئی ولی نه ہو۔

معتد قول کے مطابق وصی کو نابالغ اور نابالغہ کے نکاح کا اختیار نہیں ، اگرچہ باپ نے اسے اس کی وصیت کی ہو، نیر تیب صاحبین کے مسلک کے مطابق ہے، اور بیگذر چکاہے کہ امام ابوصنیفہ کا خیال ہے کہ عصبات کی عدم موجودگی میں غیرعصبدا قارب کونکاح کی ولایت حاصل ہوگی، ترتیب"الأقرب فالأقوب" کے اعتبار سے ہوگی، لہذا اگر عصبہ نہ ہوتو ولایت مال کو حاصل ہوگی ، پھردادی کو، پھرنانی کو،اگراصول میں ہے کوئی نہ یا یا جائے تو ولایت فروع کوحاصل ہوگی، جینا کہ گذر چکا، اگر ذوی الأرحام میں سے کوئی موجود نہ ہوتو ولایت حاکم کی طرف منتقل ہوجائے گی جو کہ ہمارے زمانہ میں قاضی ہے (البدائع ۲۴۰۰۲ اور بعد کے صفحات، فتح القدير

۲ ر ۵ و سم، ۱۳ سم، ۱۷ سم، الدرالمخار ۲ ر ۲ ۲ سم – ۱ سهم) \_

^ - کسی لڑکی کے اگر یکسال درجہ کے ایک سے زائدولی ہوں اور اجازت ولی کو شرطصحت قرار دیا جائے تو کیا نکاح کی صحت کے لئے کسی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی یا تمام مساوی اولیاء کا اتفاق ضروری ہوگا؟

ظا ہرالروایہ کےمطابق کفاءت لزوم نکاح کی شرط ہے نہ کہ صحت نکاح کی ،لہذ اعقد صحیح

ہوجائے گالیکن لازم نہیں ہوگا، یعنی ولی کو بیاختیار ہوگا کہ قاضی کے سامنے نکاح پراعتراض کرکے فئے نکاح کا مطالبہ کرے، حضرت امام حسن کی مختار روایت کے مطابق جومفتی بہہے، کفاءت صحت نکاح کی شرط ہے۔

اوراً گراقرب ولی کئی ہوں ،اس طور پر کہوہ قرابت میں بکساں درجہ کے حامل ہوں جیے حقیقی بھا کی ،ان میں سے بعض نکاح برراضی ہوں اور بعض راضی نہ ہوں تو امام ابو صنیفہ اور ان کے شاگر دامام محمد کے نز دیک بعض کی رضامندی دوسروں کے حق کوسا قط کردی گی ، کیونکہ یہ ایک الیاحق ہے جس میں تجز ی نہیں ہوتی ، چونکہ جس سبب سے بیحق ثابت ہوا ہے اس میں بھی تجز ی نہیں ہوتی یعنی قرابت ،اور بیت قرابت دار کے لئے کمل طور پر ثابت ہوتا ہے ،اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ کسی غیر متجزی چیز کے جز کا ساقط کرن کل کا ساقط کرن ے، لہذاا ً رایک ولی نے اپناحق ساقط کر دیا تو دیگر کاحق بھی ساقط ہو گیا، جیسے دشمنوں کے لئے ولایت امان اور ولایت قصاص، چنانچه اگرایک مسلمان نے کسی حربی کوامان دے دی تو دوسرے مسمان کے لئے جائز نبیں کہاس حربی یا اس کے مال سے تعرض کرے، اور ا اُرحق قصاص کے ما لک اولی و کی جماعت میں ہے کسی ایک نے قاتل کومعاف کردیا جوایک نا قابل تجر کی حق ہے تو بقیہ کاحق ساقط ہو جائے گا اور کسی دوسرے ولی کو اس کے مطالبہ کاحق حاصل نہ ہو گا (ایدرامخار ورد مختار ۲۰۹/۲)\_

الاختیار میں ہے: اگر کئی اولیاء میں سے ایک راضی ہوتو دوسرے ولی کو جو اس کے مساوی ہو یا اس سے بھی قریب تر ہوتو مساوی ہو یا اس سے بھی قریب تر ہوتو اسے اس کا ختیار ہے (الاختیار ۲۰۱۲)۔

امام ابو یوسف ٔ اور امام زفر ؓ دیگر ائمہ ندا ہب کے ساتھ اس بات پرمتفق ہیں کہ اگر یکسال درجہ کے بعض اولیاء راضی ہول تو دوسروں کاحق اعتراض ختم نہ ہوگا، کیونکہ کفا،ت ایک مشترک حق ہے جو ہرایک کے لئے ثابت ہوتا ہے، اگر متعدد شرکاء میں ہے کوئی اپناحق ساقط کرد ہے تو اس کے دوسر ہے شریک کاحق ساقط نہیں ہوجاتا، مثلاً وَین مشترک نکاح میں ولایت کی شرط ہے متعلق مختلف سوالات کے یہ جوابات ہیں، ملمی اور نظری اعتبار سے ایک مسلمان مرداور ایک مسلمان عورت کے لئے ان کا جاننا ضروری ہے۔

# ولايت نكاح –حقائق ومسائل

مولا نااختر امام عادل ☆

رشتہ نکاح کونتیجہ خیزاورگھر بلوزندگی کومر بوط بنانے کے لئے اسلام نے جو ہدایات دی
ہیں ان میں ' ولایت نکاح'' کو خاص اجمیت حاصل ہے، اسلام نے ایک طرف نکاح میں انسان
کی اپنی پنداور ذاتی دلچیسی کو اجمیت دی ، تو دوسری طرف معاشرتی قدروں کے تحفظ ، اندرون خانہ
اخلاتی ماحول کی تقمیر ، جذبات کی بجا اشتعال انگیزیوں پر گرفت اور دور سے دور تک دیکھنے اور
سوچنے کار ججان پیدا کرنے کے لئے'' ولایت نکاح'' کی دفعہ بھی قائم کی ہے، مگران دونوں کے
درمیان اعتدال شرط ہے، اعتدال مفقو دہوجائے تو گھر بلواور از دواجی زندگی بحران کا شکار ہوکررہ
جائے گی۔

ا - ولايت كامفهوم:

ولایت کے لغوی معنی بیں تصرف کرنا، ذمہ داری اٹھانا، محبت کرنا وغیرہ۔ اسی طرح ولایت نکاح کے لغوی معنی ہوئے کسی کے نکاح کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کو نبا ہنا، جس کی بنیاد محبت، خیرخوابی اور ہمدر دی پر ہو۔

اور اصطلاح میں ولایت کامفہوم ہے: مخصوص افراد کامخصوص حالات وظروف میں مخصوص شرائط کے ساتھ کسی کے نکاح کی ذ مہداری لینا، اور خیر خواہا نہ طور پر اس کو یا یہ پھیل تک

<sup>🗠</sup> بانی ومهتم جامعه امام ربانی منورواشریف مستی پور۔

پہنچانا۔فقہاء نے ولایت کے مختلف پہلوؤں پرجس انداز میں بحث کی ہے اس کی روشنی میں یہی تعریف جامع کگتی ہے، یوں فقہاء نے مختصر لفظوں میں اس کواس طرح بیان کیا ہے:

"الولاية هي تنفيذ الأمو على الغير" (عنايه على الهدايه ١٩٣٦)، يعنى دوسر المراية هي تنفيذ الأمو على الغير " (عنايه على الهداية على المدن المرت المرت المرت المرت المرت المرت المرت المرازين: علامه ثنائ ولى كي تعريف كرت المون عرازين:

لیمن ولی لغت میں دشمن کی ضد ہے، عرف میں عارف باللہ کواور شریعت میں عاقل بالغ وارث کو کہتے ہیں اگر چہوہ فاسق ہو، بشرطیکہ منہتک نہ ہو، یہی مذہب ہے۔ ولایت کی قشمیں:

ولایت نکاح کی دوسمیں ہیں: ا۔ ولایت استحباب، ۲۔ ولایت اجبار۔
ولایت استحباب عاقلہ بالغدائر کی پر حاصل ہوتی ہے،خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، یعنی مستحب
یہ ہے کہ عاقلہ بالغدائر کی کا نکاح ولی کی اجازت اور مرضی سے ہواور ولایت اجبار نابالغدائر کی پر ہوتی ہے خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، اس طرح بالغہ معتوبہ اور مرقوقہ پر بھی ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے۔
ہوتی ہے خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، اس طرح بالغہ معتوبہ اور مرقوقہ پر بھی ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے۔

"الولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب: وهو الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار: وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا و كذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة (مرقاة ثره مشرة ۱۲۰۳). ولايت اجبار كامطلب ينيس كرز بردى مار پيك كرنكاح كياجائي، بلكمطلب ييب

کہ زیرولایت لڑک کی مرضی وعلم کے بغیر بھی ولی کو نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

"ليس المراد بولاية الإجبار أن ينكحها جبرا و ضربا بل المراد صحة الإنكاح ونفاذه بدون الأمر" (العرف الشذى الترندى الارتكام ونفاذه بدون الأمر" (العرف الشدى الترندى المراد) ــ

یة حریف حنفیہ کے نقطہ نظر کے مطابق ہے ، دیگر فقہا ، کواس کے گی اجزا ، سے اختلاف ہے جس کی تفصیل آئندہ مباحث کے ذیل میں معلوم ہوگ ۔ ولایت کی روح:

شریعت میں نظریہ ولایت کے پیچھے جوروح کام کررہی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ شار ع کوعورت کا اپنے نکاح کے تعلق سے خود معاملہ کرنا مطلوب نہیں ہے ،عورت کے پاس جوفطری حیہ، تستر اور تمانع ہے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے جنسی معاملات میں وہ خود کوئی پیش رفت نہ کرے، بلکہ اپنے سر پرست مردول کو اس کے لئے آگے بڑھائے ،اسی طرح بعض دفعہ ان بچوں کے نکاح کی نوبت آجاتی ہے جو ابھی دائرہ تکلیف سے خارج میں، ایسے مقع پر بھی ولی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

عورت كے بارے ميں اسلام كا يبى وہ عموى مزاج ہے جو" وأنكحوا الأيامى منكم" النج (نور ٣٢) اور "لانكاح إلا بولى" (تندى ٢٠٨١) جيسى آيات وروايات ميں بيان كيا گيا ہے۔

لیکن بعض صورتیں ایک ممکن بیں کدان میں عورت کومردوں کی مناسب رہنم کی اور مدد حاصل نہ ہو، اور بطور خوداس کو اقدام نکاح کی واقعی ضرورت پیش آجائے، ان حالات میں عورتیں اپنا نکاح اپنی مرضی سے خود کرنے کا قانونی حق رکھتی ہیں، ان کو ہرحالت میں مردوں کا بالکلیہ اسیر بناوین ان کی فطری آزادی، تکلیف، اور دیگر معاملات میں ان کی مالکانہ حیثیت کے خلاف ہے، بناوین اختیار ہے جو' فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی أنفسهن

بالمعروف" (سورهٔ بقره: ۲۳۴) اور "قد حللت فانكحى من شئت" النح (العرف الشنرى المعروف" (سورهٔ بقره المعرف الشاري المعرف الم

عورت کی زندگی میں دونوں طرح کے حالات پیش آسکتے ہیں ،اس لئے قرآن وسنت میں دونوں کے مطابق ہدایات موجود ہیں ، فقہاء نے اپنے طور پر آیات اور احادیث کا مختلف حالات پرانطباق کیا ہے ، مگراس موضوع پرسب سے زیادہ تو ازن اور اعتدال امام ابوحنیفہ کے یہاں نظر آتا ہے۔

## ولا يت على النفس كى شرطيس:

تمام فقہاء کے یہاں نکاح میں ولایت کا تصور موجود ہے مگراس ولایٹ نکاح یاولایت علی النفس کے لئے ولی کے لئے کچھٹرا نطاضروری ہیں، جوحسب ذیل ہیں:

ا۔ پہلی شرط بیہ ہے کہ ولی مکلف تو یعنی عاقل ادر بالغ ہو، اس لئے کہ بے عقل، مجنون اور نابالغ مرفوع القلم ہیں، ان کوخودا پنی ذات پر بھی ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسرے پر کیوں کر حاصل ہوگی، نیز اس ولایت کی بنیاد ہمدردی پر ہے، اور معاملہ کسی مجنون یا نابالغ کے حوالہ کر دینا ہمدردی نہیں (مدایہ ۱۹۸۷)۔

بلوغ كى شرط حنفيه، شافعيه اور حنابله كے يہاں ہے، استدلال اس حديث سے ہے كه سيال من مسلطان "- رسول الله عليہ في ارشاد فرمايا: "لانكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان "-

صاحب مجمع الزوائد کہتے ہیں کہاس روایت کوطبر انی نے الا وسط میں نقل کیا ہے اور اس کے رحال مجیح کے رجال ہیں۔

ایک قول جس کی نسبت بعض حنابلہ اور مالکیہ کی طرف کی گئی ہے، یہ ہے کہ بلوغ شرط نہیں ہے، اس قول کی بنیادوہ روایت ہے جس میں ہے کہ عمر بن انی سلمہ نے اپنی مال حضرت ام سلمہ نظر کا نکاح حضورا کرم علی ہے کہ کرایا جب کہ ان کی عمراس وقت تین سال یا چھسال کی تھی سلمہ نظر کا نکاح حضورا کرم علی تھے کرایا جب کہ ان کی عمراس وقت تین سال یا چھسال کی تھی

(مؤطاام میں کہ ۲۱۱ میشر جمعانی الآ تار ۲۷۷) مگر بیاستد لال روایت میں موجود بعض احتالات کی بناپر محل نظر ہے، اس لئے کہ امام طحاوی نے اس کوولایت کے بجائے وکالت قرار ویا ہے، یعنی حضرت امسلمہ ؓ نے خودا بیجا بر نے کے بجائے اپنے اپنے کووکیل بنایا (طحادی ۲۷۷) بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عمر سے مراد عمر بن ابی سلم نہیں بلکہ عمر فاروق میں ، ایک قول سے ہے کہ نکاح عمر نے بیک بلکہ ان کے بڑے بھائی سلمہ بیل بلکہ عمر فاروق میں ، ایک قول سے ہے کہ نکاح عمر نے بیٹ بلکہ ان کے بڑے بھائی سلمہ نے پڑھایا تھا (العرف النازی ار ۲۱۰)۔

علاوہ ازیں ارشاد نبوی ہے:

"رفع القلم عن ثلاثة: مجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ" (مُثَوة).

تین اشخاص مرفوع القیم بین، مجنون افاقه سے قبل، سویا بواشخص جاگنے سے قبل، نابالغ بالغ بونے سے قبل۔

اس حدیث سے نابالغ کی جو پوزیشن واضح ہوتی ہے،اس کا بھی تقاضا ہے کہ ولایت جیسے ذمہ دارانہ منصب پرنابالغ شخص فائزنہ ہو، جبکہ بہت سے ائکہ کے نزدیک وہ خود دوسرے کی ولایت اجمار کے تخت ہے۔

۲-دوسری شرط بیہ کدوہ وارث ہو، تمالا اسے حصد کورا ثت ملنا ضروری نہیں مجمل وہ رشتہ کافی ہے جس سے کوئی انسان مستحق ورا ثت ہوسکتا ہے ،خواہ وہ عصبہ میں سے ہویاذوی الفروض یا نوی الارحام میں سے ،اورعملا وہ ورا ثت کا حقد اربن سکتا ہویا مجموب یا محروم ہو، فقہاء احناف نے یا نوی الارحام میں سے ،اورعملا وہ ورا ثت کا حقد اربن سکتا ہویا مجموب یا محروم ہو، فقہاء احناف نے اولیاء کی جونبرست پیش کی ہے اس کے پیش نظر بیشرط ثابت ہوتی ہے۔شامی نے تو ولی کی تعریف ہی ان الفاظ میں کی ہے: "المولی ... شوعاً المعاقل البالغ الوادث النے "(شامی ۲۰۳۳)۔

اس سے صرف سلطان کا استناء کیا جاسکتا ہے جو آخری ولی کی حیثیت رکھتا ہے، ارشاد نبوی علیقی ہے:

"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (ترنري ١٠٨)\_

یعنی اختلاف کے وقت سلطان اس کا ولی ہے جسکا کوئی ولی نہیں۔۔۔۔ چونکہ بیآ خری اور فیصلہ کن مرحلہ ہے ،اس لئے اس کوعام قاعدہ سے الگ رکھا جاسکتا ہے۔

سے تیسری شرط یہ ہے کہ ولی آ زاد ہو ،اس لئے کہ غلام خود اپنے ذاتی تصرفات کا بھی مالک نہیں ہے ،تو دوسرے کے تصرفات کا مالک کیسے ہوگا (ہدایہ ۲۹۸۸)۔

ہ۔ولی اور زیرولایت لڑ کی میں اتحاد مذہب بھی شرط ہے،کوئی کافرمسلمان عورت کا ولی نہیں ہوسکتا،اس لئے کہ فر مان خداوندی ہے:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"۔ اور الله برگز كافروں كو مؤمنوں پرراونہيں دےگا۔

ہاں کا فر ، کا فر کا ولی ہوسکتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

''والدین کفروا بعضهم أولیاء بعض''۔ اور کفار یا ہم ایک دوسرے کے ولی

اس شرط سے بعض صور تیں متنیٰ ہیں ، مثلاً سلطان کی ولایت کے لئے اتحاد مذہب شرط نہیں ، مثلاً سلطان کی ولایت کے لئے اتحاد مذہب شرط نہیں ہوسکتا ہے ، اس طرح مسلمان آقاا بی غیر مسلم باندی کا اور کا فرآقاا بی نومسلم باندی کا نکاح کراسکتا ہے (نیل الاوطار ۲ رے )۔

۵- پانچویں شرط میہ ہے کہ ولی معاملہ کا شعور رکھتا ہو، مصالح نکاح سے باخبر اور لڑکی کے حق میں حساس، شجیدہ اور ہمدردہو، ای لئے فقہاء نے ایسے ولی کی ولایت ساقط قرار دی ہے جس کے بارے میں خاص معاملہ نکاح میں خیانت یافتق کا ثبوت لل جائے، حنفیہ کے نزدیک نزدیک نزدیک کے عام معاملات میں فیق و خیانت ولایت کے لئے فقصان دہ نہیں ہے، لیکن خاص معاملہ نکاح میں اگر بددیا نتی یاطمع وسفاہت کا ثبوت لل جائے تو اس کی ولایت ساقط مانی جائے گی، اور

اس کا کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوگا ،اس معاملے میں باپ کا بھی اسٹنا نہیں ہے، یوں عام حالات میں باپ طاقتورولی مانا گیا ہے، وہ اپنی لڑکی کا نکاح غیر کفو میں یاغبن فاحش کے ساتھ بھی کروے تو امام ابوصنیفہ کے نزدیک بیت قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا ، بلکہ بید مانا جاتا ہے کہ شاید کوئی اور بڑی مصلحت

ا بوصیفہ سے رویک میروں احراس میں جھاجا نا بہتہ میہ ناماجا نا ہے رہما میروں اور برق سے بیش نظر ہوگی جس کی بنایر کفاءت اور نفع ونقصان کواس نے نظر انداز کر دیا ہوگا (بدایہ ۲ / ۳۰۲)۔

انیکن باپ جیسے ولی کے بارے میں بھی اگریقین کے ساتھ ٹابت ہوجائے کہ اس نے لئے کری کے نکاح میں اپنے کسی مفاد کے لئے لڑکی کے مصالح کونظر انداز کر دیا ہے اور اس نے سق، لاکی اب کے نکاح میں اپنے کسی مفاد کے لئے لڑکی کے مصالح کونظر انداز کر دیا ہے اور اس نے سق ملا پر واہی یا بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے ، تو اس کا کیا ہوا نکاح نافذ نہ ہوگا، فقہاء نے برسی وضاحت کے ساتھ اس مسئے برروشنی ڈالی ہے (دیکھئے: شی ۲۰ سر ۳۰۳)۔

البتہ ولی عام معاملات میں متبتک، خائن اور بد دیانت مشہور ہونے کے باوجود خاص معاملہ نکات میں معتبر ہوگی، اور نکاح معاملہ نکات میں کفاءت اور مصالح نکاح کالحاظ کرے تواس صد تک اس کی ولایت معتبر ہوگی، اور نکاح درست ہوگا (ملاحظہ و:شامی ۱۸۷۲، قاوی خبریہ ۱۲۳۱، بابلا ولیاء، نیز فتح القدیر سر ۱۵۳۳)۔

یبال ایک قابل دضاحت بات یہ ہے کہ اگر ولی اور زیر ولایت لڑکی کے درمیان کسی دوسرے معاطع میں کوئی مقدمہ بازی یا مخصیل حق کا نزاع چل رہا ہوتو فقہاء نے اسے باہم عداوت قرار دینے سے انکار کیا ہے جس کا مقتضایہ ہے کہ اس سے ولایت نکاح مشتبہ نہ ہوگی ، اس کے کہ دونوں الگ الگ معاطع ہیں ، صاحب درمختار عداوت کی تشریح کے ذیل میں رقمطر از ہیں:

"ثم إنما يثبت العداوة بنحو قذف أو جرح أو قتل ولي لا بمخاصمة، نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة."

اس پرشامی نے ابن وہبان کے حوالے سے لکھا ہے:

"وقد يتوهم بعض المتفقهة من الشهود أن من خاصم شخصا في حق أو ادعى عليه يصبير عداوة فيشهدون بينهما بالعداوة، وليس كذلك، وإنما

وضت بنحو . . . المخ (ردالحتاركتاب القصاء ١٠٠٨)

ائین آن ہمارے دور میں اس پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا دونوں معاملوں کو آج واقعۃ الگ الگ رکھا جاسکتا ہے؟ اور کیا آج ایک معاملہ کی مخالفت دوسرے معاملے پر اثر انداز ہوگ ؟ یہ تو ہو کی اور ہوس کی دور ہے، آج جنگ صرف حق کی نہیں بلکہ زیادہ تر ہوس کی ہوتی ہے، ایک ولایت لڑکی سے مخالفت رکھتا ہو وہ نکاح کے معاملے میں اس مخلف سے مخالفت رکھتا ہو وہ نکاح کے معاملے میں اس مخل سے سے معاللے میں اس کا مخلص ہوگا؟ کم از کم آئے دور میں میرے لئے یہ سمجھنا مشکل ہے۔

1 - ائمہ ثلاثہ (امام مالک،امام شافعی اور امام احمد) نے ولی کے لئے مردہونے کی بھی شرط لگائی ہے، اس لئے کہ مرد کی نگاہ زیادہ دور رس ہوتی ہے، وہ معاملہ کے مصالح وعواقب کوزیادہ اچھی طرت سمجھ سکتا ہے، اس سلسلہ میں بعض آیا ہے۔ وردایات سے استدلال کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: الر جال فو امون علی النساء (نیاء رسم)مردوں کوعورت پر حکمرانی حاصل ہے۔

نيز ارثاد ہے: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" (سره بقره ٢٣٢)\_

جب عورتیں باہمی رضا مندی ہے معروف طریقے پراپنے شوہروں سے نکاح کرنا جاہیں توان کو نہ روکو۔

ان دونوں آیات میں عورتوں کے معاصلے کا مالک مردوں کو بتایا گیا ہے۔ مگران دونوں آیات میں عورتوں کے معاصلے کا مالک مردوں کو بتایا گیا ہے۔ مگران دونوں آیات سے ولایت نکاح کے مسئلے کو کوئی واضح تعلق نہیں ہے، اس لئے کہ پہلی آیت میں نکاح کے بعد کی قوامیت بھی مراد ہوسکتی ہے، اس طرح دوسری آیت میں مردوں کی اس خلل انداز طبیعت پر قد غن لگائی گئی ہے جو عام طور پرعورتوں کے معاصلے میں رونما ہوتی ہے، بلکہ "ینکھیں"سے تو

نکاح کے معاملے میں عورتوں کی خوداختیاری کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، مگرممکن ہے کہ ساجی برتری کی بناپروہان کے ذاتی اختیارات میں رکاوٹ ڈالیں،اس لئے مردوں کواس سے بازرکھا گیا،اس کا برگزیہ عنی نہیں کہ نکاح کی ولایت صرف مردوں کو حاصل ہے۔

ایک استدلال حضرت ابو ہریرہ کی صدیث مرفوع سے کیا گیا ہے، جس کو ابن ماجہ اور واقطنی نے روایت کیا ہے: لاتزوج الموأة الموأة ولا تزوج الموأة نفسها (نیل الاوعار ۱۸۸۸) کے عورت کی عورت کی شادی نہیں کر سکتی اور نہ عورت خود اپنی شادی کر سکتی ہے۔ بیروایت کئی طرق ہے۔

طبرانی، دارقطنی، ابن عدی اور آخق بن را بویه نے اس کوحضرت جابرٌ ، عمران بن حسینٌ ، ابن عمرٌ ، حضرت علیٌ ، حضرت انس وغیر ہ صحابہ سے بھی نقل کیا ہے ، مگر حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی تمام سندوں کو لغواور وابی قرار دیا ہے (الدرایة نی تخ تج احادیث الہدایہ ۲۹۲٬۲۹۲/۲)۔

حنفیہ کے نزدیک ولی ہونے کے لئے مرد کی شرط نہیں ہے، بعض صورتوں میں عورتیں ہے مورق میں عورتیں ہے مورق میں عورتیں ہے مورق میں اور معاملہ نکاح میں وہ تصرف کر سکتی ہیں ،حضرت عائشہ نے اپنی ہیں خصہ میں کی شادی اپنے بھائی کے عائبانے میں کرائی تھی ،اس سے پچھاس طرف رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے (طحادی ۱۲۸۶)۔

2-بعض فقہاء نے ولی کے لئے عدالت کی بھی شرط لگائی ہے،ان کا استدلال حضرت ابن عباس کی اس حدیث ہے ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا:

"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" (طراني)\_

اس میں ' ولی مرشد' کی تفسیران حضرات نے ولی عادل سے کی ہے، مگر بیہ فلہوم متعین نہیں ہے، اس کے کہ رشد کا استعال عقل کے لئے بھی ہوتا ہے، رشیداسی سے آیا ہے۔

یدرائے حنابلہ اور شافعیہ کی ہے، ان کے بالمقابل امام ابوصنیفہ اور امام مالک ولایت کے لئے عدالت کو شروط نہیں کرتے۔

### ۲ - کون اپنا نکاح خود کرسکتا ہے اور کون ہیں؟

جولوگ اپنا نکاح خود کرنے کی اہلیت وصلاحیت رکھتے ہوں، شریعت اسلامی نے ان کو اپنا نکاح خود کرنے کی اہلیت وصلاحیت رکھتے ہوں، شریعت اسلامی نے ان کو اپنا نکاح خود کرنے کی اپنا نکاح خود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کی سہولت اور مصالح کے پیش نظر ان کے نکاح کا اختیار ان کے اولیاء کے حوالہ کیا ہے۔

ولایت کے ذیل میں ان دوقسموں کے وجود سے تمام فقہاء کا اتفاق ہے، البتہ افراد کی تقسیم میں جزوی طور پراختلاف مایاجا تاہے۔

فقہاءاحناف نے ہرعاقل، بالغ ، آ زاداور مکلّف شخص کوخواہ وہ مرڈ ہو یاعورت ہتم اول میں داخل کیا ہے، اور بے عقل، مجنون ،معتوہ ،مرقوق اور نابالغ افراد کوشم ٹانی میں داخل کیا ہے،خواہ وہ مرد ہول یاعوزت ۔

قتم اول کے افرادا ہے نکاح کے معاملے میں ولی کی مرضی واجازت کے پابند نہیں ہیں، وہ اپنا نکاح خودا پنی عبارت سے کر سکتے ہیں، بشرطیکہ عورت ہونے کی صورت میں وہ کفاءت اور مہر مثل کا لحاظ رکھیں، اولیاء کو اس صورت میں صرف ولایت ندب حاصل ہوتی ہے، یعنی بہتریہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اولیاء کی نگر انی اور سرپرتی میں انجام پذیر ہو، البتہ کفاءت کے فقد ان یا مہر مثل کی کمی کی صورت میں ظاہر الروایۃ کے مطابق اولیاء کوئی اعتراض حاصل ہوگا، یعنی وہ قاضی کے ذریعہ اس نکاح کو فنخ کر اسکتے ہیں، اور امام ابو حذیفہ سے مردی حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق غیر کفو میں نکاح ہی منعقد نہ ہوگا (ہوایہ ۱۲ مرام)۔

قتم ثانی کے افراد اپنے نکاح کے باب میں ولی کی مرضی واجازت کے پابند ہیں، وہ اپنی عبارت اور مرضی سے کرلیں تو ان کا اپنی عبارت اور مرضی سے کرلیں تو ان کا اپنی عبارت اور مرضی سے کرلیں تو ان کا نکاح اولیاء کی اجازت پر موقوف ہوگا،اولیاء کوان افراد پر ولایت اجبار حاصل ہے، یعنی اولیاء ان

کی مرضی جانے بغیر اپنی پیند سے ان کا نکاح کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس معاملہ ہیں بہالک بات ہے کہ اس معاملہ ہیں باپ اور داداودیگر اولیاء میں فرق ہے، کہ باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح لازم ہوتا ہے، قابل فنخ نہیں ہوتا ہے، جبکہ دیگر اولیاء کا کیا ہوا نکاح غیر لازم اور قابل فنخ ہوتا ہے (ہدایہ ۲۲ ۳۹۸ ۱۰۰۱)۔

دیگرائمه کواس تقیم کی بعض جزئیات سے اختلاف ہے۔

نکاح کے باب میں عورت کی خود اختیاری کا معاملہ:

مثلاً امام ابوصنیفہ کے علاوہ تمام ائمہ کے یہاں ایجاب وقبول کے باب میں عورت ومرد کے درمیان فرق کیا گیا ہے، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد کے نز دیک عورت کی عبارت سے زکاح منعقد نہیں ہوتا، جا ہے اس کاولی سوبار اظہار رضامند کی کرے (العرف الشذی ار۲۰۹)۔

امام ابو بوسف کی ایک روایت بھی یہی ہے، امام محمہ کے زود یک عورت کی عبارت سے نکاح تو ہو جاتا ہے مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، امام ابوطنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنی عبارت سے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، عبارت کے باب میں وہ ولی کی پابند نہیں ہے، البتہ بہتر میں ہے دوہ خود کر سکتی ہے بعبارت یا اجازت کے باب میں وہ ولی کی پابند نہیں ہے، البتہ بہتر میں ہے کہ وہ خود نکاح نہرے بلکہ اولیاء کے توسط سے نکاح کامعاملہ کرے تا کہ بے حیائی کا تصور نہ ہو۔ طاہر الروایہ میں امام ابو یوسف بھی امام ابوطنیفہ کے بہم خیال ہیں (ہرایہ ۲۲۳ سے ۲۹۳)۔

ائمہ ثلاثہ کی طرف ہے استدلال میں عام طور پر جوروایات پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک خاص روایت پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک خاص روایت حضرت ابوموی اشعری کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا:
"لا نکاح إلا بولی" (ترندی ار ۲۰۸) کہ بغیرولی کے نکاح نہیں ہوتا۔

روايت كاجائزه:

یہ حدیث کی طرق سے منقول ہے مگر محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، یہ حدیث متصل ہے یا مرسل؟ اس میں علیہ عکا اختلاف پایا جاتا ہے، امام طحاوی نے ارسال کے قول کوتر جیح دی ہے، اس سے اس حدیث کی متعدد اسانید پر امام طحاوی نے مفصل کلام کیا ہے، اور اپنے خاص طحن میں سے

استدلال کے نقائص پرروشنی ڈالی ہے (طحادی ۱۵۸۲)۔

ملاعلی قاری نے بھی اس حدیث کوسندا مضطرب قرار دیا ہے، اور اس کے بالمقابل دیگرزیادہ صحیح روایات کوتر جے دی ہے (مرقاۃ ۲۰۷۷)۔

اور اصولی طور پربھی یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ایک مضطرب روایت جب صحیح ترین روایات کے بالمقابل آجائے تو مضطرب روایت کوتر جیج حاصل نہ ہوگی۔

ال کے علاوہ بیروایت ائمہ ثلاثہ کے بجائے زیادہ سے زیادہ امام محمہ کے موقف کی دلیل بن سکتی ہے، جوال کے قائل ہیں کہ ولی کی جانب سے عبارت شرط نہیں ہے، بلکہ صرف اجازت شرط ہے، 'لا نکاح إلا بولی'کامعنی بہی ہوسکتا ہے کہ نکاح بغیر ولی کے، یعنی بغیراس کی اجازت کے درست نہیں ہے، عورت کی عبارت کا عدم اعتباراس کے معنی میں ایک طرح کا اضافہ ہے۔

اس کے علاوہ اس روایت کا کوئی ایک جمل متعین نہیں ہے، اس میں کی معنی محمل ہیں،

اس لئے کہ حدیث میں نفی بفی صحت پر بھی محمول ہو علی ہے اور نفی کمال پر بھی ، دوسری روایات کے تاظر میں نفی کمال پر محمول کرنازیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے ۔ علامہ شمیری کہتے ہیں کہ لفظ میں نہیں بلکہ مصدات لفظ میں نفی کمال براد ہے بعنی ناقص کو معدوم کے درجہ میں فرض کیا گیا ہے، ولی کے نہ ہونے سے معالمہ میں جونقص پیدا ہوسکتا ہے ای کو عدم سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لئے نقص کو دور کرنے سے معالمہ میں جونقص پیدا ہوسکتا ہے ای کو عدم سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لئے نقص کو دور کرنے کے لئے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے (العرف المعدی ارد، ۲۰۹) کیکن یہاں اس نقط کو رکز کے لئے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے (العرف المعدی ارد، ۲۰۹) کیکن یہاں اس نقط کو رپ یا عورت کی محدد نیا ہے کہ کی عورت پر دلی کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے دہ وہ ولی کرخت کے طور پر یا عورت کی ہمدردی و خیرخوا ہی کے چیش نظر؟ شافعیہ اس کو ولی کے حق کے طور پر دیکھتے ہیں جبہ حنفیہ عورت کی مفاد کی چیز قرار دیتے ہیں (مؤطا مام محدر ۲۳۹)۔

اس لحاظ سے اگر عاقلہ بالغة عورت خودا پنے شوہر كاميح طور پرانتخاب كرے اور كفاءت

یا مہر کسی لحاظ ہے اس میں نقص واقع نہ ہوتو ولایت کی علت کے لحاظ سے بیرقابل اعتراض نہیں ہونا چا مہر کسی لحاظ سے اس میں نقص واقع نہ ہوتو ولایت کی علت کے لحاظ سے بیرقابل اعتراض کیا ہے، چاہم محمد نے حضرت عمر فاروق کا ایک اثر امام ابوحنیفہ کے موقف کے حق میں پیش کیا ہے، نیز اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نزاع کی صورت میں سلطان سے رجوع کا حکم دیا گیا ہے۔

"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (ترندي ١٠٠٨)-ظاہر ہے كه اگريه ولى كاحق ہے تو سلطان كی طرف مراجعت كی حاجت كيا ہے،اس كا صاف مطلب بيہ ہے كه تورت كے مصالح كے پیش نظراس مراجعت كاحكم دیا گیا ہے (العرف الشذى

ار ۹۹ ۲ مرق ۱۳ ر ۲۰۴۳) ـ

پھر حدیث میں ولایت عام ہے، ولایت اجبار اور ولایت استخباب دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث اپنے عموم پر باقی نہ ہو، بلکہ اس میں صرف وہ افراد داخل ہوں جو فدکورہ بالاسم ٹانی کے ذیل میں آتے ہیں، جن پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، استخصیص کی بنیاد وہ دلائل ہیں جن میں نکاح کے باب میں عورتوں کوخود مختاری دی گئی ہے (مرقاۃ شرت منکوۃ ۱۲۰۷)۔

ای طرح یہ قیاس بھی اس کے لئے مخصص بن سکتا ہے کہ جب عورت عقل و بنوغ کے مرحلے میں پہنچ کر بچے ، اجارہ اور دیگر مالی معاملات میں خود مختار ہو جاتی ہے ، تو صرف نکاح کے معاطلے میں وہ ولی کی پابند کیوں رہے گی؟ رہا ہے کہ رائے سے خصیص درست ہے یا نہیں؟ قر ''احکام الأحکام'' میں ابن دقیق العید کی تصریح کے مطابق اگر رائے بالکل واضح اور جی ہوت مخصص بن عتی ہے ، جیسا کہ اضلاقیات کی بیشتر روایات میں یمل ہوا ہے (العرف الشذی ار ۲۰۹)۔ علامہ کشمیریؓ نے اس حدیث کا ایک اور معنی بتایا ہے کہ عورت اگر اپنی مرضی اور اپنی عبارت سے کفاءت اور مہر مثل کا لحاظ رکھے بغیر نکاح کر لے تب تو ظاہر ہے کہ ولی کوت اعتراض عبارت سے کفاءت اور مہر مثل کا لحاظ رکھے بغیر نکاح کر لے تب تو ظاہر ہے کہ ولی کوت اعتراض

حاصل ہے اور وہ نکاح قابل فنخ ہے، اس لئے کہ تورت نے اپنے مصالح کا لحاظ نہیں رکھا، لیکن اگر عورت نے اپنے مصالح کا لحاظ نہیں رکھا، لیکن اگر عورت کفاء ت اور مہمثل کو طور کھتے ہوئے نکاح کر بے تو اس حدیث پر عمل کی صورت میہوگ کہ ولی کو اجازت دینے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ حدیث ذیل کا مقتضی ہے:

''والأيم إذا وجدت لها كفوا''الخ(ترنری)\_بےشوہر کی عورت کا کفو ملے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو۔

### ای طرح آیت پاک بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے:

''ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن '' الخ (سورهُ بقره: ٢٣٣). اور ان كواپخ شو برول سے نكاح كرنے سے ندروكو۔

ای طرح ولی اگر جبری اجازت دید ہے تو" لا نکاح إلا بولی" کا منشا پورا ہوگیا،
اس طرح "لا نکاح إلا بولی "کامعنی بیہ واکمہ "لا نکاح إلا باستیدان الولی "لعنی نکاح میں ولی کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہئے، خواہ وہ رضا مندی نکاح سے قبل حاصل ہویا نکاح کے بعد (العرف الفذی ار ۲۱۱)۔

غرض ان چند در چند اختالات و معانی کی بنا پر بید صدیث ائمہ ثلاثہ کے حق میں کافی کر در ہو جاتی ہے، مسانید ابو صنیفہ میں بیر دایت حضرت امام ابو صنیفہ کے حوالے سے بھی آئی ہے ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ بید دایت امام ابو صنیفہ کے سامنے بھی تھی ، مگر اس کا مفہوم ان کے نز دیک اس کا مطلب بیہ ہے کہ بید دوایت امام ابو صنیفہ کے سامنے بھی تھی ، مگر اس کا مفہوم ان کے نز دیک اس سے مختلف تھا جو ائمہ ثلاثہ نے سمجھا ہے ، اور اسی لئے بیہ کہنا بھی صبح نہ ہوگا کہ مکن ہے کہ امام ابو صنیفہ تک یہ صدید نہ نہ بینی ہو (العرف العدی ار ۲۰۹)۔

### حضرت عا ئشەصدىقة گىروايت:

ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقه کی بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، جس کو احمد، تر مذی ، ابود اوُد ، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے کہ رسول الله علیہ کے ارشاد فر مایا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له" (مُشَاوة على الرقاة ١٠٤/ ٢٠٤)-

جوعورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اگر اس کے ساتھ دخول کرنے تو شرمگاہ حلال کرنے کی وجہ سے اس کے لئے مہر واجب ہے۔ اگر ان میں باہم اختلاف ہوجائے تو سلطان اس شخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔

اس حدیث کے طرق پربھی کلام کیا گیا ہے، مگرامام ترفدی نے اس کوحسن قرار دیا ہے،

لیکن حدیث کو قابل استدلال تسلیم کرنے کے باوجود زیر بحث مسئلہ پر اس سے استدلال مشکل ہونے کا ہے، اس لئے کہ "فنگا حہا باطل" کا ایک معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ" نکاح کے بطل ہونے کا امکان ہے' ۔ یہاں وقت ہے جبکہ لڑکی نے غیر کفو میں یا مہر مثل سے کم پرشادی کرلی ہو، بطل امکان ہے' ۔ یہاں وقت ہے جبکہ لڑکی نے غیر کفو میں یا مہر مثل سے کم پرشادی کرلی ہو، بطل کے معنی ہے فائدہ کے بھی ہیں ،ارشاد باری تعالی ہے:

"ربنا ماخلقت هذا باطلا" (آل بمران:۱۹۱)(اے پروردگارآپ نے اس کو بے فائدہ پیدائیں کیا)۔

اگریمعنی ملحوظ ہوتو مطلب بیہوگا کہ ولی کی مرضی کے بغیر کیا ہوا نکاح ب فائدہ اور مصالح ومفادات سے خالی ہے۔

حدیث کی میخصیص یا تاویل اس لئے کی جائے گی کہ ان آیات اور روایات سیحد سے تعارض لازم نہ آئے ، جن میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، یا جن میں اس کی رائے اور مرضی کو خاص اہمیت دی گئی ہے، بلکہ خود زیر نظر حدیث میں بھی بعض ایسے اشارات موجود ہیں جن سے ولی کی اجازت کے بغیر کئے ہوئے نکاح کا جواز ثابت ہوتا ہے، مثلاً اسی حدیث کا میکرا ہے کہ:

"فان د حل بھا فلھا المھر بھا استحل من فرجھا"۔

دخول کے بعد وجوب مہر کا تھم اور اس کے لئے استحلال فرج کی تعلیل صحت عقد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

علاوہ ازیں اس حدیث کے دوراوی اپنے عمل وقتوی کے لحاظ سے امام ابوحنیفہ کے ہم خیال نظر آتے ہیں، حفرت عائشہ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی تھیجی حفرت حفصہ کی شادی اپنے بھانچ منذر بن زبیر سے بطور خود کر دی تھی، جبکہ حفصہ کے باپ عبدالرحمٰن شام میں تھے، اور حفرت عائشہ اصولی طور پر بھیجی کی ولی نہیں تھیں، لیکن ولی کے بغیر انہوں نے شادی کردی، حفرت عائشہ اصولی طور پر بھیجی کی ولی نہیں تھیں، لیکن ولی کے بغیر انہوں نے شادی کردی، حفرت عائشہ اصولی طور پر بھیجی کیاں معاملہ پر پچھ کہیدہ خاطر ہوئے لیکن بہن کی شادی کردی، حفرت عائشہ میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ می ایجاب وقبول عزت کا لحاظ کر کے اس کور خبیں کیا تھا، دو دنہیں کیا تھا، (طودی ۱۸۲) لیکن سوال بیہ ہے کہ وہ مرد دوسرے مردول کے ذریعہ کرایا تھا، خود نہیں کیا تھا، (طودی ۱۸۲۱) لیکن سوال بیہ ہے کہ وہ مرد حضرات بھی تو ولی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ ان کو حضرت عائشہ کے کزد دیک خضرات بھی تو ولی خامو جود ہونا ضرور خابرت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے کزد دیک نکورہ واقعہ سے کم از کم اننا ضرور خابرت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے دوسرے راوی نکاح کی صحت کے لئے ولی کا موجود ہونا ضرور خابرت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے دوسرے راوی نکاح کی صحت کے لئے ولی کا موجود ہونا ضرور خابرت ہوتا ہوں العرف الغذی اروی ۲ اس معاطے میں امام ابو صفیفہ کے ہم خیال ہیں (العرف الغذی اروی ۲)۔

راوی کا پنی روابت کے خلاف مسلک اختیار کرنااس بات کی علامت ہے کہ روایت کا معنی و ہنیں ہے جو بظاہر مفہوم ہور ہاہے، بلکہ دوسری روایات اور خودرواۃ حدیث کے مذہب کے تناظر میں وہی تاویل یا تخصیص کرنی ہوگی جو مذکور ہوئی۔

ایک حدیث بیپش کی جاتی ہے کہرسول اللہ علی فی فرمایا:

"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (مثكوة على الرقاة ١٠٩/١)\_

مراس مدیث کے بارے میں ابن جر کے حوالے سے پہلے بتایا جاچکا ہے کہ اس مدیث

کی کوئی سند محفوظ نبیس، هر سند لغواور دا بی ہے (الدرایة فی تخریج احادیث الہدایہ ۲۹۲/۲۹۱)۔ عقلی دلیل:

ائمہ ثلاثہ اپنے موقف کی تائید میں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں ،اس لئے معاملہ کناح ان کے حوالے کرنا خطرے سے خالی نہیں ،مگر اس دلیل میں کنزوری یہ ہے کہ جس خطرے کا مکان ہے وہ اولیاء کی مداخلت سے دور ہوسکتا ہے، حنفیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر عورت جذبات میں بہہ کرغیر کفو میں شادی کرے یا نکاح میں مہمثل کا لحاظ نہ رکھے تو اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے (ہدایہ ۲۹۲۱)۔

#### حنفیہ کے دلائل:

حفیہ کی طرف سے عام طور پروہ آیات وروایات پیش کی جاتی ہیں جن میں نکاح کی نبست خود عورت کی طرف کی گئی ہے، اگر عورت اپنے نکاح کے باب میں خود مختار نہ ہو، اور اسے اپنی عبارت سے حق نکاح حاصل نہ ہوتو یہ نبست ہوجائے گی ، مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:

البنی عبارت سے حق نکاح حاصل نہ ہوتو یہ نبست ہوجائے گی ، مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:

البنی عبارت سے حق نکاح حاصل نہ ہوتو یہ نبست ہوگا ہے،

تیسری طلاق کے بعد عورت اس وقت تک شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس شوہر کے علادہ کی دوسر سے نکاح نہ کر ہے۔

۲۔ ایک دوسرے مقام پرارشاد ہے: "فلا تعضلوهنّ أن ینکحن أزواجهنّ" (سورة بقرہ:۲۳۲)(ان کوان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے ندروکو)۔

سر ایک اور جگدار شاو ہے: 'فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف '(سورة بقره: ٢٣٣٠) .

پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جا ئیں تو وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر جو بھی کر بس تمہارے لئے کوئی مضا نقہ نہیں۔ ان تمام آیات میں نکاح کی نسبت خود عور توں کی طرف کی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لئے بطور خود نکاح کرنا درست ہے۔

۳-احادیث کی طرف آیئ توخود نبی کریم علی فی نیز طاکو عملاً کا العدم قرار دیا ہے، حضرت ام سلمہ کے شوہر ابوسلمہ کا جب انقال ہو گیا تو حضور علی فی نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فر مایا، حضرت ام سلمہ نے اس سلسلہ میں کئی اعذار پیش کے جس میں ایک بیتھا کہ:

ر نے کا ارادہ فر مایا، حضرت ام سلمہ نے اس سلسلہ میں کئی اعذار پیش کے جس میں ایک بیتھا کہ:

دیا ہے، حضور علی موجود نہیں ہے اس کو لیائی حاصر آ ( کہ یا رسول اللہ میر اکوئی ولی موجود نہیں ہے)۔

اس یرحضور علی نے ان کو اطمینان دلایا کہ:

"لیس أحد من أولیاء ک حاضرا و لا غائبا إلا ویوضانی" آلنے.

(تنہارے کی ولی کوخواہ موجود ہونیا نہ ہو، میر ہمعاطے میں اعتراض نہ ہوگا)۔

اک طرح حضور علی ہے ضاف مطور پر نکاح میں ولی کی موجود گی کوغیر ضروری اور محض اس کی رضا مندی کو کافی قرار دیا، اور بالآ خرایک چھسالہ نابالغ بیجے نے ایجاب کیا اور معالی ان حکمل ہوگیا (شرح معانی الآ فار ۲۰/۱)۔

بعض حفرات نے اس میں بینکتہ پیدا کیا ہے کہ حضور علیہ تو خودتمام مسلمانوں کے ولی تھے، اس لئے ان کے لئے ولی کی ضرورت نہ تھی، امام طحاوی اس نکتہ آفر بنی پر سخت ناراض بیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات تھی تو حضور علیہ کے کو حضرت ام سلمہ کے ولی کی غیر موجودگی والے عذر کے جواب میں بیکہنا چاہئے تھا کہ تمہارے لئے ولی کی کیا حاجت؟ میں تو خود تمہاراولی ہوں ، مگر حضور نے بدارشاد نہ فر مایا (طحاوی ۲/۲)۔

مؤطاامام ما لک میں پیکڑا بھی ہے کہ "و کان اُھلھا غانبا" النج. کہ حضرت امسلمہ ً کے گھروالوں کی غیرموجود گی میں نکاح ہوا۔

اس سے اور وضاحت ہوجاتی ہے کہ عورت اپنے اولیاء کی غیرموجودگی میں ان کے علم و

اطلاع کے بغیر بھی بطور خود نکاح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ حضرت ام سلمہ کے اختیام عدت کے موقعہ پر حضور کا بیار شاد بھی بیش نظر رکھا جائے تو نکاح کے باب میں عورت کی خود اختیاری کا مسئلہ بالکل صاف ہوجا تا ہے:

"قد حللت فانكحى من شئت" (مؤطانام الكنام) د (تم طلال موچكى مويس جس سے جا موتكاح كرلو) ـ

۵۔ایک اور روایت انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے جس کو سعید بن منصور نے حضرت ام سلمہ میں کے حوالے سے فقالت إن أبي أنكحني كے حوالے سے فقالت إن أبي أنكحني رجلا و أنا كار هذ فقال لأبيها لا نكاح لك اذهبی فانكحی من شنت "(الدراية ۲۲ ۲۹۳)۔

(ایک عورت دربار نبوت علی میں حاضر ہوئی اور عرض رسا ہوئی کہ میرے باپ نے میری شادی ایک مرد ہے کر دی ہے حالانکہ مجھے وہ پندنہیں ہے، تو اس کے باپ سے آپ علی شادی ایک مرد سے کر دی ہے حالانکہ مجھے وہ پندنہیں ہے، تو اس کے باپ سے آپ علی ہے کے ہوئے نکاح کا اعتبار نہیں ، (اور عورت سے فر مایا) جا وُ جس سے جا ہونکاح کرلو)۔

حافظ ابن جمر نے اس کومرسل جیر سلیم کیا ہے (الدرایة فی تخ تے اصادیث الہدایة ۲ م ۲۹۳)۔ ولایت اجبار کی بنیاد:

یبال ایک اہم ترین اختلاف ولایت اجبار کی بنیادکا ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احد کے نزدیک ولایت اجبار کی بنیاد بکارت ہے، ترفدی نے ان حضرات کافد ہم نقل کیا ہے:

" وقال بعض اہل المدینة: تزویج الأب علی البكر جائز وإن کوهت ذلک وهو قول مالک بن أنس والشافعی وأحمد وإسحاق" (ترفدی اس)۔

بعض اہل مدینہ کا خیال ہے ہے کہ باپ کے لئے باکرہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کرانا درست ہے، مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد اور آختی کی رائے ہی ہے۔

ان کے بالمقابل حنفیہ کی رائے رہے کہ ولایت اجبار کی بنیاد بکارت پرنہیں صغر پر ہے(ہدایہ ۲۹۳۷)۔

شافعیہ میں شیخ تقی الدین سکی شافعی بھی حنفیہ کے ہم خیال ہیں، سکی ۱۰۰ سے زائد مسلول میں شافعیہ سے اختلاف رکھتے ہیں، جن میں ایک بیھی ہے (العرف الفذی ار ۲۱۲)۔ مسلول میں شافعیہ سے اختلاف رکھتے ہیں، جن میں ایک بیھی ہے (العرف الفذی ار ۲۱۲)۔ حنا بلہ میں ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی اس معاطے میں حنفیہ سے اتفاق کرتے ہیں (نیل الاوطار ۱۲۱۷۱)۔

#### ائمه ثلاثه کے دلائل:

ائمہ ملاشہ کے پاس اس سلسلے میں کوئی منصوص بنیاد نہیں ہے، وہ عقلی طور پر بیاستدلال کرتے ہیں کہ کنواری لڑی خواہ بالغ ہو یا نابالغ ، نکاح کا کوئی تجربہ نہیں رکھتی ،اس لئے اس کامعاملہ اس کے حوالہ کردینامناسب نہیں ،ائ لئے مدار کنوارین پر رکھا جانا چاہئے (ہدایہ ۲۹۴۲)۔

اور چونکہ ان کے نزدیک اصل چیز تجربہ ہے، امام شافعی اس تجربہ کوعرفی بنیاد کے بہائے حقیق بنیاد پردیکھتے ہیں، چنانچہ اگر کوئی لڑکی زنا کی مرتکب ہوجائے تو وہ ان کے نزدیک حقیق تجربہ حاصل ہونے کی بنا پر ثیبہ کے حکم میں ہے، چاہے حرف میں وہ کنواری تجھی جاتی ہو، یہی وجہ ہے کہ نکاح کے تعلق سے استمزاج کے وقت الی لڑکی کامخض سکوت کافی نہیں، بلکہ زبان سے اظہار ضروری ہے۔

"لأنها ثيب حقيقة لأن مصيبها عائد إليها" (برايه ٢٩٥/٢)\_

مگراس عقلی استدلال میں کمزوری ہے ہے کہ تجربہ بھی موقوف ہے بلوغ اور شہوت پر،
بلوغ سے قبل شا دی بھی ہوجائے، اور شوہر سے ملاقات بھی کرلے تو جنسی تجربہ حاصل نہ ہوگا، اور
نہ عورت ہونے کی حیثیت سے مردوں کو بجھنے کا سلیقہ اس کو آئے گا، اس لئے جب بات تجربہ ک
آئے گی تو بھی بنیاد بکارت وہیو بت کے بجائے بلوغ وعدم بلوغ کو بنانا ہوگا۔

حنفیہ کے دلائل:

حنفیہ کے پاس اس سلسلہ میں منصوص بنیادی موجود ہیں: ۱- بخاری شریف میں حضرت ابو ہریر اُ کی روایت ہے کہ:

"لا تنکح الأیم حتی تستأمر و لا تنکح البکر حتی تستأذن" (بخار ۲۵۱۷)۔ (بے شوہر کی عورت کا نکاح مشورہ کے بغیر اور باکرہ کا نکاح اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا)۔

"الأنيم" كمعنی اگر ثيب كے ليے جائيں جيسا كه بعض روايات ميں يد لفظ بھی آيا ہے، تو مطلب يہ ہوگا كہ ثيب كے نكاح ميں استيمار اور باكرہ ميں استيذان كی ضرورت ہے۔ استيمار كے معنی مشورہ كے جيں، اور مشورہ ميں زبانی اظہار ضروری ہوتا ہے۔ اور استيذان كے معنی اجازت لينے كے جيں، اور اجازت ولالت حال ہے بھی ممكن ہے۔ حدیث پاک كی ان بلیغ تعبیرات سے فتہا ، نے يہ مئله متنبط كيا ہے كہ ثيبہ كے لئے تحض سكوت كافی نہيں جبكہ باكرہ كے تعبیرات سے فتہا ، نے يہ مئله متنبط كيا ہے كہ ثيبہ كے لئے تحض سكوت كافی نہيں جبكہ باكرہ كے لئے سكوت كافی نہيں جبكہ باكرہ كے كئے سكوت كافی نہيں جبكہ باكرہ ہے كہ ثيبہ اور باكرہ كی پر بھی اجبار درست نہيں ، اس حدیث سے بكارت كو بنيا د بنانے كا تصور رد ہو جاتا ہے۔

اس معنی کی اور بھی کئی روایات موجود ہیں (مفکوۃ علی المرقاۃ ۱۲۰۱ ـ ۲۰۹ ) ۔ ۲ – ابودا وُ دکی ایک روایت ہے،حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں :

"إن جارية أتت النبي مُلْنِكُ فَذَكَرَت أَن أَبَاهَا زُوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةً فَخَيَرِهَا النبي مُلْنِكُ ''(ايوراوَدا ٢٨٦،٢٨٥)\_

کہ ایک باکرہ لڑکی دربار نبوت علی میں حاضر ہوئی اورعرض رسا ہوئی کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر کردی ہے، تو حضور اکرم علی نے اس کو تکاح کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر کردی ہے، تو حضور اکرم علی نے اس کو تکاح کے

معاملے میں اختیار دیا۔

س- بخاری میں اس طرح کا واقعہ ایک ثیبہ کے بارے میں بھی آیاہے:

"عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله مُلْكِلَّهُ فرد نكاحها" (بخاري ٢٥/١٥٢٠)\_

خنساء بنت خذام انصاریہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے ان کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کر دی اور وہ ثیبہ قیس ، وہ در باررسالت میں اس معاملے کو لے کر حاضر ہو کیں تو آپ نے ان کا نکاح روفر مادیا۔

یه دونول الگ الگ واقع بین، ابو داؤد مین دونون روایتین الگ الگ الگ ندکور بین (ابوداؤدار ۲۸۵)۔

اگر چەنسائی وغیرہ کی بعض روایایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خنساء بھی باکرہ تھیں،اوراس طرح دونوں کے ایک واقعہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے، گر محققین نے بخاری کی روایت کوتر جے دیتے ہوئے خنساء کو ثیبہ قر اردیا ہے، اور دونوں کوالگ الگ دو واقعہ تسلیم کیا ہے، ابن قطان نے اس تعدد پردار قطنی کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے:

"عن ابن عباس أن النبي عليه رق نكاح ثيب و بكر أنكحهما أبوهما و هما و هما كارهتان" (مرقاة شرح مشكوة ٢٠٨ ـ ٢٠٩)\_

حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے ایک ثیبہ اور ایک باکرہ کا نکاح ردفر مادیا جن کے والدین نے ان کی مرضی کے بغیر زبرد سی ان کا نکاح کردیا تھا۔ ولا بت اجبار کن لوگوں کو حاصل ہے؟

یہاں ایک بحث یہ ہے کہ ولایت اجبار کن اولیاء کو حاصل ہے؟ حنفیہ کے نز دیک فی الجملہ تمام اولیاء کو بیرولایت حاصل ہے، البتہ اس میں تفصیل بیر ہے کہ باپ اور دادا کو ولایت ملز مہ حاصل ہے، اور ان کے علاوہ دیگر اولیاء کو ولایت غیر ملز مہ۔ ملز مہ کا مطلب بیہ ہے کہ ان کا کیا ہوا نکا تی لازم ہوگا، اور لڑکا یالڑکی کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا، اور غیر ملز مہ کا مطلب ہے کہ خیار بلوغ حاصل ہوگا (بدایہ ۲۹۶/۲)۔

حنفیہ بیں امام ابو یوسف اولیاء کے درمیان ملزمہ و غیر ملزمہ کا یہ فرق تسلیم نہیں کرتے ،ان کے نزد کی نابانعی کے زمانے کا کیا ہوا نکاح خواہ کسی ولی نے کیا ہو، بہرصورت لازم ہوگا،اورلڑ کا یالڑ کی کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا،گراہ م ابوضیفہ اورامام محمد نے بیچے کے ساتھ باپ دادا اور دیگر اولیاء کی محبوں اور شفقت میں جو مبینہ فرق بایا جاتا ہے اس کا لحاظ کیا ہے (بدایہ ۲۹۷۷)۔

امام مالک صرف باپ کے لئے ولایت اجبار مانتے ہیں ،اور امام شافعی باپ اور دادا کے سئے مانتے ہیں ، دیگر اولی ء کے لئے نہیں۔ ہاں حاجت کی صورت میں اس کی تنجائش ہو سکتی ہے ، مگر نابغی کے زمانہ میں بید حاجت متصور نہیں ،اس لئے کہ ذکاح کا مقصد جنسی تقاضوں کی تسکیس ہے ، البتہ باپ کا معاملہ اس سے الگ ہے ، کیونکہ خلاف قیاس اس کا ثبوت نص سے ہے۔

"عن عائشة أن النبي سَيْكُم تزوحها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولُعَبُها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة، رواه مسلم" (مشوة مع امرة ٢٠٥٠).

حفرت عائشہ کا نکاح نبی کریم علیات سات سال کی عمر میں اور زخفتی نوسال کی عمر میں اور زخفتی نوسال کی عمر میں اور خفتی نوسال کی عمر میں ہوئی، در آنحالیکہ وہ اپنے تھلونے بھی ساتھ لے گئ تھیں، اور حضور علیات کا وصال جب ہوا تو وہ اٹھارہ برس کی تھیں۔

حضرت امام شافعی مسئلہ ولایت کوغیر قیاسی تو نہیں مانتے مگر اس کو باپ اور دا دامیں محصور کرتے ہیں ،ان کے خیال میں باپ اور دا دا کو جو قرب قر ابت اور با نہاء شفقت حاصل ہے ، دوسرے اولیاء کو حاصل نہیں ،اس لئے ممکن ہے کہ وہ نابالغ کے زکاح کے معاملے میں زیادہ

سنجیدگی ،حساسیت اورغور وفکر کا مظاہرہ نہ کرسکیں۔

حنیہ بھی اس مسئلہ کوتیا ہی سلیم کرتے ہیں، اس لئے کہنا بالغی کے زمانے میں نکاح کی حاجت صرف جنسی اغراض کے لئے نہیں ہوتی بلکہ کفاءت اور اس جیسے دیگر مصالح بھی بھی اس کے مقتضی ہوتے ہیں کہ آئے ہوئے رشتہ کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اس لئے کہ ہر وقت مناسب رشتہ میں نہیں ہوتا، ایسے موقعہ پر باپ اور دادا تک ہی معاملہ محصور کرنا خلاف مصلحت ہے، اس لئے کہمکن ہے کہ کی لڑکی کے باپ دادا موجود نہ ہوں، اس صورت میں نہ کورہ مصالح کی حفاظت کی حمکن ہے کہ کی لڑکی کے باپ دادا موجود نہ ہوں، اس صورت میں نہور آنے کی حفاظت کی طرح ہوگی؟ رہی بات قرابت کی دوری اور شفقت کی کی کی، اور اس میں در آنے والے امکانی خطرات کی، تو اس کو ولایت غیر طرحہ کے ذریع حل کیا جاسکتا ہے، مینی باپ اور دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کا کیا ہوا نکاح نابالغ کے لئے لازم نہ ہوگا، بلکہ اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا (بدایہ ۲۹۱/۲)۔ اس ضمن میں وصی کے لیے ولایت نکاح کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، اس کی تفصیل کے لیے دیکھنے: مرقاۃ شرح منگوۃ (۲۸۸۲)۔

(الف) مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات بھی صاف ہوگئ کہ حنفیہ کے نزدیک ولایت کے باب میں لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلوغ دونوں کے لئے حدولایت ہے، البتہ جو فقہاء بکارت کو بنیاد بنائے ہیں ان کے نزدیک لڑکا اور لڑکی میں فرق واقع ہوگا، لڑکے پر بلوغ تک ولایت حاصل رہے گی، اور لڑکی پر ثیبہ ہونے تک خواہ لڑکی بالغہ ہویا نا بالغہ

(ب) عاقلہ بالغار کی نکاح کے باب میں اپنے نفس پر کھمل اختیار رکھتی ہے، وہ ولی کی مرضی کے بغیر بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ایسا کرنے سے وہ گناہ گار نہ ہوگی، اور شرعاً یہ نکاح منعقد ہوگا، یہ حنفیہ کا نقطہ کظر ہے، امام محمد ابتداء میں نکاح کے موقوف ہونے کے قائل تھے، لیکن بعد میں رجوع کرلیا تھا(دیکھئے: ہدایہ ۲۲ مردور ۱۳۰۱)۔

البته غير كفوميس شادى كرف كى صورت مين اولياء كوحق اعتراض حاصل موكاء يعنى وه

قضی کے ذریعہ نکاح فنے کراسکتے ہیں، یہی ظاہرالروایہ ہے، لیکن امام ابوطنیفہ سے مروی حسن بن زیاد کی روایت میں نکاح ہی منعقد نہ ہوگا، المحیط میں ہے کہ اکثر مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے، متأخرین نے عام طور پراسی قول پرفتوی دیا ہے، امام سرحسی کہتے ہیں کہ حسن کی روایت زیادہ مختاط ہے(عالمیری)۔

خیال میہ ہوتا ہے کہ نکاح سے قبل حسن بن زیاد کی روایت پراور نکاح کے بعد ظاہر الروایہ پرفتوی دیا جانا چاہئے ، تا کہ بے اعتدالیوں پرقابو بھی پایا جا سکے اور قانونی حیثیت بھی برقر ارر ہے۔ مالکیہ ، شافعیہ ، اور حنابلہ عورت کی جنس کو اپنے نکاح کا اختیار نہیں دیتے ، چاہے وہ عاقل بالغ بی کیوں نہ ہو تفصیل بیچھے گذر چکی ہے۔

(ج) عاقله بالغداز کی اگر کفو میں نکاح کرے تو حنفیہ کے نزدیک ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں، البتہ غیر کفو میں نکاح کی صورت میں حسن بن زیاد گی روایت کے مطابق قبل از نکاح علم ہونا اور صراحة یا دلالۂ رضا مندی ظاہر کرنا ضروری ہے حض سکوت کافی نہیں، اس طرح قبل از نکاح سکوت اور بعداز نکاح اظہار رضا مندی بھی کافی نہیں (ملاحظہ ہو: فاوی شای: باب الولی میں اس کا میں کیا ہے۔

۳- عاقله بالغارى كازخود نكاح كرلينے كى صورت ميں اولياء كو ظاہر الروايہ كے مطابق حق اعتراض حاصل ہوگا، كين اس كے لئے قضائے قاضى ضرورى ہے، تفصيل بيچھے گذر چكى ہے۔ ٢- نابالغى كى حالت كا نكاح:

زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابانغی کے زمانے میں کردیالیکن لڑی اس نکاح سے مطمئن اورخوش نہیں ہے، اس سلسلہ میں حنفیہ کے نزدیک تفصیل یہ ہے کہ باب اور دادا کا کیا ہوا نکاح لازم ہے، وہ کسی صورت میں قابل فنخ نہیں ہے، البتہ دوسر سے اولیاء کا کیا ہوا نکاح عدم کفاءت یا غبن فاحش کی صورت میں قابل فنخ ہے، ماں اور قاضی بھی سے حروایت کے مطابق اس

تھم میں ہیں۔

"وإن كان المزوج غيرهما أى غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب الخد لا يصح النكاح من غير كفء أو بغبن فاحش" (در يخار على المثرر والحتار الول ١٩٠٢).

البتداس كے لئے قضائے قاضى شرط ب،اس كى وجہ يہ ہے كداس ميں ضرر فقى ہے،

لاكى سي طور پراس كا اوراك كرسكى يانه كرسكى اس كا فيصله قاضى كرے گا،صاحب ہدايہ كھتے ہيں:

"ويشتوط فيه القضاء....لأن الفسخ هنا لدفع ضور خفى وهو تمكن الخلل" (دائه ١٩٤٦).

ال سے ثابت ہوتا ہے کہ محض لڑکی کا عدم اطمینان کافی نہیں ہے بلکہ واقعیت شرط ہے جس کا فیصلہ شرعی عدالت کریے گی نہ

البتہ جس علاقہ میں اسلامی قاضی یا حاکم موجود نہ ہواس کے بارے میں مولا ناعبد الحی

لکھنوگ رقمطراز ہیں: اور جہال کفار کی حکومت ہواور قضائے قاضی مفقود ہواگر ایبا واقعہ پیش

آئے تو صاحب معاملہ بلا داسلامیہ (جیسے بلا دجاز، بلا دروم وغیرہ، اور ہندوستان میں رامپور،

بھویال وغیرہ) میں جہال قاضی موجود ہوجا کرفیصلہ کرالے یا بذر بعیت خریر قضاۃ بلا داسلامیہ سے فنح

نکاح کا حکم منگالے (ناوی عبد الحق عبد الحق

آج جن ریاستول میں امارت شرعیہ اور دار القصناء یا شرعی پنچایتوں کا باقاعد ہ نظم ہے، خیال میہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ بھی مید مسئلہ مل کیا جا سکتا ہے، اس لئے کہ فقہاء نے ان کی شرعی اہمیت تسلیم کی ہے۔

۵-خيار بلوغ كاحق كبتك؟

ا-باكره لأكى كوخيار بلوغ كاحق ،اگرنكاح كاعلم تفاتو بلوغ كفور ابعداورعلم نه تفاتو علم

ہونے کے فوراً بعد تک باقی رہتا ہے، اس میں ذرابھی تو قف اور سکوت اس کے حق خیار کوس قط کر دیگا بشرطیکہ اس کو بولنے اور رد کرنے کا اختیار حاصل ہو، اگر اختیار حاصل نہ ہو، مثلاً نکاح کی خبر پہنچتے ہی یا بالغ ہوتے ہی کسی نے اس کا منہ بند کر لیا تو اس حالت کا سکوت رضا مندی کی دلیل نہیں ہے، البتة مسئد معلوم نہ ہونا کہ میر ہے سکوت سے میر ااختیار باطل ہوجائے گا، یا مجھ کو خیار بلوغ حاصل ہے، یہ عذر شرعی نہیں ہے، اس لئے کہ آزاد مسلم گھر انوں میں بچوں اور بچیوں کی دین قعلیم و تربیت مامور بہ ہے۔

البة لڑ کااور ثیباڑ کی کوخیار بلوغ کاحق اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ صراحة اپنی رہتا ہے جب تک کہ وہ صراحة اپنی رضا مندی کااظہر رنہ کردیں ، یا کوئی فعل ایسا کریں جس سے رضا مندی تجھی جائے ،مجلس بلوغ سے اٹھ جانااس کے خیار کو باطل نہیں کرتا (شامی ۳۳۲/۲ مرایہ ۲۹۸-۲۹۷)۔

#### ولی اقرب کے رہتے ہوئے دوسرے ولی کا نکاح:

۲-قریب ترولی زندہ اور موجود ہواور اس کی ولایت سے استفادہ ممکن ہوتو نسبۂ دور کے ولی کو ولایت نکاح کردے تو بین نکاح کردے تو بین نکاح کردے تو بین نکاح قریب ترولی کی اجازت پرموتوف ہوگا، اس سلسلے میں محض اس کا سکوت کافی نہیں ہے مجلس عقد میں بھی اس کی موجودگی اور سکوت کافی نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے صراحۃ یا دلالۂ اجازت ضروری ہے (ردالجنار: باب الولی ۲۳۲ - ۳۳۳)۔

البتہ اگر قریب ترولی غائب ہویا ایسے مقام پر ہوجس کی رائے سے استفادہ وقت کے اندر ممکن نہ ہواور اس کی آمدیا اس کی اجازت کے انظار میں کفو کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ولی اقرب کی زندگی میں بھی ولی ابعد کونا بالغہ کے نکاح کا اختیار ہوگا ، اس صورت میں فقہاء نے ولی اقرب کو معدوم فرض کیا ہے (ہایہ ۲۹۹۷)۔

یہ فقہاء کی اصطلاح میں غیبت منقطعہ کہلاتی ہے، اس کی راجح تعریف وہی ہے جو

ندکورہوئی ،البتہ بعض فقہاء نے مسافت قصر کواس کی حدقر اردیا ہے مگر محققین نے اس قول کومرجوح قرار دیا ہے (ملاحظہ ہو:روالحتار ۲ ر ۴۳۳، ماسالولی)۔

یہاں ایک صورت یہ ہے کہ ولی اقرب موجود ہو گراس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس کی رائے سے فائدہ اٹھایا جا سکے ، خیال بیہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو بھی غیبت منقطعہ کے ذیل میں داخل کرنا جا ہے۔

یہاں ایک قابل لیا ظامورت میں ہے کہ ولی فیبت منقطعہ کی صورت میں اگر ولی البعد نابالغہ کا نکاح کرد ہے اورد وسری طرف ولی اقرب بھی اپنے مقام براس کا نکاح دوسرے کرد ہوگا؟ بعض فقہاء نے اس صورت میں ہو دوسرے مساوی کے درجہ میں رکھا ہے، اس لئے کہ ایک بوقر بقر ابت اور بُعد تد میر حاصل ہے تو دوسرے کو قرب تد بیر اور بُعد قر ابت ماصل ہے، اس لئے کہ ایک بوقر بقر ابت اور بُعد تد میر حاصل ہوگا ور در بہا وقر ب تد بیر اور بُعد قر ابت ماصل ہے، اس لئے کہ ایک ایک تاریخی طور پر بہنے واقع ہوگا اس کا نکاح نافذ ہوگا ، بعد کا نکاح نافذ نہ ہوگا ، اگر چہ بہت سے فقہاء کو اس سے بہنے واقع ہوگا اس کا نکاح نافذ ہوگا ، بعد کا نکاح نافذ نہ ہوگا ، اگر چہ بہت سے فقہاء کو اس سے اختلاف ہے ، ان کے زو کے غیبت منقطعہ کی صورت میں ولی اقر ب معدوم کے تھم میں ہوتا ہے اور کمل ولا یت نکاح اس کے بعد والے ولی کو حاصل ہوتی ہے، اس لئے ولی اقر ب کا اپنے مقام اور کمل ولا یت نکاح اس کے بعد والے ولی کو حاصل ہوتی ہے، اس لئے ولی اقر ب کا اپنے مقام پر کیا ہوا نکاح کی صورت میں نافذ نہ ہوگا ، صاحب ہدا یہ وغیرہ کا ربھان ای قول کی طرف ہے، لوگوں کی مہولت اور شادی بیا ہو کی معاملات میں نظم وضبط کے نقطہ کی نظر سے بیہ قول زیادہ قرین لوگوں کی مہولت اور شادی بیاہ میں نامی کا معاملات میں نظم وضبط کے نقطہ کی نظر سے بیہ قول زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

ال مقام پرایک بیصورت بھی قابل ذکر ہے کہ اگرولی اقرب کی کفوی جانب سے
آئے ہوئے رشتہ کو بلا وجدرد کردے تو کیا تھم ہے؟ علامہ تامی اور ابن نجیم نے اس پر مفصل کلام کیا
ہے، علامہ شرنبلالی نے تو "کشف المعضل فیمن عضل" نام سے ایک مستقل رسالہ ہی اس موضوع پر لکھ دیا ہے۔ موضوع پر لکھ دیا ہے۔ موضوع پر لکھ دیا ہے۔

فقہا، کَ مَقَلُوکا خلاصہ میہ ہے کہ اگر ولی اقرب کفو کے رشتہ کو سی محقول بنیاد پر رو کر ہے ، مثالاس کے پیش نظر کوئی اس سے بہتر دوسرا ہم کفورشتہ موجود ہو، تو اس صورت میں اس کا تصرف معتبر ہوگا ائیکن اگر وہ بغیر کسی معقول بنیاد کے خواہ مخواہ رشتہ رد کرد ہے تو اس کی والایت ساقیط ہوجائے کی ائیکن والایت ولی ابعد کے بجائے سیجے اور مفتی بہقول کے مطابق قاضی کی طرف منتقل ہوگی۔

"قال و ادا خطبها كفوء وعضلها الولى تثبت الولاية للقاضى نيابة عن العاضل" ( ١٠٠ م. ق ١٣١٠٣) ـ

ا ہتے جس مقام پر نظام قضاء موجود نہ ہوتو باا وجہ رد کرنے کی صورت میں ولایت ولی ابعد کی طرف نتقل ہوگی ، مگراس صورت میں ولی ابعد کی طرف ہے مکررا جازت شرط ہے۔

رلو تحالت الولاية إليه يعنى الأبعد لم يجز إلا بإجازته بعد التحول" (درات باب الله على التحول)

#### شامی بَرِ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

"ويمكن أن يجاب أن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا لم يكن قاض "(١٣٩٠٢ ).

### ۲ - بای اور دا داکی ولایت نکاح کاامتیاز:

فقی ا منفیہ باپ اور دادا کے ملاوہ دیگر اوس و کوجھی ولایت نکات کا حقد ار ہے ہیں مگر بب اور دادا کے سوا دیگر اولی و کی ولایت نجے ملز مہ ہے ، لیعنی نا بالغے اور نا با بغہ و بلوٹ یا هم کے بعد خیار بلوٹ حاصل ہوگا ، البتہ باپ اور دادا کی ولایت ان کے نز دیک ملز مہ ہے ، اور اان کے بار سے
میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ ان کا کیا ہوا نکاح قابل شنے نہیں ہے جتی کہ کفا ات اور مہم شکل جیسی اہم چیز وں کو بھی نظم انداز کر سے وہ نکاح کرد ہے تو بھی امام ابو صنیفہ اس کو درست قرار اسے ہیں خواہ لڑکی یا لڑکا اس سے مطمئن ہو یانہیں، وہ باپ دادا کی انتہائی قرابت ، محبت، شفقت اور ہدردی کے پیش نظر تاویل کرتے ہیں کہ مکن ہے کہ سی اور بلندمقصد کے لئے انہوں نے کفاءت اور مبرجیسی ظاہری چیزوں سے صرف نظر کیا ہو۔

"إن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة وفي النكاح مقاصد تربو على المهر ١٠٠٢،٠٠٠ الإعراض عن الكفاء ة لمصلحة تفوقها (برايه ٢٠٢٦) مصاحبين كواس سے اختلاف ہے، وہ بچہ کے لئے معمولی نقصان كوتو قابل محل قراردية بيس محرمعول سے برح كرنقصان كي صورت بيس ان كا نقط نظر بيہ كه نكاح منعقد بى نه بوگا، حيا سے نكاح كرانے والا باب يا دادا بى كيول نه بو۔

"وقالا: لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه، ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شي....وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز" (برايه ٣٠٢،٣٠١/٢)\_

البتہ جس صورت میں بی یقین ہوجائے کہ باپ یادادانے لڑی کے مصالح ومفادات کا لخانہیں کیا ہے بلکہ ناجائز دباؤیا اپنے کئی مفادی خاطر نامناسب جگداس کی شادی کردی ہے، اس وقت ولی کوفقہاء کی اصطلاح میں متبتک قرار دیا جائے گا،اورا گرلڑی اس نکاح سے راضی نہ ہوتو بلوغ کے بعداس کوفقہاء کی اصل ہوگا اور عدالت کے ذریعہ اس کو نکاح فنخ کرانے کاحق ہوگا۔ فقہاء نے متبتک کی تشریح ''معروف بسوء الاختیاد" سیء الاختیاد" اور ہوگا۔ فقہاء نے متبتک کی تشریح ''معروف بسوء الاختیاد" سیء الاختیاد" اور "معروف مجانة و فسقا" جیسے الفاظ سے کیا ہے، جس کامفہوم یہ ہے کہ وہ شخص بیہودہ، الا پرواہ اور کھلا ہوا فاس ہو ۔ لغت میں متبتک بے غیرت اور لا ابانی شخص کو کہتے ہیں (شای لا پرواہ اور کھلا ہوا فاس ہو ۔ لغت میں متبتک بے غیرت اور لا ابانی شخص کو کہتے ہیں (شای اللہ بیا۔ الولی ا

فقہاء نے کہیں معروف کالفظ استعال کیا ہے اور کہیں صرف سی کا الفتیار کہا ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ محقق ہوجائے کہ باپ نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح کا قطعی لحاظ نہیں کیا ہے اور بچک کو اپنے کسی مفاد کی جھینٹ چڑ ھا دیا ہے، ایسا شخص بے شمیر اور بے غیرت کہلا ہے گا، ایسے شخص کا تصرف نافذ نہ ہوگا جب تک کہاڑکی اس پراطمینان کا اظہار نہ کرد ہے، علامہ خیر الدین رملی نے قروی خیریہ میں این فرشتہ کے حوالے سے یہی حاصل مفہوم تحریر کیا ہے ( قروی خیریہ استال کے استان کیا وی نے بیا ہے)۔

فقہاء کی عبارات یہی بتاتی ہیں کہ باپ اور دادا کی ولایت اس وقت محل نظر ہو جاتی ہے بب اسکا سوءاختیار کامشتہر ہونایا اس سے بب اسکا سوءاختیار کامشتہر ہونایا اس سے قبل کم از کم ایک باراس کا صدور ہونا شرط نہیں ہے۔

البت شامی نے فتح القدیر کے حوالے ہے ایک بحث نقل کی ہے جس میں معروف کا معنی مشہور بتایا گیا ہے، اور اس کے لئے کم از کم اس نکات سے قبل اپنی کسی زیرولایت لڑی کے بارے میں ایک بارسو، اختیار کا ثبوت ملنا ضروری قرار دیا ہے، یعنی پہلی بارسی شخص سے نکاتے کے معاصلے میں اختیار کا تحق اس کے کے بوئے نکاتے پر اثر نہیں ڈالٹا، بلکہ ایک بر تحق کے بعد دوسری بارکا اس طور کا نکاتے متاثر ہوگا، شامی نے اس نظریہ کی توجیہ بیقل کی ہے کہ اگر فقیاء کے نزد کے محض معقق کا فی ہوتا اور شہرت کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ یہ مسئلہ ہرگز بیان نہ کرتے کہ اگر باپ یا دا دا اپنی زیرولا بیت لڑکی کا نکاتے غیر کفو میں یاغین فاحش کے ساتھ کردے تو بھی وہ نکاح لازم ہوگا، حالا نکہ عدم کفاءت یاغین فاحش کے ساتھ کردے تو بھی وہ نکاح لازم ہوگا، حالا نکہ عدم کفاءت یاغین فاحش کے ساتھ کردے تو بھی وہ نکاح لازم ہوگا، حالا نکہ عدم کفاءت یاغین فاحش کی بنا پر سوء اختیار تحقق ہے مگر عدم شہرت کی بنا پر نکاح پر اثر نہیں پڑتا۔

"ولوكان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسئلة أعنى قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولى أباً أو جداً" (١٤٠٠/٢٥٠)\_

گرشامی کی بی توجیه کل نظر ہے ، واقعہ بینہیں ہے ، عدم کفاء ت یا غین فاحش کی ہر صورت کو بینی طور پر سوء اختیار قرار دینازیا دتی ہے ، بعض اوقات ایک شفق اور قلمند باپ مہرکی کی یا غیر کفو ہونے پر اس لئے راضی ہو جاتا ہے کہ دوسرے مصالح اس میں محسوس کرتا ہے ، مثلاً ایک عالم صالح غیر کفو ہے اور مہر بھی مثل سے کم و سے رہا ہے ، مگر وہ ایسا مشہور ومعروف بالصلاح عالم سے کہ اس کے ساتھ الرکی کی زندگی و پنی و دنیاوی دونوں اعتبار سے خوش گوار رہنے کی قوی امید ہے ، تو یہ کہنا تھے نہیں کہ مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو میں عقد کرنے سے سوء اختیار مختق ہوگیا ، یہ سوء بے ، تو یہ کہنا تھے نہیں کہ مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو میں عقد کرنے سے سوء اختیار مختق ہوگیا ، یہ و اختیار نہیں بلکہ عین دانشہ ندانہ اور خیر خوا ہا نہ اختیار ہے ۔ فقہاء کے ''معروف'' کی قید کا یہی مطلب نہیں کہ اشتہا رہن کی قدر کا نہی مطلب نہیں کہ اشتہا رہن کی قدر کے نہ یہ مطلب نہیں کہ اشتہا رہن کو خو

ماضی قریب کے مشہور فقیہ وعالم حضرت مولانامفتی محمد فی کاخیال یہ ہے کہ شامی کی یہ بحث محص برائے بحث ہے، نہ فتح القدیر کا فتو کی اور فیصلہ ہے اور نہ خودعلامہ شامی کا ،اس کی بنیاد پرتمام فقہاء کی تصریحات سے اور خودمسئلہ کی صریح علت سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا (جوابر لفقہ ۲۸۱۲)۔

اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ خودعلامہ شامیؒ نے'' مجلنۂ اور فسقا'' کی تشریح کے ذیل میں'' مجمع'' کی جواتفاق واجماع والی عبارت نقل کی ہے، اس پر بالکل سکوت کیا ہے، اس سے الفاق ہے (شامی ۲۸۸۲)۔

اس تفصیل کی روشنی میں محقق بیم معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ سے زیر ولایت اڑکی کے نکاح میں پہلی بار بھی یقینی طور پر سوءاختیار کا صدور ثابت ہوجائے توبید نکاح لا زم نہ ہوگا، اور لڑکی کو بعد بلوغ خیار بلوغ حاصل ہوگا۔

کتب فقہ کی بعض عبارتوں میں ہے کہ نکاح باطل ہوجا تا ہے، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوتا ، مگر سے ختی رزیادہ محقق اور رائح قول سے کہ نکاح تو ہوجا تا ہے مگر سوء اختیار کی بنا پر باطل ہوسکتا ہے، بشرطیکہ لڑکی بعد بلوغ اپنی ناراضی کا اظہار کرے اور

عدالت ہے رجوع کرے، علامہ خیرالدین رملی لکھتے ہیں:

"وقد وقع في أكثر الفتاوى في هذه المسئلة أن النكاح باطل فظاهره أنه لم ينعقد، وفي الظهيرية يفرق بينهما ولم يقل إنه باطل وهو الحق، ولذا قال في الذخيرة في قولهم فالنكاح باطل أي يبطل انتهى كلام البحر والمسئلة شهيرة" (نرى فيريدار ٢٣٠، نيز و يكهيئ: شاى ١٨/٢).

یہ بات اس لئے بھی قرین قیاس ہے کہ نسق ولا پروا بی کی بناپرانسان کی ولایت بالکلیہ ساقط نہیں ہوجاتی بس اس کا نفاذ و گزوم ساقط ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی فاسق ومتہتک شخص کفومیں مہرمثل کے عوض کڑکی کا نکاح کرد ہے تو وہ نکاح درست اور نافذ ہوتا ہے۔

ابن عابدين لکھتے ہيں:

"وبهذا ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيء الاختيار لا تسقط ولايته مطلقا لأنه لو زوّج من كفء بمهر المثل صحّ" (ثاى ٣٠٣ مر ١٩٠٠ إب الولى ، وكذا في ١٨/٢).

اورای بنیاد پرفقہاء نے بید سکلہ بھی اٹھایا ہے کہ ولی کے فاسق ومنہتک ہونے کی صورت میں اس کے تصرفت نکاح بعض مواقع پر قابل اعتراض ہوجاتے ہیں، لیکن اس کے باوجوداس کی موجودگی میں ولی ابعد کو بیہت حاصل نہیں باوجوداس کی ووداس کی موجودگی میں ولی ابعد کو بیہت حاصل نہیں کہ اس کی اجازت ومرضی کے بغیر نابالغ لڑکی کا وہ نکاح کرلے، غالبا اسی بنا پر برزازیہ کے اس جزئیہ کوجس میں ولی کے فاسق ہونے کی صورت میں قاضی کو نکاح کا اختیار دیا گیا ہے، علامہ ابن ہمام نے مذہب کا غیر معروف قول بنایا ہے۔

"وما في البزازية من أن الأب والجد إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفوء قال في الفتح: إنه غيرمعروف في المذهب (شامى: باب الولى ٣٠٣/٣)\_

#### 2-اولیاءاوران کے درمیان ترتیب:

ولی وبی شخص ہوسکتا ہے جس میں ولایت علی انتشس کی شرائط پائی جاتی ہوں ،ان شرائط کی تفصیل سوال نمبر اسے تحت گذر چکی ہے، ان شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ ولی زیر ولایت لڑکے یا لڑکی کا وارث ہو،اولیاء کے درمیان باہم ترتیب قائم کرنے میں اس شرط کوخاص دخل ہے۔

یوں تو فقہاء احناف کے نزدیک تمام ورثہ کے بعد دیگرے ولی بن سکتے ہیں مگر ان کے درمیان وراثت و ججب کی بنیاد پر ترتیب قائم کی گئی ہے، سب سے مقدم عصبہ بنفسہ ہے، یعنی ایبام د جو کسی عورت کے واسطے کے بغیر میت سے قرابت رکھتا ہو۔عصبہ بالغیر ،مثل الڑکی جب لاکے کے ساتھ کی روایت مال کر عصبہ عوجائے تو اسے اپنی مجنونہ مال پر ولایت حاصل نہیں ہے، ای طرح عصبہ مع الغیر ،مثل المثر کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کہنوئہ بن پر ولایت ماصل نہیں ہے، ای طرح عصبہ مع الغیر ،مثل المبن جولاکی کے ساتھ کے دورے اسے اپنی مجنونہ مال پر ولایت حاصل نہیں ہے، ای طرح عصبہ مع الغیر ،مثل المبن جولاکی کے ساتھ عصبہ ہوجائے اسے اپنی مجنونہ مال پر ولایت نہیں ہے (شرح وقایہ ۲۵ میں)۔

پھرعصبہ بنفسہ میں مجھی وراثت اور ججب کے لحاظ سے ترتیب قائم ہوگی جو حسب ذیل ہے:

(۱) زیرولایت شخص کا جزوسب سے مقدم ہے، یعنی بیٹا، پوتا وغیرہ درجہ بدرجہ نیجے

تک (اگر موجود ہو)، (۲) زیرولایت شخص کا اصل، اوپر تک درجہ بدرجہ، یعنی باپ دادا
وغیرہ، (۳) پھراصل قریب یعنی باپ کا جزو، یعنی بھائی وغیرہ، (۴) پھر بھائی کا بیٹا، پوتا وغیرہ
درجہ بدرجہ نیجے تک، (۷) پھر باپ کا چھا، (۸) پھر یاپ کے چھا کا بیٹا، پوتا وغیرہ درجہ بدرجہ
نیجے تک، (۹) پھرداداکا چھا، (۱۰) پھرداداکے چھا کا بیٹا وغیرہ درجہ بدرجہ نیجے تک۔

پھرتر جے قوت قرابت کی بنا پر ہوگی ، یعنی جس کے پاس دوقر ابتیں ہوں گی دہ ایک قرابت والے سے مقدم ہوگا، مثلاً حقیقی ، علاقی پر مقدم ہوگا۔ بیرتر تیب تو عصبات کی تھی ، اگر عصبہ موجود نہ ہوتو (۱۱) ماں کا درجہ ہے، (۱۲) پھر دادی (بعض کتابوں میں تر تیب برعکس ہے) ، (۱۳) پھر بیٹی ، (۱۷) پھر لواسی کی بیٹی ، (۱۷) پھر لواسی کی بیٹی ، (۱۷) پھر لواسی کی بیٹی ، (۱۷) پھر قیق بہن ۔

بعض فقہاء کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہن نانا پرمقدم ہے، مگر محققین نے نانا کی تقدیم کوراج قرار دیا ہے۔ البحرالرائق میں ہے:

"ظاهر كلام المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام وذكر المصنف في المستصفى: أنه أولى منها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: الولاية لهما كما في الميراث، وفي فتح المقدير: قياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد تقدم الجد الفاسد على الأخت فثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الأم قبل الأخت". (الجرالرائق لا بنجيم).

یعنی مصنف کا ظاہر کلام یہ ہے کہ نانا بہن سے مؤخر ہے کیونکہ وہ ذوی الارحام سے بے، مصنف نے مستصفی میں کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک نانا بہن سے اولی ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں کو ولایت کاحق ہے، جسیا کہ میراث میں ہے، اور فتح القدیم میں ہے اور فتح القدیم میں ہے کہ نانا اور بہن میں نانا مقدم کے جب دادااور بھائی میں دادا مقدم ہے، تو قیاس کامقتضی یہی ہے کہ نانا اور بہن میں نانا مقدم ہو، اس سے معلوم ہوا کہ مذہب سے کہ نانا کامر تبہ مال کے بعداور بہن سے قبل ہے۔

(۲۰) پھر علاقی بہن، (۲۱) پھر اخیافی بہن، (۲۲) پھر ذوی الارحام، جن میں سب سے مقدم پھوپھیاں ہیں، (۲۳) پھر ماموں، (۲۳) پھر خالا کیں، (۲۵) پھر چپا ک بیٹیاں، بیٹی، (۲۲) پھر اسی ترتیب سے ان کی اولاد، یعنی چپا کی بیٹیاں نہ ہوں تو پہلے پھوپھی کی بیٹیاں، بیٹی، (۲۲) پھر ماموں کی بیٹیاں، (۲۹) پھر چپا کی بیٹیاں وغیرہ در (۲۷) پھر ماموں کی بیٹیاں، (۲۸) پھر خالہ کی بیٹیاں، (۲۹) پھر چپا کی بیٹیوں کی بیٹیاں وغیرہ در (۳۷) پھر ماموں کی بیٹیاں، (۳۸) پھر ماموں کی بیٹیاں وغیرہ در اس (۳۰) اگر رشتہ دار کوئی نہ ہو، نہ عصبہ اور نہ غیر عصبہ تو پھر مولی الموالا قولی ہوگا۔ مولی الموالا قال ہوگا۔ مولی الموالا قال ہوگا۔ مولی الموالا قال ہوگا۔ مولی در سے دوروسر سے کہے کہ اگر میں مرجاؤں تو تم میر سے وارث ہو، اور دوسر اس کو قبول کر ہے تو تبول وارث ہو، اور دوسر اس کو قبول کر ہے تو تبول

کرنے والا شخص وارث اور دیت اداکر نے والا ہوگا۔ اگر دونوں مجہول ہوں اور دونوں باہم ایک دوسرے سے اس طرح کا معاہدہ کریں ہو دونوں ایک دوسرے کے وارث اور ضائتدار ہوں گے (۳۱) اس کے بعد مولی العتاقہ کا درجہ ہے، (۳۲) اگر کسی کا بیٹھی نہ ہوتو سلطان اس کا ولی ہوگا، (۳۳۳) اس کے بعد قاضی کی ولایت کا درجہ ہے، جس کے منشور میں سلطان نے اس طرح کے لاوارث کے بعد قاضی کی ولایت کا درجہ ہے، جس کے منشور میں سلطان نے اس طرح کے لاوارث بجول کے نکاح کا معاملہ بھی شامل کر دیا ہو (ہدایہ ۲۹۸،۲۹۸، شرح وقایم عمرة الرعایہ ۲۲،۲۵، ناوی شامی دیا ہو (ہدایہ ۲۹۸،۲۹۸، شرح وقایم عمرة الرعایہ ۲۲،۲۵)۔

# ٨- چندمساوى اولياء ميس ايك كى اجازت كافى ہے:

حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی خرمایا: "أیما امرأة زوّجها وليّان فهی للأول منهما" (ابوداؤو: كتاب الكاح ار ۲۸۵، تذی ار ۲۱۱۱)۔

(جسعورت کی شادی اس کے دوولی کر دیں تو پہلے جس کا نکاح واقع ہواس کا نکاح درست ہوگا)۔

شارجین نے یہاں'' ولیان' سے'' ولیان متساویان' مرادلیا ہے، لیعنی دو برابر در ہے کے ولی اگر کسی عورت کا نکاح کردیں تو جس نے پہلے نکاح کیا اس کا نکاح درست ہوگا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نکاح کے معاملے میں خودمختار ہے، اورصحت نکاح کے لئے ایک کی اجازت بھی کافی ہے، دونوں کا اتفاق ضروری نہیں۔

ورنہ حدیث میں دونوں کے نکاح کوغلط قرار دیا گیا ہوتا ، کیونکہ دونوں کا اتفاق پایا نہیل گیا ، لیکن حدیث میں نکاح اول کو درست کہنے کا صاف مطلب بیہ ہے کہ کسی ایک کی اجازت سے .....

بھی نکاح ہوج ئے گا ،ای سے صاحب مدایہ نے لکھا ہے:

"فنز لا منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ و لا يرة" (برايه ١٩٩/٢) كه دو برابر درج ك اولياء مين جوبهي عقد كرد بنا فذ موگا، اس كوردنبيس كياجائ گا- امام ترندى كهتے بين كه مير علم مين اس مسكه مين كا ختلاف نبين ہے۔

"والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوّج احد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز و نكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوّجها جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول نثوري وأحمد وإسحق" (تزنى ١١١١)\_



• •

## جمديم فقهى تحقيقات:

تيراباب تفصيلي مقالات

• . •

نستى مقاارت (۲۲۵)

# ولايت نكاح مصتعلق چندا بهم مسائل

مواه ناخالد سيف الندر مهاني .

## ۱- ولا يت كى حقيقت اورولايت على النفس كى شرطيس:

دوسر مضخص پراپے تصرف کونافذ کرناخواہ وہ اس سے راضی ہویانہ ہو، ولایت ہے۔ ملامہ

صنفي كاففاظين:"الولاية تنفيذ القول على الغير ...شاء أو أبي"(الدرالخار ٢٩٦٠٢)\_

و ایت می انفس کی شرا رکط پر ملک العلماء علامه کاسانی نے تفصیل ہے تفکیو کی ہے،

جس كا حاصل يہ ہے كہ اس ولايت كى بعض شرطيں ولى سے متعلق بيں ، بعض كا تعلق زير ولايت مثعلق مرط يہ ہے كہ وہ عاقل ہو شخص سے ہے اور بعض كا ولى كے تصرف ہے۔ ولى سے متعلق شرط يہ ہے كہ وہ عاقل ہو

فاتر العقل نه بو، بالغ بو نابالغ نه بو، وه في الجمله زير ولايت شخص كا دارث بن سكتا بو، په شرط حنفه

ے نز دیک ہے، اس بنیاد پر حنفیہ کے یہال غلام ولی نبیں ہوسکتا ،اگر زیرولایت شخص مسلمان ہوتو

ولی کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، (بدائع الصنائع ۲۰۰۰هـ، ۵۰۱ البنته حنفیہ کے نز دیک بیضروری

نہیں کہ ولی اس کا عصبہ رشتہ دار ہو اور نہ بیضروری ہے کہ وہ فسق سے محفوظ ہو(حوالہ سابق

\_(3+1,3+1/1

مولی ملیہ یعنی جوشخص زیر ولایت ہواس سے متعلق شرط کی تفصیل یہ ہے کہ ولی کے افتیار کے لخاظ سے ولایت کی دوشمیں ہیں: ولایت ایجاب، ولایت ندب۔

ولایت ایجاب سے مرادیہ ہے کہ ولی کا تصرف زیر ولایت شخص کے لئے لازم

جزل سکریٹری اسلامک فقدا کیڈی (انڈیا)۔

ہوجائے، یہ ولایت نابالغ اور فاتر العقل بالغ پر حاصل ہوتی ہے، عاقل و بالغ لڑ کے اور لڑکی پر بیہ ولایت حاصل نہیں ہوتی (حوالہ سابق ۲؍۵۰۴)۔ عاقلہ بالغدلڑ کی پر ولایت ندب واستحباب ہوتی ہے اور ولی کا عقد اس کے لئے لازم نہیں ہوتا۔

ولی کے تصرف سے متعلق شرط رہ ہے کہ وہ تصرف زیر ولایت شخص کے حق میں مفید و نا فع ہونہ کہ نقصان دہ اور مصنر (بدائع الصنائع ۲۰/۵۱۰)۔

### ۲ - ولی اورز برولایت لڑ کی کے اختیارات:

(الف) حنفیہ کے نز دیک لڑ کا ہو یا لڑ کی ، ولایت کاحق نابالغی اور جنون سے متعلق ہے، نابالغ اور فاتر انعقل پرولایت حاصل ہوگی۔ ہے، نابالغ اور فاتر انعقل پرولایت حاصل ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ قیاس تو حنفیہ کے نقطہ کر نظر کی تائید میں ہے ہی ، احادیث بھی ای رائے کی مؤید ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ کنواری لاکی کااس کے والد نے نکاح کردیا جواسے ناپند تھا تو آ پ علیہ نے اس لاکی کو اختیار دیا کہ چاہے تو اس نکاح کو قبول کرے یا رد کر دے (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)، علامہ ابن ہمام نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے (فتح القدیہ ۱۲۱۲)۔ حضرت خنساء بنت خذام ہے بارے میں بھی مروی ہے کہ ان کو ان کے والد کا کیا ہوارشتہ ناپیند تھا، جب معاملہ آ پ کے سامنے پیش ہواتو آ پ علیہ نے اس نکاح کو ردفر مادیا، گوبعض روایت میں ہے کہ وہ شیہ تھیں، لیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ وہ

كنواري تفيس (فتح القدرية ٢٦١٦٣ ، نسائي) -

(ب) حنفیہ کے نزدیک عاقلہ، بالغہاڑ کی اگر خود اپنا نکاح ولی کی مرضی کے بغیر بھی کرلے تو اس کا نکاح منعقد : وجائے گا ،البتة اس کا پیمل خلاف منتخب ہوگا:

"عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب" (في القدير ٢٥٥٠)" خلاف مستحب" كافظ عظام بكاس كي وجه الركي كذكارنبين موكى، البنة

''خلاف مستحب' کے لفظ سے طاہر ہے کہا" کی وجہ سے کر کی کنہ کا رہیں ہو ہی ، البتہ اس طریقنہ کار کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔

مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ولایت اجبار ختم ہونے کے بعد بھی لڑکی خود اپنا نکا آنہیں کر سکتی ، ولی کے واسطہ بی سے اس کا نکاح ہوسکتا ہے (اشر ت الصغیر ۲۸۳۳،شر ت مندب۱۱ ر۵، المغنی ۵٫۷ کیا ہے:

"إن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل ولي غيرها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح"(أمنى ٥/٤).

جمہور کے پیش نظروہ روایات ہیں جن میں ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے، جیسے حضرت عاکشہ کی روایت:

"قال رسول الله عَلَيْكُم: أيما امرأة لم ينكح الولى، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل (ابن اجر ١٣٥) \_

اور حضرت عبداللہ بن عبال کی روایت: ''لا نکاح الا بولی ''(حوالس بق)۔
حنفیہ کا نقطہ '' نظریہ ہے کہ قرآن مجید نے متعدد مواقع پر نکاح کی نسبت عورت کی
طرف کی ہے۔حضور علی ہے خضرت امسلم ہے نکاح فر مایا حالا نکہ اس میں کوئی ولی نہیں تھا،
اس کے علاوہ متعدد ازواج مطہرات سے آپ علیہ کا نکاح ان کے سی ولی کی شرکت کے

بغیر ہوا۔ خود حضرت عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر کی لاکی کا نکاح کر دیا حالا نکداس پر حضرت عبد الرحمٰن کوایک گونہ تکدر بھی ہوا۔ پھر آنحضور علیہ فی نے فر مایا کہ: بہمقابلہ ولی کے لاکی اپنفس کی زیادہ حق دار ہے۔ "الأیم أحق بنفسها من ولتھا"۔

توجب ولی ولایت اجبار باقی رہتے ہوئے لڑکی کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کرسکتا ہے تو لڑی کے اپنے نفس کے بارے میں زیادہ حق دار ہونے کا تقاضایہ ہے کہ اگروہ بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جہاں تک حضرت عائشہ علی اس روایت کی بات ہے جس میں بغیرولی کے ہونے والے نکاح کوباطل قرار دیا گیا ہے، اول تواس روایت کی سند پڑکلام کیا گیاہے، دوسرے خود حضرت عائش کامل اس کے خلاف ہے، جبیبا کہ ندکور ہوا ، اور یمی بات اس روایت کی صحت کومشکوک کرنے کے لئے کافی ہے۔ تیسر مضروری نہیں کہ باطل سے باطل کا اصطلاحی معنی مراد ہو عربی زبان میں غیر مفید کام کے لئے بھی باطل بولا جاتا ہے، توحدیث کی مراویہ بھی ہو عتی ہے کہ ایسا نکاح نقع بخش نہیں ہوگا، بہر حال یہ امر واقعہ ہے کہ حنفیہ کی رائے شریعت کے حزاج و نداق اور اصول وقو اعدسے زیادہ موافقت رکھتی ہے۔ مالكيه، شوافع اور حنابله كے نزديك اڑى ولى كى مرضى كے بغير خود اپنا تكاح نہيں كرسكتى، البتة اگرائری شوہردیدہ (ثیبہ) ہے تو ولی کے لئے لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، اگرائر کی کی مرضی عقد میں شامل نہ ہوتو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اگرلڑ کی کنواری ہوتو کو بالغہ ہولڑ کی کی رضا مندی ضروری نہیں۔ مالکیہ کے نز دیک صرف باپ اور شوافع اور حنابلہ کے نز دیک باپ اور داوا دونول اسے نکاح برمجبور کر سکتے ہیں:

"فإن كانت البكر بالغة فللأب والجد إجبارها على النكاح وإن أظهرت الكراهية، وبه قال ابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق، وقال مالك للأب إجبارها دون الجد" (الجموع شرح مهذب١٦٩١١).

يهال ال بات كى وضاحت مناسب موگى كه شوافع اور حنابله وغيره كے نزد كيك كومورت

کا کیا ہوا نکاح منعقد نہیں ہوتالیکن اگر کسی حنی قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا اور اس نے اپنے مسلک کے مطابق نکاح کونا فذقر اردیا، تو ان حضرات کے نزدیک بھی اب بین کاح درست سمجھا جائے گا (شرح مہذب ۱۵۲۱، المغن ۱۷۲)۔

(ج) حنفیہ کے نزدیک چونکہ عاقلہ بالفہ خودا بنا نکاح کر سکتی ہے، اس لئے اگراس نے نکاح کرلیا تو تکاح منعقد ہوجائے گا، البتہ اگراس نے غیر کفومیں نکاح کرلیا تو حنفیہ کے نزدیک اس سلسلہ میں متعددا قوال منقول ہیں۔علامہ ابن ہمام نے تفصیل سے اس کاذکر کیا ہے، اورا مام ابوضیفہ اور صاحبین کا قول قال کرنے کے بعد لکھا ہے:

"فتحصل أن الثابت الآن هو اتفاق الثلاثة على الجواز مطلقا من الكفء وغيره" ( فتح القدير ۲۵۹/۳) \_

اور یمی ظاہر روایت بھی ہے کہ نکاح کفو میں کرے یا غیر کفو میں ،منعقد ہو جائے گا، البتہ اگر غیر کفو میں کیا ہوتو ولی کواعتر اض کا حق حاصل ہوگا۔

"ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغيره، ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء" (مِاية مع الفّح ٢٥٨/٣).

#### ٣- اولياء كاحق اعتراض:

جیسا کہ ندکور ہوااگر عاقلہ بالغدائر کی کفو سے مہمشل یااس سے زیادہ پر اپنا نکاح کر ہے تو ولی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ، ہاں اگر مہر کم مقرر کر ہے یاغیر کفو میں نکاح کر لے تو ولی کو اعتراض کا حق نہیں ، ہاں اگر مہر کم مقرر کر ہے یاغیر کفو میں نکاح کر لے تو ولی کو اعتراض کا حق ماصل ہے، کیکن حق اعتراض اس لڑکی کے ماں بننے سے پہلے تک ہے، چنانچہ علامہ بابرتی ولی کے حق اعتراض پر تبھرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"يعنى إذا لم تلد من الزوج، وأما إذا ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كيلا يضيع الولد عمّن يربيه" (عاريم الفتح ١٥٨٠)\_

ولی کے حق اعتراض کا مطلب یہی ہے کہ ولی قاضی کے سامنے اپنا اعتراض پیش کرے

اور قاضی تحقیق کرکے نکاح فنخ کردے، چنانچہ علامہ قبستانی ولی کے حق اعتراض کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"أي و لاية الموافعة إلى القاضي ليفسخ (جامع الرموز ٢٠١/٢)\_

س-باپ دا دا اور دوسرے اولیاء میں فرق:

حنفیہ کے بزدیک چونکہ ہرولی اپنی زیرولایت نابالغ لڑی کا نکاح کرنے کا اختیار رکھتا

ہے، اس لئے ان حفرات کے بزدیک ولایت کی دو قسمیں ہیں: ولایت اجبار اور ولایت الزام ۔

ولایت اجبار سے مرادیہ ہے کہ وہ نابالغ لڑی کا نکاح اس کی اجازے کے بغیر کرسکتا

ہے، یہ ولایت ہرولی کو حاصل ہے۔ ولایت الزام سے مراد الی ولایت ہے کہ جس کو ولایت اجبار تو حاصل ہو،ی، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا کیا ہوا نکاح نا قابل ردہو، یہ ولایت صرف اجبارتو حاصل ہو،ی، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا کیا ہوا نکاح نا قابل ردہو، یہ ولایت صرف باپ اور دادا کو حاصل ہو،ی ، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا کیا ہوا نکاح نان دونوں کے علاوہ کی اور ولی نے باپ اور دادا کو حاصل ہو گا۔ اور اگر ان دونوں کے علاوہ کی اور ولی نے میں معروف نہ ہوتو اس کا کیا ہوا نکاح لازم ہوگا۔ اور اگر ان دونوں کے علاوہ کی اور ولی نے بیں معروف نہ ہوئے کے بعد اس کو اس نکاح کے باقی رکھنے اور ختم کردینے کا اختیار حاصل ہوگا، انی کوفقہاء خیار بلوغ سے بعد اس کو اس نکاح کے باقی رکھنے اور ختم کردینے کا اختیار حاصل ہوگا، انی کوفقہاء خیار بلوغ سے تعبیر کرتے ہیں (فتح القدیر سرکرے)۔

ی تفصیل حفیہ کی رائے پر ہے۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک باپ کے علاوہ اور امام احمد کے نزدیک باپ کے علاوہ اور امام امام شافعی کے نزدیک باپ اور دادا کے علاوہ دوسر اولی نکاح نہیں کرسکتا (رحمۃ الامۃ ۱۲۵۸) اور امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک باپ اور دادا کے علاوہ دوسر ہے اولیاء کو بھی ولایت الزام حاصل ہے اور ان کا کیا ہوا نکاح لازم ہے (الجامع الصغیرمع النافع الکبیر للا مام محرر ۱۵۱)۔

۵-خياربلوغ:

(الف) شو ہر دیدہ لڑکی کو خیار بلوغ اس وقت تک حاصل ہوگا جب تک کہ وہ نکاح پر

ا پی رضامندی کا ظہارند کردے،خواہ بیا ظہارزبان کے ذریعہ ہویا کسی ایسے عمل کے ذریعہ جواس کی رضامندی کوظا ہر کرتا ہو، جیسے عاقد کواپنے نفس پرقدرت دینایا مہر کا مطالبہ وغیرہ، البتہ کنواری لڑکی جوں ہی بالغ ہواس کے لئے فوراً اظہار ناراضگی ضروری ہے، اگراس نے فوراً اس کا اظہار نہ کیا اور پچھ دیر بھی گذر جائے تو اب اس کاحق خیار ختم ہو جائے گا۔

"ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام مالم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضى، وكذلك الجاربة إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ...وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس" (مرايث المقلة المدار).

امام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک اگرلڑ کی خیار بلوغ کے حق سے واقف نہیں تھی تو اس ناواقفیت کا بھی اعتبار نہیں اوراس کا حق خیار ختم ہو جائے گا۔لیکن امام محمد کے نز دیک اس ناواقفیت کو عذر سمجھا جائے گا اور جب تک وہ مسکلہ سے واقف نہ ہوخیار باقی رہے گا (دیھئے: جامع لرموز ۲۰۳)۔

حقیقت بیہ ہے کہ فی زمانہ جہالت کے غلبہ اور تعلیم سے دوری کی رعایت کرتے ہوئے امام محمد کی رائے زیادہ قابل عمل معلوم ہوتی ہے۔

(ب) اگر قریب ترین ولی زندہ بھی ہواور موجود بھی اور نسبۂ دور کا ولی نکات کردے تو نکاح ولی نکاح کردے تو نکاح ولی اخرب کی اجازت پر موتوف رہے گا، یہاں تک کہ اگر نکاح کے بعد ولی افرب کی وفات یا کسی دوسری جگہ نتقلی کی صورت پیش آگئ اور اب وہی قریب ترولی قرار پایا تواب بھی کا ت کے منعقد ہونے کے لئے اس کی دوبارہ اجازت ضروری ہوگی۔

"فلو زوّج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته، ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول" (دريخارم الره ١٥/٢)\_

البته دوصورتوں میں ولی اقرب کی زندگی اور ملاقات کے ممکن ہونے کے باوجودنسبة

دور کاولی نکاح کرسکتا ہے، ایک تواس صورت میں کہ ولی ایباغائب ہوکہ جس کا شارغیبت منقطعہ میں ہوتا ہے۔ غیبت منقطعہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں مختلف اقوال منقول ہیں، اتنی دوری کہ جہال سال میں ایک دفعہ سے زیادہ قافلے نہ جاسکیں۔ بیامام قدوری کی رائے ہے۔ متأخرین میں سے اکثر اہل علم کی رائے ہے ہے کہ سفرشری کی مسافت کے بقدر دوری پر ہو (مداید مع الفتي ١٩٠٠) كيكن ظامر ہے كه آج كے عهد ميں جب كه مواصلات كے جديد آلات نے دنيا كوايك کوز ہ میں سمیٹ کرر کھ دیا ہے اور دور در ازر ہے والے لوگوں سے لحوں میں گفتگو کی جاسکتی ہے، یہ اقوال قرین قیاس نہیں ہیں۔ایک اور قول میہ ہے کہ اگر ولی اقرب اتنی دوری پرواقع ہو کہ اس کی رائے حاصل کرنے تک ایک مناسب رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا تو اس کی غیب کو فیبت منقطعہ تصور کیا جائے گا۔ امام سرحتی نے مبسوط میں اس کو حجے ترقول قرار دیا ہے۔ صاحب مدایہ نے اس کو فقه سے قریب ترکہا ہے، وہزاا قرب الی الفقیر ۔ اور نہایہ میں کہا گیا ہے کہ یہی اکثر مشائخ کا قول ہے۔ بلکہ قاضی خال نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شہر میں روپوش ہوتو اس کو بھی غیبت منقطعہ ہی معجما جائے گا(بدایه وفتح القدر ۱۹۰،۳ بدائع ۲ر۵۲۱،۵۲۰) في زمانه بيرزياده قابل قبول رائے معلوم ہوتی ہے۔

دوسرے اگر ولی اقرب مناسب رشتہ کو بھی خواہ مخواہ دکر دیتو ولایت کاحق اس سے ختم ہو جائے گا، اور ایک قول کے مطابق اس کے ختم ہو جائے گا، اور ایک قول کے مطابق اس کے بعد جو بھی قریب تر ولی ہووہ اس نابالغ لڑکی کے نکاح کرنے کا مجاز ہوگا۔ علامہ شامی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے (دیکھے: روالحتار ۲/۱۹/۳۱۵)۔

۲ - ولی اگرمصالح کی رعایت نہ کرے:

اِگرولی نے لڑک کا نکاح کرنے کے وقت لڑکی کے مصالح ومفادات کا لحاظ نہیں کیا تو اُ اس کی چند صور تیں ممکن میں:

اول بدكهاس وفت ولى موش وحواس كى حالت ميس نه مواور تكاح اس نے كسى ايسے خص

ہے کر دیا جو فاسق ،شریر ،لڑکی کے خاندان کے مقابلہ بہت غریب یا پیشہ کے اعتبار سے کم تر پیشہ والا ہوتو یہ نکاح درست نہیں (در بخار ۲۰۵۲)۔

دوسری صورت میہ ہے کہ وہ اپنی سفاہت و بے وقوفی اور حرص وطمع کی وجہ سے اختیارات کے غلط استعال میں معروف ہے تو بالا تفاق اس کا کیا ہوا نکاح درست نہیں ،شامی نے شرح مجمع کے حوالہ سے نقل کیا ہے:

''لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده اتفاقا''(مخة الخالق على الجر ١٣٥/٣)۔

تیسری صورت ہیہ ہے کہ وہ فسق و فجور اور لا پرواہی کی وجہ سے اختیارات کے غلط استعمال میں معروف ہوتو ایسے باپ اور دا دا کا کیا ہوا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔

"حتى لوكان معروفا بذلك مجانة وفسقا فالعقد باطل على الصحيح" (الجرالرائق ١٣٥٦)-

لیکن سوال یہ ہے کہ معروف ہوء الاختیار سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر مشاکخ کار جحان یہ ہے کہ اگر باپ نے پہلے کی لاک کے نکاح میں اپنے اختیارات کا غلط استعال کیا ہو تب بی اس دوسری لاک کا نکاح نا درست ہوگا، اور اگر ایبا نہ ہوتو یہ نکاح لازم ہوگا (روالحتار ۲۰۱۶ کے لئے خاص نکاح بی کے معاملہ میں ناتج بہ کاری کا ظہور ضروری ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ۔ بعض دفعہ دوسر سے معاملات اور روزمرہ کے معمولات سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ۔ بعض دفعہ دوسر سے معاملات اور روزمرہ کے معمولات سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ۔ بعض وفعہ دوسر سے معاملات استعال کی صلاحیت سے محروم ہے یا قصد اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس لئے اگر کسی شخص کی ایسی ناتج بہ کاری خواہ خاص نکاح کے معاملہ میں تو سامنے نہ آئی ہولیکن دوسر سے معاملات میں اس سے ایسی کاری خواہ خاص نکاح کے معاملہ میں تو سامنے نہ آئی ہولیکن دوسر سے معاملات میں اس سے ایسی ناتج بہ کاری کا ظہور ہوا ہواور وہ کوئی ایبا نکاح کرد سے جو مصلحت ومفاد کے خلاف ہوتو اس نکاح کو درست نہیں ہونا جا ہے۔

چوتھی صورت ہے ہے کہ ولی کے بارے میں پہلے سے تو نکاح یا کسی اور معاملہ میں اختیارات کے غلط استعال کا تجربہ سامنے نہ آیا ہو، لیکن خود یہ نکاح اس کی کھی ہوئی نادانی یا بددیانتی کامظہر ہو فقہی جزئیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نکاح امام ابویوسف اور امام محر "کے بردیانتی کامظہر ہو فقہی ہزئیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نکاح امام ابویوسف اور ابن نجیم نزدیک جائز نہیں ، اور امام ابوصنیفہ "کے یہاں جائز ہے۔ چنا نچہ کاسانی "، تہتائی اور ابن نجیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر نابالغ لاکی کا مہر، مہرشل سے نمایاں طور پر زیادہ مقرر کردے، یا نابالغ لاکی کا مہر، مہرشل سے نمایاں طور پر کہ خود باپ یا دادانے مقرر کیا ہوتو امام ابویوسف "اور امام محر کے نزدیک نکاح منعقز ہیں ہوگا، کونکہ ولایت کاحق اس کی شفقت و عجت کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے ، اور اس کا یمل صرت کے طور پر تقاضہ شفقت کے خلاف ہے۔

"لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد"(البحر الرائق السه السه العقد"(البحر الرائق السه السه المرائع الم

خیال ہوتا ہے کہ فی زمانہ یہی نقطہ کنظر زیادہ قرین صواب ہے، کیونکہ جب سی شخص کا سوء اختیاراس کے ممل ہی سے ظاہر ہوتو محص گمان شفقت کو اس پرتر جیے نہیں دی جاسکتی ۔ حصکفی ا نے نشہ میں مبتلا باپ اور دادا کے کئے ہوئے ناموز دن نکاح کے غیر معتبر ہونے پریہی استدلال کیا ۔

'......لظهور سوء اختياره فلأ تعارضه شفقته المظنونة''(ورعثار ۳۰۵/۲)\_

اس لئے اگر قاضی محسوس کرے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح اور مفادات کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے تو وہ اس نکاح کو فنخ کرسکتا ہے۔

گذشتہ تصریحات سے ظاہر ہے کہ معروف بسوء الاختیار سے وہ شخص مراد ہے جس سے نکاح یاکسی اورمعاملہ میں اپنے اختیارات کے غلط استعال کا تجربہ ہو۔

ماجن سے وہ لا پرواہ مخص مراد ہے کہ جس کونداس کی پرواہ ہو کہ وہ کیا کرر ہاہے اور نداس

كى كەاس كوكىيا كباجا تا ہے؟ لا يبالى ما يصنع و ما قيل له (مخة الخالق بلى البحر ١٣٥٠) ـ

ے - اولیاءاوران کی ترتیب: ولایت کاحق اقارب جن میں عصبهاور ذوی الارحام دونوں شامل ہیں ، کو حاصل ہے،

اس کے بعد سلطان اور قاضی کو۔

۸-اگرایک سے زیادہ ہم درجہولی ہوں؟

اگر دوہم درجہ ولی ہوں جیسے دو بھائی یا دو چچا، تو ان میں سے ایک کی بھی اجازت کافی ہوگی، خواہ دوسرا اس نکاح کو قبول کرے بیانہ کرے، اگر دونوں نے دو الگ اشخاص سے نکاح کر دیے تو جو نکاح پہلے کیا گیا ہووہ نکاح منعقد ہوگا، بعد کا منعقد نہیں ہوگا، اور اگر دونوں نکاح بیک وقت کئے گئے ہیں یا معلوم نہیں کہ کون سا نکاح پہلے ہوااور کون سا بعد میں؟ تو دونوں ہی عقد باطل ہوجائے گا (بندیہ ار ۲۸۵۔۲۸۵، نتاوی قاضی خال ۱۸۱۱)۔

☆☆☆

#### مسكهولايت

مولا ناذ اكر تلفر الاسلام اعظمي ي

ا- جس برصحت نكاح موقوف بواست ولى فى النكاح كيت بين، بغيراس كے نكاح شخص نه بوگار "الولى فى النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصحّ بدونه" (الولى فى النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصحّ بدونه " (كتاب الفقه على المنداب الأربع ٢٩/٣) - "والولاية فى الفقه تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى " (الجرالرائق ١٠٩/٣) - "

علامہ ابن قدامہ حنبلی کی درج ذیل عبارت سے ولایت علی انتفس کی شرطوں کی تعیین اس طرح ہوتی ہے:

"وتعتبر الولاية لمن سمينا سبتة شروط: العقل والحرية والإسلام والذنخورية والبلوغ والعدالة على اختلاف نذكره"(الننيه ١٩٥٧)\_

۲- (الف) انقطاع ولایت علی الصغیر والصغیرة کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی تحریر فرماتے ہیں:

"لابد في كل منهما من سنّ المراهقة وأقلّه للأنثى تسع، وللذكر اثنا عشر، لأن ذلك أقلّ مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام"(روالحتار٣٠٦/٢)\_

<sup>🜣</sup> پرنیل دشخ الحدیث، جامعه دارالعلوم ہمئو۔

یعنی صغیر وصغیر و دونوں ہی میں معتبر مراہقت کاس ہے اور بیلڑ کی میں کم از کم 9 سال اور کے میں ۱۲ سال ہے، اور بیاقل مدت ہے جس میں فقہاء نے بلوغ کا اعتبار کیا ہے، اس کی تائید شنخ عبد الرحمٰن الجزیری نے بھی کی ہے (دیکھئے: الفقہ علی المذاہب الأربعة ۳۸۸)۔
تائید شنخ عبد الرحمٰن الجزیری نے بھی کی ہے (دیکھئے: الفقہ علی المذاہب الأربعة ۳۸۸)۔
بہر حال بلوغ سے بل خیار نہ ہوگا جیسا کہ بدائع الصنائع (۳۱۲/۲) میں ہے۔

اگراڑ کے واڑی میں بلوغ کی علامت (مادہ منوبیکا نکلنااور حیض آنا) ظاہر نہ ہوتو جب دونوں کی عمر پندرہ سال پوری ہوجائے اور سولہواں سال لگ جائے تواس کو بالغ قرار دیا جائے گا اور انہیں خیار حاصل ہوجائے گا جیسا کہ مولانا فضیل الرحمٰن ہلال عثمانی نے اپنی کتاب 'اسلامی قانون' میں لکھا ہے۔

(ب) بوجه "الأيم أحق بنفسها من وليها" اورآيات: "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" اور "حتى تنكح زوجاً غيره" ـ اگرعا قله بالغه فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" اور "حتى تنكح زوجاً غيره" ـ اگرعا قله بالغه فيما كي رضاك بغير نكاح كرليا توضيح بموجائ گااور بعض اوقات منعقد بهي بموجائ گا،اس كي تفصيلات جواب نمبر ٢ كے جز (ج) ميں انشاء الله آئيں گي، حضرت امام محمد كي خزد يك يه نكاح اولا موقوف تفامر بعد كوانبول في حضرت امام اعظم كي مسلك كي طرف رجوع فر ماياليا۔ حضرت امام ابوعنيف كي خزد يك چونكه ولايت از قبيل شرط نكاح نبيس ،اس لئے بدون حضرت امام ابوعنيف كي خزد يك چونكه ولايت از قبيل شرط نكاح نبيس ،اس لئے بدون

حضرت امام ابوعنیفهٔ کے نزدیک چونکه ولایت از قبیل شرط نکاح نہیں ،اس کئے بدون ولی کیا ہوا نکاح منعقد ہوجائے گا، زیا وہ سے زیادہ ترک استخباب لازم آئے گا۔علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

"وكان يستحب أن تقدم الثيب وليّها ليعقد عليها"\_

پھرولایت کی ضرورت تو قصور عقل کے باعث پڑتی ہے، بلوغ کے بعد قصور عقل کہاں رہ گیا ،اس لئے ضرورت بھی نہیں۔

"والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ" (برايه ٢٩٣٠). ثانياً بيكه اللبالغدنے تو خاص اپنے حق ميں تصرف كيا ہے جس كى وه اہل ہے۔ ''ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقّها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة''(برايه ۲۹۳/۲).

ہاں اتناضرور ہے کہ غیر کفو میں نکاح کرنے کے باعث گناہ گار ہوگی ، کیوں کہ کفاءت اولیاء کاحق ہے اور اس نے غیر کفو مین نکاح کر کے اولیاء کے حق میں نقصان پہنچایا ہے۔

"وإذا زوجت نفسها من غير كفوء فقد ألحقت الضرر بالأولياء فيثبت لهم حق الاعتراض لدفع الضرر عن أنفسهم....ولأن طلب الكفاء ة لحق الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقّهم" (سبوطللزشي ١٣/٥).

(ج) اس سلسله میں ائمہ کے اقوال و آراء اس طرح ہیں:

بروايت حسن نكاح غير كفويس صحيح نه بوگا ـ "وفي رواية الحسن إن كان الزوج كفئاً لها جاز النكاج وإن لم يكن كفئاً لها لا يجوز "\_

حضرت امام ابو بوسف کا قول اوٹل بیتھا کہ اگراس کے ولی ہیں تو نکاح کمی صورت میں منعقد نہ ہوگا جا ہے کفو میں ہو یا غیر کفو میں ، اس کے بعد اس قول سے رجوع فر مالیا اور فر مانے لگے کہ کفو میں کیا ہوا نکاح صحیح ہوگا ، عدم کفو میں غیر صحیح ، اس کے بعد پھر رجوع فر مایا اور کہنے لگے کہ کفو میں کیا ہوا نکاح صحیح ہوگا ، عدم کفو میں ویا غیر کفو میں ۔

کہ نکاح صحیح ہوجائے گا ، جا ہے کفو میں ہو یا غیر کفو میں ۔

"ركان أبويوسف أولاً يقول: لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفئاً جاز النكاح وإلا فلا، ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان الزوج كفئاً لها أو غير كفء لها" (مبولالمرض ١٠/٥).

حضرت امام محمد کے نزویک بین نکاح ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا، چاہے کفو میں ہویا غیر کفو میں ، اگر ولی نے اجازت ویدی تو تھیک اور اگر باطل کر دیا تو باطل ہوجائے گا،لیکن کفو کی صورت میں بصورت انکار قاضی کے لئے مناسب ہے کہ اس نکاح کی تجدید کردے۔

"وعلى قول محمد: يتوقف نكاحها على إجازة الولى سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء فإن أجازه الولى جاز وإن أبطله بطل، إلا أنه إن كان الزوج كفئًا لها ينبغى للقاضى أن يجدد العقد إذا أبى الولى أن يزوجها منه" (مبوط للمزص ١٠/٥).

حضرت امام شافعی و ما لک رحم مما الله کنز و یک بینکاح منعقد بی ند ہوگا۔
" وقال حالک و الشافعی: لا ینعقد النکاح بعبارة النساء أصلا" (مدایہ ۲۹۳)۔
ایک قول حضرت امام ابو یوسف کا امام اعظم کے ساتھ ہے۔ قاضی خال نے اس کو اصح کہا ہے، صاحب مدایہ لکھتے ہیں: وعل أبي حنیفة وأبي یوسف: أنه لا یجوز في غیر الکفء۔

علامہ قرطبی ولایت کے از قبیل شرط نکاح ہونے نہ ہونے کے سلسلہ میں ائمہ کے اختلافات نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

''وقال أبو حنيفة و زفر والشعبي والزهري' إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفئاً جاز'' (براية الجهر ١٠/٢).

ندکورہ اقوال و آراء سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض ائمہ مثلاً حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد نے کفوکا عتبار قطعاً نہیں کیا ہے، گر ہاں دونوں کے احکام جداگانہ بیں، حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک بین نکاح سمجے ہوگا، گو کہ صاحب ہدایہ کی ایک عبارت سے جو کیہ دکور ہوچکی، پتہ چاتا ہے کہ غیر کفوکی صورت میں بیدنکاح منعقدہ بی نہ ہوگا، اور وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہی روایت حسن وزفر بن ہذیل سے بھی ہے، حضرت امام محمد کے نزدیک بید نکاح سرے سے نکاح موقوف ہوگا جبکہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کے نزدیک بید نکاح سرے سے منعقدہ بی نہ ہوگا۔

سا- جاننا چاہئے کہ ایک ولایت جبر واستبداد ہے اور دوسرے ولایت ندب واستخباب۔

چونکہ حضرت امام شافعیؒ کے نز دیک ولایت کی علت غلام میں صغراور جاریہ میں بکارت ہے، اس لئے اسے ہے، اس لئے اسے اگر عاقلہ بالغہ باکرہ ہوتو چونکہ وہ مصالح نکاح سے واقف نہیں ہے، اس لئے اسے صغیرہ کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے ولی کے لئے ولایت استبداو کا جبوت ہوگا، بخلاف ثیبہ بالغہ کے، کیوں کہ وہ مصاحبت رجال اور مضالح سے قدر سے واقف ہے، اس لئے اس جیسی ولایت اس پر نہ ہوگا۔

"قوله إن البكر وإن كانت عاقلة بالغة فلا تعلم بمصالح النكاح، لأن العلم بها يقف على التجربة والممارسة و ذلك بالثيابة ولم توجد فالتحقت بالبكر الصغيرة فبقيت ولاية الاستبداد عليها... بخلاف الثيب البالغة لأنها علمت بمصالح النكاح وبالممارسة ومصاحبة الرجال فانقطعت ولاية الاستبداد عليها" (برائح المنائح ٢٣٢/١٠).

ليكن احناف كنزويك چونك علت صغرب الله بالغ وبالغه برولايت نهوى .
"وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثببا فلا تثبت هذه الولاية غلى العاقل البالغ ولا على العاقلة البالغة "(برأن الصنائح ١٠٠١).

عبارت مذکورہ سے معلوم ہو گیا کہ حضرت امام شافعیؓ کے نزدیک ولایت استبداد حاصل ہوگی، اور حضرت امام ابو صنیفہؓ کے نزدیک چونکہ بلوغ کے بعد قصور عقل زائل ہو گیا، اس لئے شرعاً و ہا دکام کی مکلف ہو گئی، لیکن پھر بھی ابھی وہ نکاح کے داخلی و خارجی مصالح سے واقف نہیں نیز مباشرت نکاح کے فریضہ کو وہ از خود انجام نہیں و سے سکتی، اس لئے اس پر ولایت جرو استبداد تو حاصل نہوگی، ہاں ولایت استجاب حاصل ہوگی۔ بہر کیف اس جزئے کہ اگر ملیا ہے تو وہ کی کواعتراض کاحق نہیں ہونا جائے ، ولی اس سلسلہ میں عاقلہ بالغہ نے کفو میں نکاح کرلیا ہے تو وہ کی کواعتراض کاحق نہیں ہونا جائے ، ولی اس سلسلہ میں عاقلہ بالغہ نے کفو میں نکاح کرلیا ہے تو وہ کی کواعتراض کاحق نہیں ہونا جائے ، ولی اس سلسلہ میں

کوئی رخنہ ڈالے گاتو بذریعہ قاضی اسے نافذ کرایا جاسکتا ہے، حضرت امام ابو یوسف کا بھی یہی مسلک ہے جسے حضرت امام طحاوی نے نقل فر مایا ہے (ویکھئے: مبسوط ۵ ر ۱۰)۔ ۲۰ ماگر صغیر وصغیر ہ کا نکاح باپ یا دا داکے ماسوانے کر دیا ہے تو ان دونوں کو بعد البلوغ خیار ہ وگا۔

"وإذا زوج الصغير والصغيرة غير الأب والجد ثم بلغا فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد وفي الخانية وقال أبو يوسف لا خيار لهما (١٦٥، تا تارة بي عند أبي حنيفة والجد فلها الخيار" (برائة العن عمره ١٠٥)-

ندکورہ عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ ماسواباپ و دادا کے کئے ہوئے نکاح پر بعد البلوغ خیار حاصل ہوگا، لیکن نقبہاء کی نصوص کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے نکاح پر بھی خیار حاصل ہوگا چند شرطوں کے ساتھ:

ا۔ ب و داداعقد سے پہلے سوءالاختیار میں معروف ہوں، ۲۔ ان دونوں میں سکر ہو اور ان کے جنون کا فیصلہ بھی ہو چکا ہو، اس کے شادی کر دینے کی وجہ سے بغیر مہرمثل کے یا سی فاسق سے یا غیر کفوسے (دیکھئے: کتاب الفقہ علی المذبب الأربعة ۳۳ سام ۳۳)۔

بہرکیف باپ یا دادا کے گئے ہوئے نکاح سے مطمئن اور خوش ندر ہنے کی صورت میں وہ بذریعہ فنخ نکاح کراسکتی ہے۔خون دیکھتے ہی وہ عقد نکاح کردے گی اور اپنے آپ ہم مرفقہ رینا لے گئے ، پھر قاضی باہم تفریق کردے گا۔

"فمجرد أن ترى الصغيرة الدم تشهد أنها فسخت العقد واختارت نفسها ثم يفرق القاضى بينهما" (كتاب الفقائل المناب الأربعة ١٣٠٨) حتى لو سكتت كما بلغت وهى بكر بطل خيارها (٢٦/ نايه ٢٩٠٨).

- الزى اورار كے كے بالغ ہوتے ہى اس نكاح كو قولاً باطل كرنا ہوگا، اگر ان دونوں سے سكوت يا كوئى ايسافعل پايا گيا جواس نكاح سے رضا پر دلالت كرتا ہے تو پھر خيار حاصل نہ ہوگا

( ملاحظه مو: بدائع الصنائع ۲۱۲،۴ فآوي تا تارخانيه ۳۱۲) \_

قریب ترولی کے زندہ رہتے ہوئے نسبة دور کے ولی کا کیا ہوا نکاح حضرت امام ابو صنیفہ کے خزد یک اس صورت میں درست ہے جبکہ قریب ترولی غیبت منقطعہ کے طور برموجود نہو۔

"فإن كان أحدهما أقرب من الآخر فإنه يجوز نكاح الأقرب لا الأبعد تقدم أو تأخر إلا إذا كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب (تاوى تارغاني ٢٣٠٢٣).

مگراس میں اختلاف ہے کہ غیبت منقطعہ کی حدکیا ہے۔ تجرید میں مرقوم ہے کہ قافلے جہال سے ان کے وطن پر سال میں ایک سے زائد بار پہنچ سکتے ہوں تو وہ غیبت معقطعہ نہیں ہے، اور اگر سال میں ایک بی بار پہنچ سکتے ہیں تو غیبت معقطعہ ہے۔

" وفي التجزيد: والصحيح أن القوافل إذا كانت تصل في السنة غير مرة فليست بمنقطعة "ر

قاضی خال لکھتے ہیں کہ بعضوں نے غیبت منقطعہ کی تحدید ایک سال کی مسافت سے اور بعضوں نے ایک ماہ کی مسافت کو معیار قرار دیا اور بعضوں نے ایک ماہ کی مسافت سے کی ہے۔ صاحب کنز نے قصر کی مسافت کو معیار قرار دیا ہے۔ "وللأبعد التزویج بغیبة الاقرب مسافة القصر "( کنزالدة انتظام الحر ۱۲۲۸) ای کی ترجمانی کیرجمانی کی ترجمانی کیری عبارت سے بھی ہورہی ہے۔

''وفي الكبرى: والصحيح ثلاثة أيام ولياليها وهي مسيرة سفر وبه يفتى''(فآوى٢٢رغانيـ٣/٣)\_

ندکورہ تھم اس صورت میں ہے جبکہ قریب تر ولی موجود نہ ہو، لیکن اگر موجود ہو گر اس مجلس میں موجود ہوگر اس مجلس میں موجود نہ ہو بلکہ مسافت قصر سے کم پر ہوتو ولی ابعد کا کیا ہوا نگاح ولی اقرب کی اجازت پر موقو ف ہوگا، بشر طیکہ دہ اہل ولایت سے ہو (ناویٰ تا تار خانیہ ۳۲)۔

یمی حکم فتاوی قاضی خال (۱ر ۱۲۵) میں بھی ملتائے۔قریب ترولی کی موجودگ میں کئے

ہوئے نکاح کے سلسلہ میں امام مالک کے تمین اقوال ہیں بشرطیکہ بین نکاح باپ کے علاوہ کسی اور نے نکاح کے سلسلہ میں امام مالک کے تمین اقوال ہیں بشرطیکہ بین نکاح بقول ہوگا۔ نے کیا ہو بقول اول: فنخ نکاح بقول ٹانی: جواز نکاح بقول ثالث: اقر ب کی صوابد ید پرمجمول ہوگا۔ حضرت امام شافعیؓ کے فزد یک بین نکاح منعقد ہی نہ ہوگا،خواہ باکرہ ہویا ثیبہ۔

"فاختلف فيها قول مالك، فمرة قال: إن زوج الأبعد مع حضور الأقرّب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال: النكاح جائز، ومرة قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته...وقال الشافعي لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب" (براية الجهدللترظي ١٥/٢٥)\_

واضح ہو کہ ائمہ کے اس اختلاف کا مدارتر تیب کے تھم کے اختلاف کے باعث ہے،
اختلاف کی تقریر یوں ہے: تر تیب تھم شرعی ہیں، پھر بیکہ بیت ولایت خودولی کاحق ہے یا اللہ کا، تو جس امام نے بید کہا کہ تر تیب تھم شرعی نہیں تو ان کے نزد یک ابعد کا کیا ہوا نکاح اقرب کی موجودگی میں تیجے ہے، اور جس نے تھم شرعی مان کرولی کاحق قرار دیا ان کے نزد یک بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، گرجس نے تق شرعی مان کرحقوق اللہ کا قول کیا ہے ان کے نزد یک منعقد نکاح منعقد ہوجائے گا، گرجس نے تق شرعی مان کرحقوق اللہ کا قول کیا ہے ان کے نزدیک منعقد نہوگا۔ علامہ قرطبی کی ایک تحریر بدایة المجتبد (۱۲ مرد) میں موجود ہے اس کا ترجمہ ماقبل میں پیش نے ہوگا۔ علامہ قرطبی کی ایک تحریر بدایة المجتبد (۱۲ مرد) میں موجود ہے اس کا ترجمہ ماقبل میں پیش کیا گیا ہے۔

#### ۲ – علامه شای تحریر فرماتے ہیں:

"رجل متهتك و مستهتك لا يبالي أن يهتك سره، وفي المغرب: الماجن الذي لا يبالي ما يصنع" (روالجرار ٣/١٥٥٠)\_

ندکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ جوشخص عزت کی پرداہ نہ کرے وہ متبتک کہلاتا ہے۔ علامہ نہ کور نے سی کالاختیار کو متبتک کا ہم معنی قرار دیا ہے جبکہ علامہ رافعی نے مغائرت بتلائی ہے۔ بہر کیف اگر باپ کے کئے ہوئے نکاح میں مصالح اور شفقت کا فقدان ہواور حرص وحمافت کا یقین ہوجائے تو بین کاح منعقد نہ ہوگا۔

"حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا" (روالحق على الدر ١٦١٣)\_

معروف بسوء الاختيار کامعنی اکثر فقہاء نے (بجز معدود سے چند) يہی لکھا ہے کہ يہ بات مشتبہ نہ رہے کہ باپ نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح پر نظر کئے بغیر کسی لا لجے ،غرض یا جمافت ہے اس کا نکاح کیا ہے ،مخة الخالق میں رملی ہے بھی یہی منقول ہے "إن علم سوء تدبير ہو" يعنی اگر يہ يقين ہو جائے تو ايسا نکاح لازم نہ ہوگا ، بعض فقہاء نے سر سے سے اس نکاح تدبير ہ " يعنی اگر يہ يقين ہو جائے تو ايسا نکاح لازم نہ ہوگا ، بعض فقہاء نے سر سے سے اس نکاح بی کو باطل قر ار دیا ہے ، نیز ظہیر ہے میں ہے کہ قاضی دونوں میں تفریق کر د ہے گا ، یہی صحیح اور حق ہے ، اس لئے ذخیرہ میں فدکور ہے کہ باطل کا معنی سيبطل ہے۔ بندہ کی بھی یہی رائے ہے (نیز میں انہوں کے ایک اللے اللہ کا معنی سيبطل ہے۔ بندہ کی بھی یہی رائے ہے (نیز میں انہوں کو ایک اللہ کا معنی سيبطل ہے۔ بندہ کی بھی یہی رائے ہے (نیز میں انہوں کو ایک انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی بھی یہی رائے ہے (نیز میں انہوں کو ایک کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی بھی انہوں کی بھی انہوں کی بھی انہوں کو انہوں کی بھی انہوں کا معنی سیبطل ہے۔ بندہ کی بھی یہی رائے ہے (نیز میں انہوں کی انہوں کی بھی تو انہوں کی بھی انہوں کی بھی بھی انہوں کی بھی انہوں کی بھی انہوں کی بھی بھی دونوں کی بھی بھی دونوں کی بھی بھی دونوں کی بھی بھی دونوں کی بھی کی دونوں کی بھی بھی دونوں کی بھی بھی دونوں کی بھی بھی دونوں کی دونو

2- اولیا ، کی ترتیب عندالاحناف اس طرح پر ہے۔ سب سے پہلے عصبہ بالنب کو تقدم ہوگا ، پھر عصبہ بالسب کو تقدم ہوگا ، پھر عصبہ بالسبب کو ، اس کے بعد ذوی آلار حام ، پھر بادشاہ ، پھر قاضی کو، جسیا کہ علامہ عبدالرحمٰن الجزیری اپنی کتاب الفقه علی المذاہب الاربعة جلد (۲۹/۳) میں تحریر فرماتے ہیں:

"وتقدم العصبة بالنسب على العصبة بالسبب ثم ذووالأرحام ثم السلطان ثم القاضي".

- ایک سے زائد مساوی درجہ کے اولیاء کی صورت میں کی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگ۔
"وفی النحانیة: إذا اجتمع للصغیر والصغیرة ولیان کالأخوین والعمین فآیه ما ذوّج جاذ" (نادی تا تار خانیہ سر ۲۲) ای کی ترجمانی درج ذیل عبارت سے بھی ہورہی ہے۔
علامہ ابن قدامہ نبلی تحریر فرماتے ہیں:

"وقال أبوحنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقى الأولياء فسخ" (المغنى شرحه ٣٥٣/٥).

حضرت مفتی رشید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب صغیرہ کے دو چچا ہوں ، ایک سفر بعید میں گیہ اور دوسر نے نکاح کردیا توبیہ نکاح صحیح ہوگیا ، بلکہ اگر دوسر اچچا موجود ہوتا تو بھی اس کوفئی نکاح کو کی کوئی حق نہ ہوتا (احسن الفتادی ۹۸ / ۹۸)۔

\$\$\$

# مسكلهولايت برايك نظر

مولا ناراشد حسين ندوي

### ا- شريعت اسلاميه مين ولايت كامفهوم:

ولایت ( بکسرالواد ) کے لغوی معنیٰ: اقتدار، اور نصرت و محبت کے آئے ہیں۔ سیبویہ فرماتے ہیں کہ'' یہ لفظ واو کے فتحہ سے آئے تو مصدر ہوگا اور کسرہ سے آئے تو اسم ہوگا''(الحرالرائق سرووں، وکذائی الثامی ۲۹۲۶، ولیان العزب مادہ'' ولی''۱۵'روسی)۔

فقہی تعریف: فقہ کی اصطلاح میں ولایت کی تعریف ان الفاظ سے کی جاتی ہے: "تنفیذ القول علی الغیر شاء أو أبی" یعنی دوسرے پر بات نافذ کرنا، جا ہے یانہ جا ہے (الحرالااَت سرودا،الدرالحار ۲۹۱٫۱۔

ولايت كے اقسام:

نقہا، کے یہاں ولایت کی دوقشمیں ہیں: ۱۔ ولایت اجبار، ۲۔ ولایت ندب۔ ولایت اجبار کا مطلب میہ ہے کہ جب ولی عقد کرے تو نافذ ہوجائے، چاہے زیر ولایت پیند کرے یانا پیند (فتح القدیر ۱۲۱۳)۔

يه واليت عصبات بنفسه كے لئے دوصنفوں پر ثابت ہوتی ہے:

ا - نابالغ لٹر کی اور نابالغ لڑ کے پر۔

۲- پاگل لڑکی اور پاگل لڑ کے پر،خواہ بالغ ہی کیوں نہ ہوں (ناویٰ ہندیہ ۱۰ ۸۳۰، فتح

.....

القدير ١٨١٧).

ربی ولایت ندب واسخباب تو وه عاقله بالغه پر ثابت هوتی ہے،خواه وه ثیبه هو یا باکره، اس ولایت میں مولی علیه کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے (مصادر سابقه)۔ ثبوت ولایت کی شرا نظ:

ولایت علی النفس ای وقت ثابت ہوتی ہے جب ولی میں پچھشرا لطپائی جائیں، ان شرا لط میں پچھ پرائمہ کا تفاق ہے اور پچھ مختلف فیہ ہیں۔ متفقہ شرا لط چار ہیں:

ا ولی عاقل ہو، ۲ – بالغ ہو، ۳ – آزاد ہو، ۲ – مسلمان ہو(مسلم کے حق میں)۔
اورامام شافع وامام احمد بن صنبل کے نزد کیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ ولی مرد ہو۔
نیز امام شافع کے قول اورامام احمد کی ایک روایت کے مطابق ولی کا عاول ہونا بھی شرط ہے، (نق، ی قاضی خال اورامام احمد کی سر ۱۲۳ – ۱۲۳، ہندید ار ۱۸۲ ، در بخال ہو است کے لئے شرط ہے کیاں ولایت کے لئے شرط نہیں رہندید ار ۲۸۳ ، فتح القدیر ۱۸۳۳ کی مدالت تو وہ کسی بھی ولایت کے لئے شرط نہیں (ہندید ار ۲۸۳ ، فتح القدیر ۱۸۳۳)، رہی عدالت تو وہ کسی بھی ولایت کے لئے شرط نہیں کے ایک شرط نہیں ار ۲۸۳ ، می ارد ۱۲۳ – ۱۲۳ )۔

۲- شریعت اسلامید نے مکلّف (عاقل، بالغ، آزاد) لڑ کے اور مکلّف لڑکی کواپنے نکات کا اختیار دیا ہے، اگر چہ عاقلہ بالغداڑ کی کے لئے مستحب یہی ہے کہ إ ذن ولی سے عقد کرے (ہدایہ مع الفتی سر ۱۵۷)۔

اورمندرجهذ مل اصناف كاعقد نكاح اولياء كے حواله كيا ہے:

۱- نابالغ لڑکا، ۲- نابالغ لڑکی، ۳- پاگلاڑ کا، ۴- پاگلاڑکی، ۵- غلام اور باندی۔ لیکن بیقضیلات ائمہاحناف کے قول کے مطابق ہیں، بقیدائمہ کاان میں کچھا جملاف

چنا نچہ نابالغ لڑ کے اورلڑ کی کی شادی امام احمد بن صنبل ، امام مالک ، ابن ابی لیلی ،

ابومبیر اورامام توری کے نزد یک صرف باپ کرسکتا ہے، دوسرے اولیا نہیں کر سکتے۔

جبکہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں کرسکتا (امغی ۲۰۸۵، بدایہ مع افتی ۱۲۱۳)۔

اسی طرح امام شافعی ،امام احمد بن حنبل وغیرہ بہت سے حصرات کے ز دیک لڑکی کواپنی یاکسی دوسرے کی شاوی کرنے کا اختیار نہیں ہے (المغنی ۲۳۷)۔

(اسسسد میں ائمکرام کی مشدل احادیث کے لئے دیکھئے: ترمذی معتقفة الأحوذی ۴۸ر۰ کا، باب ما حاء لا سکاح إلا بولی، أبوداؤد ۵۲۲/۲، باب فی الولی، احمد ۲۲۰،۱۲۲/۲)۔

ولایت مین لڑ کے اور لڑکی کے درمیان فرق:

(الف) لڑکا ادرلڑ کی جب نابالغ ہوں تو اولیاء کو ان کا نکاح کرنے کے سلسلہ میں ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے،این اعتبار ہے تو لڑ کی اورلڑ کے کا حکم یکساں ہے۔

لیکن اگر باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے عقد نکاح کیا ہوتو اس صورت میں صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے پر خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر وہ چاہیں تو نکاح فنخ کراسکتے ہیں، اس سلسلہ میں لڑ کے اور ثیبہ لڑکی کا تھم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب تک صراحة یا دلالۂ نکاح سے دضامندی کا ظہارنہ کریں آئہیں فنخ نکاح کاحق حاصل رہتا ہے۔

اور باکرہ لڑکی کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر اسے پہلے سے نکاح کاعلم تھا تو جیسے ہی بلوغ کی علامت مثلاً حیض دیکھے ، نکاح کو باطل کرد ہے (ابحر ۳ر ۱۲۲، فتح القدیر ۳ر ۱۷۹)۔

اوراگر پہلے سے علم ہیں تھا تو مجلس علم میں نکاح کوروکردے اور دوآ دمیوں کو گواہ بنالے (در نتار ۲۰۲۷۲)۔

بہر حال جا ہے مجلس علم ہو، یا مجلس بلوغ، بیہ خیار آخر مجلس تک ممتد نہیں رہتا ( مصادر سابقہ )۔

مخضراً میں کہ ولایت اجبارلز کی اورلڑ کے دونوں پر بلوغ کے بعد ختم ہوجاتی ہے جب کہ

ولایت ندب واستخباب (خاص طور ہے لڑکی پر) بلوغ کے بعد بھی برقر اررہتی ہے (درمخدر ۲۹۲،۲ ہند به ۱۲۸۳)۔

بدوغ کے تحقق اور عمر سے متعلق تفصیلات اور ائمہ کے اختلاف کے لئے دیکھئے: (۱۰۶مرالیائق ۸۲ مرامی الفتی ۱۰۲۰ مثالی ۹۷ مرامی ۱۹۷۹)۔

کیاعا قلہ بالغہار کی اپنا نکاح خود کرسکتی ہے؟

(ب) اس مسئله کی تفصیلات جواب نمبر ۲ کے شمن میں گذر چکی ہیں ،مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: المغنی (۷۲۷ ) مدایہ مع الفتح (۱۲۹۳ )، البحر الرائق (۱۹۷۳ )، ہندیہ .
(۱/ ۲۹۲ )،فتاوی خانیہ (۱/ ۳۵۱ )۔

كياولى نكاح ردكرسكتا ہے؟

(ج) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت کے بغیر اگر کفو میں اپنا نکات کیا ہوتو منعقد ہوجائے گااورولی کی اجازت اوررد سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

اور غیر کفو میں نکاح کیا تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس صورت میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا اورولی کی رضا اور عدم رضا یا اجازت اور عدم اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا،البتہ اس کو بیتی حاصل ہے کہ قاضی کی عدالت میں جا کراس نکاح پراعتر اض کر ہے اور نشخ کروا لے۔

اس کو بیتی حاصل ہے کہ قاضی کی عدالت میں جا کراس نکاح پراعتر اض کر ہے اور نشخ کروا لے۔

اسکین حضرت حسن کی روایت کے مطابق غیر کفو میں نکاح کیا تو سرے ہے منعقد بی نہ ہوگا، بعد میں ولی اجازت و ہے بھی دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور فتوی اسی روایت پر ہے گا، اور فتوی اسی روایت پر ہے (دکیھے: نآوی ہندیہ ار ۲۹۲، نآوی خانیہ ار ۲۵ البحر سر ۱۵ الفتی اللہ ۱۵ اللہ ۱۵ اللہ اللہ ۱۵ اللہ اللہ ۱۵ اللہ اللہ ۱۵ اللہ ۱۵ اللہ ۱۵ اللہ ۱۵ اللہ اللہ ۱۵ اللہ ۱۹ اللہ ۱۵ اللہ ۱۹ اللہ ۱۵ اللہ ۱۹ اللہ ۱۵ اللہ ۱۵ ا

البتة ابتداء میں امام محمدُ کا مسلک یہی تھا کہ عاقلہ بالغة عورت اگر بغیر إذن ولی نکاح کرے تو موقوفاً منعقد ہوگا، یعنی ولی اجازت دیدے تو انعقاد تام ہوجائے گا، ورنه نکاح باطل ہوجائے گا۔ ارنہ نکاح ابن سیرین ، قاسم بن محمدٌ ،حسن بن صالح اور امام ابویوسف کی طرف بھی منسوب کیا گیاہے (المغنی عرب ۲۳۷)۔

"- ال كاذكر جواب نمبر ٢ كے من ميں تفصيل ہے كيا جا چكا ہے كہ عاقلہ بالغالا كى نے اگر كفو ميں نكاح كيا ہوتو ظاہر الروايہ كے مطابق كفو ميں نكاح كيا ہوتو ظاہر الروايہ كے مطابق اسے اعتراض كرنے اور نكاح فنخ كرانے كاحق حاصل ہے۔

٧- ولى كى ولايت ميس كئے ہوئے نكاح كاحكم:

باپ دادااور دوسر سے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح کے تم میں فرق ہے، چنانچہ:

ا ۔ اگر نابالغ کڑی کا نکاح باپ یا دادا کریں تو نہ صرف یہ کہ نکاح منعقد ہوجائے گا بلکہ

لڑی کو خیار بلوغ بھی حاصل نہ ہوگا، جا ہے نکاح کفو میں کیا ہویا غیر کفو میں، اور خواہ غین فاحش

کے ساتھ کیوں نہ کیا ہو۔

البته اس تھم سے دوصور تیں متنتیٰ ہیں ،ان دوصور توں میں غیر کفو میں یاغین فاحش کے ساتھ باپ دادا بھی نکاح کویں تو منعقد نہ ہوگا:

ا ـ باب یا داداکی شهرت سی الاختیار یا فاسل معهتک کی حیثیت سے ہو۔

۲۔نشہ کی حالت میں نکاح کیا ہے۔

لیکن بیفصیل امام صاحب کے یہاں ہے،صاحبین کے نزدیک اگر غیر کفو میں یا غین فاحش کے ساتھ نکاح کیا ہوتو مطلقاً منعقد نہ ہوگا۔

۲-اگر باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے دنی نے عقد کیا تو مہمثل کے ساتھ کفو میں نکاح منعقد ہوجائے گا،کین بلوغ کے بعدلا کی کونکاح فٹخ کرانے کا اختیار (خیار بلوغ) رہےگا۔
اورا گرغیر کفو میں یاغبن فاحش کے ساتھ عقد کیا تو سرے سے منعقد ہی نہ ہوگا۔
امام ابو یوسف کے نز دیک دوسرے اولیاء کا حکم بھی باپ دادا ہی کی طرح ہوگا، اورلا کی
کوحی فٹخ نہیں رہے گا (ان تمام مسائل کی تفصیل کے لئے دیجھے: ابھ الرائی ۳ر ۳۵، ردالحتار ۲ر ۱۳۳، ہدایہ سر ۱۵، بندید ار ۲۸۵، المغنی کے رسم کا۔

#### ۵-خیار بلوغ کب تک حاصل رہتا ہے؟

اس کی تفصیل جواب نمبر ۲ کی شق الف میں گذر چکی ہے (مزیر تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل مراجع دیکھئے:بدایہ مع الفتح سار ۱۷۷، البحرالرائق ۳ر ۱۲۲، در مختار ۲ر ۳۱۱-۳۱۱)۔

## ولى اقرب كى موجودگى ميں ولى ابعد كاعقد:

ولی اقرب موجود ہواور اس کی رائے اور مشورہ لینا آسان اور ممکن ہوتو ولی ابعد کے لئے عقد نکاح جائز نہ ہوگا۔

لیکن اگرولی اقرب غائب ہوتو ولی ابعد کوتزویج کاحق حاصل ہوجا تا ہے، کیکن غیرو بت کی حد متعین کرنے میں مشائخ اور متأخرین کے درمیان اختلاف ہے۔

مشائخ فرماتے ہیں کہ ولی اقرب کی غیبو بت اگر اس نوعیت کی ہو کہ اس کی رائے جانے یا خط و کتابت کے ذریعہ مشورہ کرنے میں مناسب رشتہ نکل جائے گاتو ولی ابعد عقد کرسکتا ہے، اس قول کو ہدایہ میں ''اقر ب إلى الفقه''کہا گیا ہے (غیبت منقطعہ کی مزیر تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ابھرالرائق ۱۲۹٫ المغنی ۲۰۰۵ تنویرالا بصارمع الدر ۲۲ (۳۱۵)۔

# ترجيح:

صاحب بحراورعلامہ شامی نے مشائخ کے قول کورائح قرار دیا ہے، اور قاضی خال نے بھی اس قول کو معتبر قرار دیے کرایک جزئیہ کی تفریع کی ہے کہ ولی ابعد اگر اس شہر میں اس طرح چھپ جائے کہ اس سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہور با ہوتو یہ غیبت منقطعہ مانی جائے گی (ابحر سے کہ اس سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہور با ہوتو یہ غیبت منقطعہ مانی جائے گی (ابحر سے کہ اس سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہور با ہوتو یہ غیبت منقطعہ مانی جائے گی (ابحر سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہور با ہوتو یہ غیبت منقطعہ مانی جائے گی (ابحر سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہور با ہوتو یہ غیبت منقطعہ مانی جائے گی (ابحر

اور راقم کی ناقص رائے میں بھی آج کے ترقی یا فتہ دور کے مناسب مشائخ ہی کا فتویٰ رائے ہے، اس لئے کہ بھی آ دمی ایک ہی شہر میں اس طرح گم اور لا پیتہ ہوجا تا ہے کہ اس کی رائے اور مشور ولین ممکن نہیں ہوتا ، جبکہ بھی دور در از مقام مثلًا یورپ وامریکہ میں رہتے ہوئے بھی اس کا مواصلاتی رابطہ اپنے اعز ہ سے قائم رہتا ہے، اور چند کھات میں ان سے مشورہ لینا اور رائے جاننا مواصلاتی رابطہ اپنے اعز ہ سے قائم رہتا ہے، اور چند کھات میں ان سے مشورہ لینا اور رائے جاننا

آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔ لہذا پہلی صورت میں یہ کہہ کر کہ مسافت قصر نہیں پائی جارہی ۔ ولایت تفویض نہ کرنا، اور دوسری صورت میں مسافت قصر پائی جانے کی وجہ سے ولایت ابعد کے تفویض کردینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

۲- صورت مسئولہ میں اگر باپ دادا کے علاوہ کی دوسرے ولی (بھائی، چپاوغیرہ)۔ نکاح کردیا اور قاضی مجسوں کرلے کہ واقعۃ کسی دباؤ کے تحت یا کسی ذاتی فائدہ کے پیشِ نظر الا کے مفادات کونظرا نداز کیا گیا ہے تو بلاشبہ قاضی بطلان نکاح کا فیصلہ کردے گا،اس کی تفصیلات جواب نمبر ہم کے ضمن میں گذر چکی ہیں (مزید توضیح کے لئے دیجھے: درمخار ۲۲ میں البحر الرائق ۱۳۱۳ میں فتح القدیر ۱۲۰۳ البحر الزائق ۱۳۹۳)۔

فاسق متهتك وغيره كامطلب: • • ،

(الف)معروف بسوءالاختيار:

معروف بسوء الاختیار کالفظی معنی واضح ہے، اوراس کا تحقق اس وقت سمجھا جاتا ہے جب
باپ یا دادا اپنی کسی نابالغ لڑکی کا بالکل بے جوڑ اور نا مناسب رشتہ لا ابالی بن یافسق کی وجہ ہے
کریں، ایک بار نامناسب رشتہ کرنے کے بعد اب وہ معروف بسوء الاختیار کے حکم میں ہوں گے،
اور اب آگر دوسری نابالغ لڑکی کا بے جوڑ رشتہ کریں تو عقد صحیح نہ ہوگا (رد الحتار ۲ رہ ، سر ۵ سر ۵ سر ۱۳۵ سے دائر وسری نابالغ لڑکی کا بے جوڑ رشتہ کریں تو عقد صحیح نہ ہوگا (رد الحتار ۲ رہ ، سر ۵ سر ۵ سر ۱۳۵ سے دائر وسری نابالغ لڑکی کا بے جوڑ رشتہ کریں تو عقد صحیح نہ ہوگا (رد الحتار ۲ رہ ، سر ۵ سر ۵ سر ۵ سر ۱۳۵ سے دائر بق ر ۹۸ الحیلة الناجز قر ۹۸ )۔

#### (ب)ماجن:

"الماجن: الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له"\_

(ماجن وہ ہے جس کو نہ خود اپنے فعل کی پرواہ ہو نہ بُر ابھلا کہے جانے کی ) (اسان العرب ۳۳۷۳۲)۔

#### (ج)متہتك:

قاموس مي عند "رجل منهتك ومتهتك ومستهتك، أي لا يبالي أن

{۲۵۳} مقالات {۲۵۳

يهتک ستره"۔

یے لفظ جا ہے باب انفعال ہے آئے جا ہے باب تفعل یا استفعال ہے، مطلب ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، ایعنی و و شخص جسے اپنے راز کے فاش ہونے کی کوئی پرواہ نہ ہو (القاموں الحیط صرر ۲۹۵، نیز سان العرب ۱۲۲۵، دور 'تھک')۔

ے - ولی کون لوگ ہیں؟

ولی میں ترتیب مجمل طور سے یوں بیان کی جاسکتی ہے کہ پہلے عصبات اور قرابت داروں کے لئے ولایت ثابت ہوتی سلطان اوراس کے لئے دوابھی نہ ہوتی سلطان اوراس کے نابت ہوتی ہے (دین سرا ۱۱۷۳ ساسا)۔

عصبات كى تفصيل:

ثبوت ولایت کے سلسلے میں عصبات کی دبی ترتیب ہوتی ہے جو وراثت کے باب میں ہوتی ہے،البتہ ان میں سے بعض میں پچھاختلاف ہے۔ چنانچہ:

ا۔اقربرین ولی بیٹا ہوتا ہے،اس کے بعد پوتا نیچے تک،لیکن امام محمد کے نزدیک ولی اقرب باپ ہوتا ہے او پر تک، پھر بیٹا۔

ای اختلاف کی وجہ سے ہندیہ میں لکھا ہے کہ بہتریہ ہے کہ باپ بیٹے کو نکاح کرنے کا حکم دے، تاکہ بغیر اختلاف کے نکاح صحیح ہو۔

۲۔ اس کے بعد باپ، بھر دادا او پر تک، ۳۔ حقیقی بھائی، ۴۔ علاقی بھائی، ۵۔ حقیقی بھائی، ۵۔ حقیقی بھائی، ۵۔ حقیقی بھنیجا نیچے تک، ۲۔ علاقی بچپا، ۹۔ حقیقی بچپا، ۹۔ حقیقی بچپا کے بیٹے نیچے تک، ۱۰۔ علاقی بچپا کے بیٹے اسے تک، ۱۰۔ بابی کا علاقی بچپا ، ۱۳۔ اسی تک، ۱۰۔ بابی کا علاقی بچپا ، ۱۳۔ اسی ترتیب سے ان کے بیٹے، ۱۳۔ دادا کا علاقی بچپا، ۱۵۔ دادا کا علاقی بچپا، ۱۲۔ ان کے بعد اسی ترتیب

سےان کے بینے ، کا۔ پھرسب سے ابعد عصبہ (عم بعید کابیا) ولی ہوتا ہے۔

ندکورہ بالالوگوں کو نابالغ لڑکی اور لڑ کے نیز پاگل لڑکی اور لڑ کے پرولایت اجبار حاصل موتی ہے (ہندیہ ۱؍ ۲۸۳، نیزد کیمئے: البحرالرائق ۱۱۹، فتح القدیر ۱۸۱، ددالجتار ۱۸۱۳)۔

۱۸-ان عصبات بنفسہ میں سے کوئی نہ ہوتو آزاد کردہ غلام یا باندی کاولی اس کا سابق آقا (مولی) ہوتا ہے، جا ہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔

19۔اس کے بعدمولی کے عصبات (حوالہ سابق)۔

سیخین کے زدیک عصبات کی غیر موجودگی میں اولیاء کی ترب اس طرح ہوگی:

\* ۲ - فدکورہ بالاعصبات کی عدم موجودگی میں ماں، ۲۱ - دادی (اس ترتیب میں کچھ اختلاف بھی ہے)، ۲۲ - بیٹی، ۲۳ ۔ پوتی، ۲۳ ۔ نواسی، ۲۵ ۔ پر پوتی (یعنی پوتے کی بیٹی)، ۲۹ ۔ نواس کی بیٹی اس طرح بیٹچ تک، ۲۷ ۔ نانا، ۲۸ ۔ حقیقی بہن، کیکن ان دونوں کی نقاریم وتا خیر کے سلسلہ میں عبارات فقہاء مختلف ہیں، ۲۹ ۔ علاقی بہن، ۳ ۔ اخیافی بھائی بہن (ان میں مرد وعورت دونوں کو برابر درجہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے)۔ ان کے بعد ذوی الارحام کو دلایت حاصل ہوتی ہے:

سات بیجوپھیاں، ۳۲۔ ماموں، ۱۳۳۰ خالائیں، ۱۳۳۰ بنات الأعمام، ۱۳۵۰ ترتیب سے ان کی اولاد، ۱۳۱ کے بعدمولی الموالا قاکوولایت حاصل ہوتی ہے، مونی الموالا قاکوولایت حاصل ہوتی ہے، مونی الموالا قاک کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں پر بچہ کے والد نے اسلام قبول کیا ہو، اورموالا قاکی ہو۔
اس کے بعد حکام کواس ترتیب سے ولایت حاصل ہوتی ہے:

سے سلطان اس کے تقرری نامہ میں بھراحت بیت اس کو تفویض کر ہے، ۳۹ قاضی کے نائبین جب سلطان اس کے تقرری نامہ میں بھراحت بیت اس کوتفویض کر ہے، ۳۹ سے قاضی کے نائبین کو (بشرطیکہ سلطان کی جانب سے اصل قاضی کوخی تزوج تفویض کیا گیا ہو) (درمخار ۲۲ ساس، نیز میں کھئے: ابھر ۳۲ سار ۱۲۲ ، بندیدار ۲۸۴)۔

## ۸-صرف ایک ولی کی اجازت کافی ہے:

اگر کسی نابالغ لڑکی کے بکسال درجہ کے دویا دو سے زیادہ اولیاء ہوں تو ان میں سے اگر صرف ایک ولی عقد کر دیت تو عقد تھے ہوجائے گا،خواہ دوسرے اولیاء اجازت دیں یاا نکار کریں۔ مندرجہ ذیل حدیث میں اسی صورت کا تھم بیان کیا گیا ہے:

"عن سمرة عن النبي عَلَيْهِ : أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما" (ابوداوُد ٢/١٥٤) باب إذا أنكع الوليان) ـ

اوراگروہ الگ الگ اشخاص سے نکاح کرادیں تو صرف عقد اول سیحے ہوگا، بعد کے عقو د باطل ہوں گے، اور اگر مب عقد ایک ساتھ واقع ہوں ، یا ہوں تو تر تیب سے لیکن بیہ پنته نہ ہو کہ ان میں پہلاکون ہے، تو تمام عقو و باطل ہوں گے (ابحرالرائق ۳ر۱۹،ردالحتار ۲ر ۳۱۳)۔

公公公

#### مسكله ولابيت

مو ۱ نامحمرظفر عالم ندوی 🗸

#### ا - ولايت كامفهوم:

اخت میں ولایت کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں ،ایک مفہوم محبت ونفوت کا ہے جس کوعلامہ ابن مابدین شامی نے روالحتار (۳٫۵) ، علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق (۱۰۹٫۳) اور ڈ النرو بہالزحیلی نے الفقہ الإسلامی واُدلتہ (۲٫۷٫۷) میں ذکر کیا ہے۔

ایک دوسرامفہوم جوزیادہ واضح اورموضوع سے قریب ترہے، یہ ہے کہ ولایت کسی چیز کے مالک ہونے اور اس کوانجام دینے کا نام ہے، صاحب مجم الوسیط نے یہی لغوی مفہوم بیان کیا ہے ( مجم الوسیط نے یہی لغوی مفہوم بیان کیا ہے ( مجم الوسیط اندے ۱۰۵۷ )۔

اصطلاحی مفہوم علامہ ابن عابدین اور علامہ ابن نجیم ؓ نے یہ بیان کیا ہے کہ دوسرے پر سی امرکو نا فذکر ناخواہ وہ چاہے یا نہ چاہے ، ولایت کہلاتا ہے۔

"الولاية في الفقه تنفيذ القول على الغير شاء أو أبي "(ردالحار ١٠٥٥/١٠ البحر الم ١٠٥٥/١٠ المفصل في أحكام المرأة الركار ١٠٩٠). الفقه الاسلامي وأولت ١٨٥/١٠ المفصل في أحكام المرأة (٢٣٩/١).

## ولايت على النفس كي شرا يُط:

والايت على النفس كي حيار شرطيس تومتفق عليه بين اور تين مختلف فيه بين \_متفق عليه شرايط

درا علوم ندوة العلمياء بكصنوب

بین: عقل، بلوغ ،حریت ، اور اشحاد دین به اور مختلف فیه بین : عدالت ، ذکوریت ، اور رشد ( ان شراکط قصیل نے لئے دیکیس: المغنی ۲ ر ۲۵ ۲ ، مغنی المحتاج سر ۱۵ ، کشاف القناع ۳ ، ۳ ، شرح امنتی سر ۱ سا، منتی قدر سر ۱۸ ، لمفسل فی اُدکام المراً ۲۵ ، ۳۴۲)۔

#### ۲- نکاح کااختیار:

کن لوگوں کو اپنا نکاح خود کرانے کا اختیار حاصل ہے اور کن لوگوں کو ہیں ہے ، اس سسمہ میں فقیا ، کی عام طور پرتین رائمیں پائی جاتی ہیں جودرج ذیل ہیں:

پہلی رائے ابن شہر مہ اور ابو بکر اصم کی ہے کہ صغیر یا صغیرہ کا نکات کرانے کا حق اور اختیار کی کوئبیں ہے۔ علامہ سرحسی نے ان حضرات کے دلائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ('مہبوط ۲۱۲)۔

دوسری رائے علامہ ابن حزم کی ہے کہ باپ کو اپنی بیٹی کا نکات کردینے کاحق حاصل ہے تا آئدہ وہ بانغ ہوجائے ،کیکن جب بانغ ہوجائے گی تو لڑکی کوخیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا اور اگراڑی کا وَلَی وَلَی دَبُوتُ حاصل نہیں ہوگا اور اگراڑی کا وَلَی وَلَی دَبُوتُ الیسی صورت میں خواہ ضرورت ،ویا نہوک کو جی حق حاصل نہیں ہے کہ صغیر وکا ذکاح کردے تا آگدہ وہ بالغ ہوجائے اور صغیر (بچہ) پرکسی کوولایت حاصل نہیں ہے اور نہ بی اس کو صغیر ہ (بچی) پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔

"وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة ما لم تبلغ بغير إذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، وأما الصغيرة التي لا أب لها ، فليس لأحد أن يزوجها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ، و أما الصغير فلا ولاية لأحد عليه في تزويجه، ولا يصح قياسه على الصغيرة، لأن القياس لاحجة فيه" (لجمي ابن در ١٥٠٥هـ ١٠٠٠٠٠).

تیسری رائے جمہور فقہاء کی ہے کہ صغیر اور صغیرہ دونوں پر اولیا ، کوحق والایت حاصل ہے ، اور وی شرعی کوحق حاصل ہے کہ صغیرہ کا نکاح کر دے (مہموط ۲۱۳،۲۳)۔ علامہ سرحسی نے مبسوط میں جمہور کی طرف سے کافی دلائل فراہم کئے ہیں ،ہم طوالت کے خوف سے ان

کورز ک کررہے ہیں۔

(الف) اب رہی ہے بات کہ صغیرہ صحدرمیان ولایت کے بارے میں کیا کچھ فرق ہے اوران کی ولایت کے دولایت کے درمیان قدر نے فرق ہے۔ سغیر کے حق میں بلوغ پر ولایت ختم ہوجاتی سلسلہ میں لڑکا اورلڑک کے درمیان قدر نے فرق ہے۔ صغیر کے حق میں بلوغ پر ولایت اجبار حاصل ہوگی، ہے۔ صغیرہ کے سلسلہ میں تفصیل ہے کہ بالغ ہونے سے قبل تک ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگی، ماتھ ہی اور بعد بلوغ نکاح کرنے کے سلسلہ میں ولایت استخباب یا مشارکت حاصل رہے گی، ماتھ ہی حفظ وصیانت کی ولایت بھی باقی رہے گی (المغنی ۲۰۸۶ سے)۔

(ب) عاقلہ بالغہ لڑی کے اختیارات کے سلسلہ میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں جو درج ذیل ہیں: شوافع اور حنابلہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ لڑکی کو ازخو داپتا نکاح کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیکن احناف کا نقطہ نظریہ ہے کہ عاقلہ بالغہ اپنا نکاح ازخود کرسکتی ہے کیکن شرط یہ ہے کہ وہ نکاح غیر کفو میں نہ ہو، اگر وئی کی مرضی اور اجازت کے بغیر غیر کفو میں کرلیا تو وہ نکاح منعقذ ہیں ہوگا، علامہ ابن ہمام ؓ نے عدم انعقاد کے قول کو مفتی بہ قرار دیا ہے (فتح القدیر ۳۲۷۷۔۲۳۷)۔

(ج) عاقلہ بالغہ لڑی نے اپنا نکاح از خود کر لیا اور بعد میں ولی کومعلوم ہوا اور اس نے اتفاق کرلیا تو نکاح برقر ارر ہے گا، اور اگر ولی نے رد کردیا تو دیکھا جائے گا کہ لڑی نے نکاح کفو میں کیا ہے یا غیر کفو میں؟ اگر کفو میں کیا ہے تو وہ نکاح معتبر مانا جائے گا اور اگر غیر کفو میں کیا ہے تو اولیاء کو نکاح فنے کرانے کا حق حاصل ہوگا ہفتی ہول کے مطابق الی صورت میں نکاح بلا قضاء قاضی کے فاسد موجائے گا۔ شخ می الدین عبد الحمید نے مسئلہ کا یور ا جائزہ لینے کے بعد لکھا ہے:

"وعلى المفتى به في المذهب لم ينعقد التزويج أصلا وأن الولي لو رضي قبل العقد بغير الكفء صحّ ولزم" (الأحوال المحصية تلطح محرمي الدين م ١٥٥) مسا-اولياء كاحق اعتراض وحق فنخ:

اس سوال کا جواب او پر آچکا ہے کہ کفو میں تو نکاح منعقد ہو جائے گالیکن غیر کفو میں

اولیاءکواعتراض کاحق اور نکاح کوفنخ کرانے کاحق حاصل ہوگا۔راقم کاخیال ہے کہ جہاں نظام قضاءموجود ہووہاں قاضی کی عدالت میں معاملہ پیش کر کے نکاح فنخ کرالیا جائے گا، اور جہال نظام قضاءموجود نہ ہووہاں نکاح ہی منعقد نہ ہوگایا نکاح غیر معتبر سمجھا جائے گا۔ (در مخارس ۲۲۲، مهمل فی حکام المراُة ۲۲۱، ۳۳۰)

اس موقع پرصاحب عنایہ نے ایک وضاحت بیہ بھی کی ہے کہ غیر کفو کی صورت میں اولیا ،کوت اعتراض یا حق اس وقت حاصل ہوگا جب اس مرد سے عورت کوکوئی اولا دنہ ہوئی ہویا حمل ظاہر نہ ہوا ہو، اگر حمل کا ظہور ہوگیا یا اولا وہوگئی تو پھر فننج کے مطالبہ کاحق نہ ہوگا۔

"ولكن للولي الاعتراض في غير الكفوء يعنى إذا لم تلد من الزوج، وأما إذا ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كى لا يضيع الولد" (عابيلي المش فق قدر ١٦٠/٣)\_

## ٣-خيار بلوغ:

نابالغ لڑ کے اورلڑ کی پر باپ اور دادا کو ولایت اجبار حاصل ہے، اس لئے اگر باپ یا دادا کا کیا ہوا نکاح ہوتو بالغ ہوتے وقت ان دونوں کو نکاح فنخ کرانے کاحق حاصل نہ ہوگا، یعنی خیار بلوغ نہیں ملے گا۔لیکن میتھم اس صورت میں ہے جبکہ باپ یا دادا جس نے نکاح کرای، لا پرواہی اورفس کی وجہ سے سوء اختیار میں معروف نہ ہول، اگر ان کا سوء اختیار معروف ہوا ور نکاح غیر کفویا مہرمثل میں نہ ہوا ہوتو نکاح درست نہ ہوگا (ردائحتار ۱۹۸۳)۔

علامہ ابن تجیم نے لکھا ہے کہ باپ یا دادا کے معروف بسوء الاختیار کی صورت میں نکا آ باطل ہو جائے گا۔لیکن فناوی ظہیریہ میں ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، البتہ دونوں میں تفریق کردی جائے گی۔ شیخ ابوز ہرہ نے اپنی معروف کتاب' الاحوال الشخصیة' کے حاشیہ پریہ فیصلہ لکھا ہے کہ فتاوی ظہیریہ کی بات برحق ہے (الاحوال الشخصیة لا لی زہرہ حاشیہ رس ۱۱۹۰۱۱۹)۔

راقم کی بھی یہی رائے ہے کہ باپ یا دادااگر چہسوءاختیار میں معروف ہوں تاہم حق

ولایت حاصل ہونے کی وجہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا،لیکن چونکہ بیہ نکاح لڑکی کے حق میں نامیب مارس کے مفاد کے خلاف ہوا ہے اس لئے لڑکی کے عدم رضا اور غیر مطمئن ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔

لیکن بیال صورت میں ہے جبکہ نظام قضاء موجود ہو، جہاں نظام قضاء نہ ہوالی جگہوں کے لئے سوءا ختیار پائے جانے کی صورت میں سرے سے نکاح غیر معتبر سمجھا جائے گا اور درست نہ ہوگا۔

ندکورہ تفصیل سے واضح ہوگیا کہ باپ اور دادا کے علاوہ دیگر اولیاء نے اگر صغیریا صغیرہ کا نکاح کردیا ہے تو بلوغ کے وقت انہیں خیار حاصل ہوگا،لیکن باپ یا دادا نے نکاح کردیا ہے تو اس کی دوصور تیں ہول گی، اگر باپ یا دادا جنہوں نے نکاح کرایا ہے سوء اختیار ہیں معروف نہ ہول تو صغیرہ کو بلوغ کے وقت خیار بلوغ حاصل نہ ہوگا،لیکن اگر سوء اختیار میں معروف ہوں تو خیر بلوغ حاصل ہوگا۔

# ۵-خيار بلوغ کې حداورسقوط کې مدت:

السوال کے دوجھے ہیں: ایک بیر کہ خیار بلوغ کا حق لڑکی کو کب تک حاصل رہتا ہے اور کب ختم ہوجا تا ہے؟ دوسرا حصہ بیائے کہ قریب ترولی زندہ ہواور نسبۂ دور کے ولی نے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کردیا تو بیز نکاح صحیح اور نافذ ہوگایا نہیں؟ ترتیب وار دونوں حصوں کے جوابات درج ذیل ہیں:

#### باكره كاخيار بلوغ:

سوال کے پہلے حصہ کے متعلق فقہاء احناف کی رائے یہ ہے کہ باکرہ لڑکی جس لمحہ میں بالغ ہوہ ہوں کے بہلے حصہ کے متعلق فقہاء احناف کی رائے یہ ہے کہ باکرہ لڑکی جس لمحہ میں بالغ ہوں ہوں اگر اس نے خاموشی اختیار کی ،اور مجلس اگر چہ فتم ہو جائے گا۔ فتم نہ ہوئی ہو پھر بھی سکوت کو نکاح پر رضا مندی تضور کرتے ہوئے خیار بلوغ ختم ہو جائے گا۔

"وسكوت البكر رضاء ها ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس"(شن ، وسكوت البكر رضاء ها ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس"(شن ، ٢٩٤/٢).

ابرہی میہ بات کہ اگر باکرہ لڑکی کو اپنے نکاتے کا علم ہی نہ ہواور بلوغ کے پچھ دنوں کے بعد تک بھی یہ اطلاع نہ ہو تکی تو بعد اطلاع اسے خیار بلوغ حاصل ہوگا یا نہیں؟ اس کے متعلق صاحب بدایہ و دیگر فقہاء نے صراحت کی ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے بوقت علم واطلاع خیار ہوغ حاصل ہوگا۔

## ثيبه كاخيار بلوغ:

ندکورہ بال حکم باکرہ لڑک کے لئے ہے لیکن نابالغہ ثیبہ لڑک کو بالغ ہونے کے بعدات وقت تک خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے جب تک کہ وہ زبان یا عمل سے اسی شوم کی رفاقت پر رضامندی کا اظہار نہ کردے (ہدایہ ۲۹۷۲)۔

راقم کا خیال ہے کہ اس مسکد میں ثیبہ کی طرح باکرہ کوبھی اس وقت تک خیار بلوٹ عاصل ہونا چاہئے جب تک کہ وہ صراحة یاعملاً اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کردے، فقہا ، نے باکرہ اور ثیبہ میں جوفرق کیا ہے اس کی بنیادنص نہیں بلکہ محض اجتہاد ہے، موجودہ دور میں بالخصوص بندوستانی ماحول میں اس سے مزید بیجیدگی بڑھے گی ، اس لئے باکرہ کے لئے بھی رضا مندی پر صریح قول یامل آجانے کے بعد ہی خیار بلوغ ساقط ہونا چاہئے۔

خيار بلوغ اور مندوستاتي معاشر كاعموى جهل:

ال جگدایک بیجیده مسئله بی بیش آتا ہے کداگران لڑکیوں کوخواہ باکرہ ہوں یا ثیباگر خیار بلوغ کاعلم ہی نہ ہواور عندالبلوغ علم ہونے کی وجہ سے اس اختیار اور حق کو استعال نہیں کیا اور اس سے ایسائل صادر ہوگیا جوز وجین کے در میان جائز ہواکر تاہے تو کیا بیق طے گایا نہیں؟

اس کے متعلق فقہاء کی رائے بیہ کہ جہل عذر نہیں ہے، اس لئے اس کی وجہ سے بید حق نہیں طے گا بلکہ ساقط تھجا جائے گا اور نکاح لازم ہوگا۔ صاحب شرح وقایہ لکھتے ہیں:

"ولا تعذر بالجهل، والجهل ليس بعذر في حقّها"(شرح وقايه ٢٣/٢)، صاحب بدايه ني الله مل يه وليل پيش كي هم: "والداردار العلم فلم تعذر بالجهل"(بدايه ١٨٠٢).

لیکن اگرفتہاء کی اہل دائے اور دلائل کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو یہ داضح بوجائے گا کہ اس مسئلہ کی بنیاد کوئی نص نہیں بلکہ یہ محض ایک اجتہاوی رائے ہے جوعرف اور حالات پر مبنی ہے، صاحب ہدایہ نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے دار لا سلام میں جہل عذر نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دار الاسلام نہ ہوتو جہل کو عذر مانا جائے گا، اور بہی بات سمجھ میں جو دار الاسلام نہیں ہے، نابالغہ جب بالغہ ہوجائے میں جو دار الاسلام نہیں ہے، نابالغہ جب بالغہ ہوجائے اور اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جوعملاً رضا مندی کو بتاتا ہوت بھی جہل کی دجہ سے اس کاحق باتی ہوجاتا اس وقت تک یہ تن سے منابی ہوجاتا اس وقت تک یہ تن سے منابی ہوگا۔

ولى اقرب كى موجودگى ميس ولى ابعد كاكيا موا تكاح:

سوال کے دوسرے جھے یعنی ولی اقرب کی موجودگی میں اگرونی ابعد نے نکاح کردیا تو نکاح کا کیا تھم ہوگا؟ اس سلسله میں فقہاء کی رائے ہے کہ یہ عقد نکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگروہ اجازت دیدے تو نکاح نافذ ہوجائے گاور نہیں۔

اوراگرولی اقرب نه بویاغیرموجود بوتو ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح نافذ ہوجائے گا (ناوی ہند یہ ار۲۸۵)۔

#### ٢-نابالغالري كےمفاد كے خلاف كيا ہوا نكاح:

اگرولی نے لڑکی کے مصالح ومفادات کالحاظ کئے بغیر نکاح کردیا اور قاضی کے نزدیک لاکی نے اپنے مفاد کے خلاف کئے نکاح کے خلاف دعوی کو ثابت کردیا اور فنخ نکاح کا مطالبہ کیا تو قاضی شریعت کو تن حاصل ہے کہ اس نکاح کو فنخ کردے، کیونکہ نکاح کے لازم ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ولی سوء اختیار میں معروف نہ ہو یعنی متبتک فی الدین نہ ہو،اور نہ ہی لا یہ وائی وفتی میں نکاح سے بل معروف ہو (درعتار ۱۹۸۳ – ۲۷)۔

سوءاختیار، ماجن اور فاسق معبتک کی تشریح فقهاء کی بیان کرده تفصیلات کی روشنی میں مختصراً ورخ ذیل میں:

سوءاختیار:اس کامطلب سیہ کہولی کالالچی اور بے وقوف ہونااورلوگوں کودھو کہ دینا عام ہو۔

ماجن: و قیخص ہے جوابیخ کام میں اور اس بات سے جواسے کہا جائے ، لا پروا ہی کرتا ہو۔ فاسق معہتک: و قیخص جوعزت دری کی بھی پرواہ نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ گناہ کام تکب ہوجاتا ہوا وررسوائی بھی ہوتی ہو۔

# ۷- ولی کون لوگ ہیں اور اولیاء میں باہم تر تیب کیا ہے؟

احناف کے نقط 'نظر سے (جو کہ زیادہ وسیقے اور طبائع انسانی سے قریب تر مسلک ہے) ولی وہ لوگ ہیں جوعصبہ بنفسہ ہوں ، یعنی سی عورت کے واسطہ کے بغیر مولی علیہ کے رشتہ دار ہوں ، البتہ جب کوئی عصبہ موجود نہ ہوتو فروی الأرجام (یعنی ماں کی طرف سے رشتہ دار) کو تا ہائے لائے یا لڑکی کا نکاح کردینے کاحق حاصل ہوگا اور جب کوئی رشتہ دار نہ ہوتو قاضی دوسرے اولیاء کی طرح نابالغ کا نکاح کرسکتا ہے(المبوط سر ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۳، البحرالرائق ۳ر ۱۳۳)۔

اولیاء کے درمیان باہم ترتیب: .

اولی و کے درمیان قدرے اختلاف کے ساتھ وہی ترتیب ہے جو وراثت کے باب میں ہے،اوروہ ترتیب درج ذیل ہے:

باپ، دادا، گا بھائی، علاقی بھائی، علاقی جھنیجا، سگا چچا، علاتی چچا، سگا چچا زاد بھائی، علاقی چپاناد بھائی، علاقی چپاناد بھائی، علاقی چپاناد بھائی، اس طرح دوسر مے عصبات (پدری رشته داران) بهتر تیب وراثت، اس کے بعد مال، بیٹے کی بیٹی، بیٹی کی نواسی سگی بہن، سوتیلا بھائی، سوتیلی بہن، وید مال، بیٹے کی بیٹی، بیٹی کی نواسی سگی بہن، سوتیلا بھائی، سوتیلی بہن، دیگر ذوی الارجام بیعنی مادری رشته داران بهتر تنیب وراثت۔

# ۸ - مساوی درجہ کے اولیاء میں ایک کی اجازت کیا کافی ہوگی؟

کسی لڑک کے بکسال درجہ کے ایک سے زائد اولیاء ہوں، اور اجازت ولی نکاح سیح ہونے کے لئے شرط ہوتو کسی ایک ولی کی اجازت جمہور فقہاء احناف کے نزدیک کافی ہوگی، تمام مساوی اولیا ، کا متفق ہونا ضروری نہیں ؛ اس سلسلہ میں امام ترفذیؒ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں صراحت موجود ہے کہ اس طرح کا نکاح درست ہوگا، دوسر اولیاء کی اجازت ضروری نہیں، بلکہ دوسر اولی اگر دوسری جگہ نکاح کردیتو وہ نکاح منسوخ ہوجائے گا۔ امام ترفزیؒ نے نہیں، بلکہ دوسراولی اگر دوسری جگہ نکاح کردیتو وہ نکاح منسوخ ہوجائے گا۔ امام ترفزیؒ نے اس روایت کوسن قرار دیا ہے اور بیجی وضاحت کی ہے کہ علماء کا اس سلسلہ میں کوئی اختلاف بھی معروف نہیں۔

"عن سمرة بن جندب أن رسول الله عليه قال: أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما، قال أبوعيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا".

صاحب تخفة الأحوزى وضاحت كرتے بين: "وإذا زوّج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر منسوخ وإذا زوّجا جميعا فنكاحهما جميعا منسوخ" (تخة الأحوزى ع جامع الرّندى ٣٨٨٨)-

سنن ابو داؤ و میں بھی بیر وابت موجود ہے۔ صاحب عون المعبود نے اس میں وہی تفصیلات بیان کی ہیں جو او بر درج کی گئی ہیں (عون المعبود شرح سنن ابوداؤد ۲ رااا ، شخ ابوزم ہ کی کتاب احو ل الشخصیة صرر ۱۱۲)۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء کی رائے یہی ہے کہ مساوی درجہ کے اولیء میں اُرکسی نے بھی نکاح کی اجازت دے دی تو یہ اجازت کافی ہے، دوسرے اولیاء کی رضا مندی ضروری نہیں۔ ناچیز جمہور کے ہی مسلک کوران اور قابل عمل سمجھتا ہے، اوراسی میں لڑکی کے مصالح ومفادات کا تحفظ بھی ہے، ورنہ موجودہ پرفتن دور میں اگرتمام اولیء کی اجازت پرکسی نکاح کو موقوف کردیاجا گئو کو کی نکاح شاید ہی وجود پذیر ہوگا، اس طرح بعض وہ رشتے جولڑکی کے مفاد میں بہتر ہول گئے اس لئے کسی ایک ولی کی اجازت کا فی ہوگی۔ احازت کا فی ہوگی۔



# ولايت كىشرعى حيثيت

مفتي سيم احمرقاسي

# ا - ولايت كالغوى معنى اورشرعي مفهوم:

ولی کالفظ اگر اللہ تعالی کے لئے استعال کیا جائے تو اس کے معنی 'مردگار' ہوگا (اران العرب ۲۹۲۱۸ می فرآ ن کریم کی مختلف آیات میں ولی کالفظ اس مفہوم میں استعال کیا گیا ہے، مثلاً ''اللہ ولی المذین آمنو اینخو جھم من الظلمات إلی النور' (سورہ بقرہ: ۲۵۷)۔ ولی کالفظ صدین اور محب کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے، (الجم الوسط ۱۸۸۸) لغوی اعتبار سے ولی الشخص کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی معاملہ کا ذمہ دار ہویا کسی معاملہ کو انجام دے ''کل من ولی اُمرا اُو قام به' (حوالہ بالا)۔

صاحب لمان العرب نے '' ولی'' کامفہوم ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:
'' الولی'' اور ای قبیل سے ولی الیتیم ہے۔ اس سے مرادوہ شخص ہے جو کسی عیم کا ذمہ دار ہوا دراس کی گرانی اور کفالت کرتا ہو، اور '' ولی المرا اُق'' سے مرادوہ شخص ہوتا ہے ہو کسی عورت کے عقد نکاح کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اسی مفہوم میں حدیث رسول'' ایما امر اُق نکحت بغیر اِذن ولیھا فنکاحھا باطل' میں ولی کا لفظ میں حدیث رسول'' ایما امر اُق نکحت بغیر اِذن ولیھا فنکاحھا باطل' میں ولی کا لفظ میں حدیث رسول'' ایما امر اُق نکحت بغیر اِذن ولیھا فنکاحھا باطل' میں ولی کا لفظ میں حدیث رسول' ایما امر اُق نکحت بغیر اِذن ولیھا فنکاحھا باطل' میں ولی کا الفظ

ولاية: ولى الشيء و ولى عليه ولاية ووَلاية" كامصدر هـ، ولايت (بالكسر)

سلطان اورولایة (بالفتح)نصرت کے عنی میں مستعمل ہے (حوالہ بالا)۔

اوراصطلاح شرع میں "تنفیذ القول علی الغیر شاء الغیر أو أبی "كو" ولايت " تغيير كيا جاتا ہے، يعنی غير برقول كى تنفيذ ولايت ہے، چاہے وہ غير جس بركسى حكم اورقول كى تنفيذ كى جائے وہ اسے پندكرے يا نا پندكرے (اعجم الوسط ١٠٥٨ )۔ درمخار میں ہے:

''و الولاية تنفيذ القول على الغير ... شاء أو أبي "(در مخار على إمش الرد ٢٩٢) - دُو الولاية تنفيذ ولا يت كى اصطلاحى تعريف كرتي موئ لكها ب:

"هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات و تنفيذها على ترتيب الآثار الشرعية عليها" (الفقه الاسلام وأدلته ١٣٩/١٣٥).

## ولايت كى قشميں:

حنفيه كنزويك ولايت كى حسب ذيل تين قسمين بين:

۱ - ولا يت على النفس ، ۲ - ولا يت على المال ، ۳ - ولا يت على النفس والمال \_

ا- ولایت علی النفس: ولایت علی النفس کی صورت میں ولی کواپنے زیر ولایت لڑ کے اور لزک کی تعلیم و تربیت، علاج ومعالجہ اور نکاح وغیرہ کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یہ ولایت

رن ک یہ و ربیت معلاق و معاجہ وربعال و بیرہ سے اسیارات عامل ہوتے ہیں۔ باپ اور دادا کے علاوہ دیگر تمام اولیاء کو حسب ضابطہ شرعی حاصل ہوتی ہے۔

۲- ولایت علی المال: ولایت علی المال کی صورت میں ولی کوزیر ولایت افراد کے مال و جا کداد پرتصرف،اس کی نگہداشت اور حفظ وانفاق کاحق حاصل ہوتا ہے۔ ولایت کی بیتم باپ، دادااوران دونوں کے وصی اور قاضی اور اس کے وصی کو حاصل ہوتی ہے۔

۳- ولایت علی انتفس والممال: ولایت علی انتفس والممال کی صورت میں نفس و مال دونوں پر ولایت حاصل ہوتی ہیں: ولایت علی انتفس کی دونتمیں ہیں:

ا-ولايت اجبار، ۲-ولايت اسخباب.

ا -ولایت اجبار سے مرادوہ ولایت ہے جو باپ اور دادا کو نابالغ اولاد یعنی بیٹا بیٹی

وونول پر ماسل بوتی ہے، اڑکی چاہے تابالغہ باکرہ بویا ثیبہ ای طرح بالغہ معتوبہ اور مجنونہ پر ماسل بوتی ہے، الی والایت بھی والایت اجبار ہے۔ یہی تھم معتوہ اور مجنون اڑکے کا بھی ہے۔

۲ والایت استحباب سے مرادوہ والایت ہے جوعا قلہ اور بالغہ ورت پر حاصل بوتی ہے، چاہوہ با مرہ بوتی ہوئے لکھا ہے:

چاہوہ با مرہ بویا ثیبہ علامہ این البہمام نے والایت ملی انفس کی تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے:

الولایة فی النکاح نوعان ولایة ندب واستحباب و هو الولایة علی السخیرة بکرا البالغة العافلة بکراً کانت أو ثیباً، وولایة اجبار و هو الولایة علی الصغیرة بکراً کانت أو ثیباً، وولایة اجبار و هو الولایة علی الصغیرة بکراً کانت أو ثیباً و کذا الکبیرة المعتوهة و المرقوقة " ( انج القدیری باش ابدایہ سر ۲۵۵ )۔

كانت او تيبا و حدا الحبيره المعتوهة و المرفوفة" (حالقديره باش البداية المردد) ولا يت على النفس كى شرائط:

واایت ملی النفس کے لئے ولی مین جسعب ذیل شرا کط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ا۔ آزاد ہونا، ۲ نے عاقل ہونا، ۳ نیالغ ہونا، لہذا کسی غلام، مجنون اور نابالغ کو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ فیاوی ہندیہ میں ہے:

"لا ولاية للمملوك على أحد ولا للمكاتب على ولده، كذا في محيط السرخسى ولا ولاية لصغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلم و مسلمة، كذا في الحاوي" (قاوى بنديدا ١٨٣٠) بدائع الصابح ٢٣٩/١) ـ

جُوت واایت کے لئے عدالت شرطنہیں ہے، کیونکہ فسق کی وجہ سے اہلیت ولایت ختم نہیں ہوتی ہے، لہذا فاسق ولی بھی اپنے زیرولایت لڑکی اورلڑ کے کا نکاح کرسکتا ہے۔ علامہ کاسانی نے تحریر فرمایا ہے:

"و كذا العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا، وللفاسق أن يزوَّ ح ابنه و ابنته الصغيرين" (برائع ٢٣٩/٢).

على مدائن رشد مالكى في شرا يطولايت كانذكره كرتے ہوئے تحريفر مايا ب: "فانهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة" (بداية

لقصيلي مقالات {٢٦٩}

اُنجتبدا این رشد مامکی ۲۰ ۱۲)۔

فقہا ، کاس پر اتفاق ہے کہ اسلام ، بلوغت اور مرد ہونا ولایت کے لئے شرط ہے۔ ۲ - اسلامی شریعت نے کن لوگول کوخو داپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے: حسب ذیلی شرائط کے پائے جانے کی صورت میں شریعت اسلامی نے ولی کے بغیر نکاح کا اختیار دیا ہے۔

ا- نکاح کرنے والا بالغ ہو، لبذاصبی عاقل کا نکاح اگر چہ ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک منعقد ہو جائے گا، مگراس کا نفاذ اس کے ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا۔علامہ کا سانی نے شرا اکھا جواز نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

"منها أن يكون العاقد بالغا فإن نكاح الصبي العاقل وإن كان منعقدا على أصل أصحابنا فهو غير نافذ بل نفاذه يتوقف على إجازة وليّه" (بدائع ٢٣٣٠)
- كاح كرن والا آزاد بو، لبذا عاقل، بالغ غلام كا تكاح اس كمولى كى اجازت كريغير درست نبيس بوگا- نبى كريم علي كا ارشادگرامى ب:

"أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"(حوالهالا)

۳- نکاح کرنے والا عاقل ہو،لہذ امجنون اور پاگل کا نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہوگا۔۔

سم- نکاح کے باب میں وہ ولایت کا اہل ہو، لہذا جو مخص ولایت فی الزکاح کا اہل نہیں وگا، اسے بذات خود نکاح کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ بدائع میں ہے:

"ومنها الولاية في النكاح فلا ينعقد النكاح من لا ولاية له" (حواله بالا) علامه ابن رشد مالكى في تحرير كيا به كه جولوً آزاداور بالغ بيل الن كا نكاح صرف الن كى رضامند كل اوراجازت سورست بوجائكا السيرفقها عكا اتفاق بربداية المجتهد ميل ب:

أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم ، فإنهم اتفقوا

على اشتراط رضاهم و قبولهم في صحة النكاح" (براية الجهد ١٠٠١) اولياء ك ذر العد تكاح:

ا- نابالغ لڑکے اورلڑ کی کے نکاح کا اختیار ولی کو دیا گیا ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا جائے تو اس کا نفاذ ولی کی اجازت برموقوف ہوگا۔

۲- ای طرح غلام اور باندی کا نکاح ولی ہی کے ذریعہ درست قرار پائے گا۔ ۳- بالغ مجنون اور معتق ہاڑ کے اور لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر درست نہیں قرار پائے گا۔ علامہ کا سانی '' نے تحریر فرمایا ہے:

"فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة. كبيرة سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثيبا فلا تشبت هذه الولاية على البالغ العاقل ولا على العاقلة البالغة" (برائع الصائع ١٢٣١).

مار الصحاب كى اصل عمطابق ثبوت ولا يت كى شرط يه مهولى عليه (زير مالا يت ) نابالغ لا كايالزكى مو يابائغ مجنون لا كايالزكى مو، چام نابالغه باكره مو يا ثيبه الهذابيه ولا يت عاقل بالغ لركايالزكى مو يابائغ مجنون لا كايالزكى مو، چام نابالغه باكره مو يا ثيبه الهذابيه ولا يت عاقل بالغ لركايالزكى مو يابائغ مجنون لا كايالزكى مو، كايالغه باكره مو يا ثيبه الهذابيد ولا يت عاقل بالغ لركاور عاقله بالغلاكى برثابت نبيس موگ.

لڑ کے اور لڑکی کی ولانیت میں فرق:

(الف) الرئے پرولی کو نابالغی کی حالت میں ولایت حاصل رہتی ہے، بلوغ کے بعد سیدولایت فتم ہوجاتی ہے، لرکے کے بلوغ کی علامت اور پیچان انزال ہے، انزال کی صورت میں لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا، بلوغ کی بیظا ہری علامت ہے۔ اگر اس علامت کا ظہور نہ ہوتو پندرہ سال کی عمر میں لڑکے کو بالغ قرار دیا جائے گا، اور اس پر بلوغ کے احکام جاری ہوں گے۔ لڑکے کے حق میں بلوغ کی کم سے کم مدت بارہ سال ہے یعنی بارہ سال کی مدت میں لڑکا بالغ ہوسکتا ہے اس سے کم مدت میں نہیں۔ لڑکی پر بھی ولی کو نابالغی کی حالت میں ولایت حاصل ہوتی ہوسکتا ہے اس سے کم مدت میں نہیں۔ لڑکی پر بھی ولی کو نابالغی کی حالت میں ولایت حاصل ہوتی

ہے، لڑکی اس وقت بالغ قرار دی جائے گی جب علامات بلوغ (مثلاً احتلام ، حیض اور حمل ظاہر ہو)

پائی جائیں ، اگر لڑکی میں کوئی علامت بلوغت نہ پائی جائے تو اصح اور مفتی بہ قول کے مطابق اسے بھی

پندرہ سال کی عمر میں بالغہ قرار دیا جائے گا، اور اس پر بلوغت کے احکام جاری ہوں گے۔ لڑک کی

بلوغت کی کم ہے کم مدت قول مختار کے مطابق نوسال ہے (در مختار ۵۷۷۵، فقادی ہندیہ ۱۱۷۵)۔

عاقلہ بالغہ لڑکی کا کیا ہوا نکاح:

(ب) عا قلہ اور بالغہ عورت بذات خود ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں فقہاء کے حسب ذیل اقوال ہیں:

عاقلہ بالغہ لڑی ولی کی مرضی اور اجازت کے بغیر اپنا نکاح نہیں کرسکتی ہے، اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے طور پر کسی مرد سے نکاح کر لے، اس لئے کہ صحت عقد کے لئے ولایت شرط ہے، اس قول کی بنیاد پر عاقد ولی ہوگا، عورت عاقد نہیں ہوسکتی ہے، فقہاء تا بعین میں سے سعید بن المسیب ،حسن بھری، قاضی شرکے، ابرا ہیم نخعی ،عمر بن عبد العزیز اور ائمہ مجتبدین میں سے سفیان توری ، امام اوز اعی ،عبد اللہ بن مبارک ، شافعی ، ابن شبر مہ ، احمد ، اسحاق ابن حزم اندلی ، ابن الی لیلی ،طبری اور امام ابوثور کا مسلک یہی ہے (فتہ النہ ۲۰ اسکاتی)۔

ا مام ترندی نے اصحاب نبی علیہ میں ہے عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ بن عبد اللہ عبد اللہ بن عبر من ابو ہر بری ، ابن مسعودٌ اور حضرت عائشہ کی طرف اس قول کومنسوب کیا ہے (حوالہ بالا)۔

ان حضرات نے حسب ذیل آیات قرآنی اور احادیث رسول اللہ عیافیہ سے استدلال کیا ہے:

ا قرآن مين اولياء كومخاطب كرتے ہوئے كہا كيا: "وأنكحوا الأياميٰ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" (سوره نور ۳۲)۔

٢ ـ سوره بقره مين ارشاد خداوندي ہے: "ولا تنكحوا المشركين حتى

يؤمنوا" (سوره بقره ۱۳۲۷) ـ

ان دونوں آیات میں نکاح کے سلسلہ میں مردوں کو مخاطب کیا گیا، عورتوں کو نہیں، اس
سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے طور پر تکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مختلف احادیث سے بھی
ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا ہے، چنانچہ ابوموی اشعریؓ سے روایت ہے کہ
نی کریم طابق نے ارشاد فرمایا: 'لا نکاح إلا بولی" (رداہ احمد وابوداؤدوالتر فدی وابن حبان)۔

حضرت عائشة سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا دفر مایا:

"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها بأطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فلكاحها بأطل، فإن دخل بها فلها المهر الودارُدوالرّنزي).

عاقلہ بالغہر کی کے نکاح کے سلسلہ میں فقہاء حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں، ظاہر الروایہ کے مطابق امام ابو حضیفہ اور امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ آزاد عاقلہ بالغہر کی کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد ہو جائے گا جا ہے ولی نے اس کا عقد نہیں کیا ہو، اور لڑکی جا ہے باکرہ ہویا ثیبہ، امام ابو یوسف سے دوسراقول یہ منقول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ اس کا نکاح ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا۔ ہدایہ میں ہے:

صاحب فتح القدر علامه ابن البهام نے امام ابو یوسف سے حسب ذیل تین روایات نقل کی بیں:

الف: ولى كى موجودگى مين نكاح مطلقاً جائز نہيں ہوگا۔

ب: دوسرا قول یہ ہے کہ اگر عورت نے اپنا نکاح کفو میں کیا ہوتو نکاح درست قراریائے گا،اور غیر کفومیں کرنے کی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔

ج: تیبراقول یہ ہے کہ مطلقاً نکاح جائز ہوگا، چاہے دہ کفو میں نکاح کرے یا غیر کفو
میں۔امام محمد ہے دوقول منقول ہیں: پہلے قول کے مطابق نکاح ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا،
اگر ولی اجازت دید نے تو نکاح ٹافذ ہوگا،اوراگرردکرد نے تو نکاح رد ہوجائے گا،اوران کا دوسرا
قول ظاہر الروایہ کے مطابق ہے۔ ان روایات اور اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوضیفہ،امام
ابو یوسف اور امام محمدٌ اس بات پر متفق ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح سجے ہوگا، چاہے کفو
میں نکاح ہویا غیر کفو میں (فتح القدر علی بامش البدایہ عرب موروں کے الصافی عرب سے)۔

ندگورہ بالاتفصیلات کا حاصل ہہ ہے کہ فقہ حنفی کی روسے آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر کفو میں کرے یا غیر کفو میں ،مہرمثل پر کرے یااس سے کم پر،اور چاہے وہ باکرہ ہویا ثیبہ، ہرصورت میں ظاہر الروایہ کے مطابق اس کا نکاح درست قرار پائے گا، البتہ غیر کفوکی صورت میں اس کے اولیاء کوحق اعتراض حاصل ہوگا۔

(ج) عاقلہ بالغار کی کے کئے ہوئے نکاح پرولی کی اجازت یارد کا اثر:

ظاہر الروایہ کے مطابق امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک عاقلہ بالغداز کی کا

نکائ ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر بھی درست قرار پاتا ہے، چا ہے اس نے کفو میں کیا ہو یا غیر کفو میں ، الباتہ غیر کفو میں نکائ کی صورت میں ولی کوخل اعتراض حاصل ہوگا۔ اور اس صورت میں ولی قاننی کی مدالت میں معاملہ پیش کر کے فنخ نکائ کی کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا اس صورت میں باغد لڑکی کے نکائی پرولی کی اجازت یا اس کے روکا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، یعنی اس کے روکر نے سے معاقمہ بالغد لڑک کا نکائے رونیں ہوگا (فقائی بندیہ ار ۲۸۷)۔

راقم العروف کے نز دیک ظاہرالروایہ پر ہی فتوی دینا بہتراور مناسب ہے۔

۳۰- م قدہ بالغدازی کے خود سے نکاح کرنے کی مختلف صورتوں اور ان کے احکام کی تفصیل کے اس قدہ بالغدائی کی مختلف صورتوں اور ان کے احکام کی تفصیل کے لئے ، 'جنئے: ، رمتار ( ۲۹۲٫۲ ) مدایہ مجافع (۲۵۸ ) بدائع الصنائع (۲۸۲ )۔

۳- نابالغ کے نکاح کا حکم اور خیار بلوغ: نابالغ کرنکاح کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں:

ا \_ بہلی صورت میں جبکہ زیرولایت تابالغالزی کا نکاح باپ یا دادانے کیا تو یہ نکاح شرعاً

ہ فذ اور اا زم قرار پائے گا، اور بلوغ کے بعد بھی لڑکی کوخیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، وہ اپنا نکاح فنخ

ہ نیر کر استی ہے۔ ان دونوں کا کیا ہوا نکاح ای طرح لا زم ہوگا جس طرح بالغ ہونے کی حالت

میں خوداس کا کیا ہوا نکاح لازم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ دادادونوں رائے اور عقل کے

میں خوداس کا کیا ہوا نکاح لازم ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ دادادونوں رائے اور عقل کے

اعتبار سے بختہ اور کامل ہوتے ہیں، ان دونوں کی شفقت بھی کامل اور پوری ہوتی ہے، اس لئے

ان کے نکات کور دنہیں کیا جاسکتا ہے، اللا یہ کہ یہ دونوں معروف بسوء اللاختیار ہوں۔ ہدایہ میں

ان کے نکات کور دنہیں کیا جاسکتا ہے، اللا یہ کہ یہ دونوں معروف بسوء اللاختیار ہوں۔ ہدایہ میں

ان کے نکات کور دنہیں کیا جاسکتا ہے، اللا یہ کہ یہ دونوں معروف بسوء اللاختیار ہوں۔ ہدایہ میں

"فإن زوجهما الأب والجد يعنى الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى، وافرا الشفقة، فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ" (برايئ الفق المرحرة المركم، دري المركم، دري المركم، دري المركم الفق البناء البلوغ البلوغ المركم الفق المركم الفق المركم المركم

زیر ولایت نابالغہ لڑکی کے نکاح میں ان دونوں نے اپنی بیوتو فی یاطمع و لا کیج کی وجہ سے اپنے اختیار اور ولایت کاغلط استعمال کیا تو پھران کا کیا ہوا نکاح درست نہیں ہوگا۔

علامه ابن عابدين شامى في تحرير فرمايا ب:

"حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أولطمعه لا يجوز عقده إجماعا (روالحار٣٠٨/٢).

۲\_دوسری صورت میں جبکہ نابالغہ لڑکی کا نکاح باپ، دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے کردیا اورلڑکی اس نکاح سے راضی اور مطمئن نہیں ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کو بالغ ہونے پر خیار بلوغ حاصل ہوگا، اگروہ چا ہے تو اس نکاح کو برقر ارر کھے اور اگر چا ہے تو رد کردے ، مگر خیار بلوغ کی صورت میں فنخ نکاح کے لئے قضاء قاضی شرط ہے، قضاء قاضی کے بغیر نکاح فنخ نہیں ہوگا۔

ہدایہ میں ہے: اور اگر نابالغ لڑکے اور نابالغدلڑی کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے کیا توالی صورت میں ان دونوں میں سے ہرایک کوخیار بلوغ حاصل ہوگا،اگروہ چاہیں تو نکاخ کوقائم رکھیں اور اگر چاہیں تو نکاح فنخ کردیں،امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا بہی مسلک ہے (بدایہ مع الفتے سر ۲۷۸، نیز نآدی ہندیہ ار ۲۸۵)۔

#### ۵-خيار بلوغ:

اگر نابالغہ لڑکی کا نکاح باپ یا دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے کر دیا تو اسے خیار بلوغ حاصل ہوگا، جس کی تفصیل ہیہے:

ا۔ اگرلڑ کی باکرہ ہوتو اس کا خیار بلوغ محض سکوت سے باطل ہو جائے گا ، اور مجلس کے آخری حصہ تک خیار ممتد نہیں ہوگا ، مثلاً لڑ کی جس وقت بالغہ ہوئی اس وقت اس نے اپنے نکاح کو رنہیں کیا تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔

۲۔اوراگروہ لاکی حقیقت میں ثیبہ ہویا شوہرنے اس کے ساتھ شبز فاف منائی ہو پھر

وہ بالغہ ہوئی تو اس کا خیار بلوغ محض سکوت اور مجلس سے اٹھنے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا بلکہ صراحانا نکاح پر رضا مندی ظاہر کرے یا اس کی طرف سے ایسافعل پایا جائے جورضا پر دلالت کرے جیسے اپنے نفس پر قابودینا ،نفقہ طلب کرناوغیرہ ،تو اس کا خیار باطل ہوگا ( نآوی ہندیہ ار ۲۸۶)۔

قریب ترولی کی موجودگی میں دور کے ولی کا کیا ہوا نکاح:

قریب ترولی موجود ہواور نسبۂ دور کے ولی کے ذریعہ نابالغار کی کا نکاح کیا گیا تو اس کی حسب ذیل صور تیں ہوں گی:

ا - ولی اقرب موجود تھا اور اس کی موجودگی میں ولی ابعد نے نابالغدائر کی کا نکاح کر دیا حالانکہ ولی اقرب کے اندراہلیت ولایت بھی پائی جاتی ہے، تو الی صورت میں اس کا کیا ہوا نکاح ولی اقرب کی اجازت دے دیو فاح نافذ ہوجائے گا ولی اقرب اجازت دے دیو فاح نافذ ہوجائے گا اور اگر اس کے اندراہلیت نہ ہوتو پھر ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح درست قراریا ہے گا۔

فآوى تا تارخانيد ميس ہے:

"وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضراً وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته، وإن لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيراً أو كبيراً كافرا أو مجنوناً جاز" (ناوى تارغاني).

۲-ونی اقرب موجود نه ہوگر وہ اسنے کم فاصلہ پر رہتا ہو کہ آسانی کے ساتھ ہوفت ضرورت اس کی رائے معلوم کی جاسکتی ہو،اور نکاح کے سلسلہ میں اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہو، تو ابسی صورت میں بھی ولی ابعد کا نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

سوتسری صورت میہ ہے کہ ولی اقرب غائب ہواور اس کی غیبو بت منقطعہ ہوتو الی صورت میں ولی ابعد کا کیا ہوا انکاح درست قرار پائے گا۔ اب رہایہ سوال کہ''غیبو بت منقطعہ'' کسے کہا جائے گا تو اس کی تعیین اور حد میں فقہاء حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں:

ایک قول بیے ہے کہ اگرولی ایس جگہر ہتا ہو کہ وہاں عموماً سال میں صرف ایک بارقافلے يننجة ہوں تواہے منقطعہ کہا جائے گا۔

ایک قول کے مطابق ایک سال کی مسافت، اور ایک قول کے مطابق ایک ماہ کی مبافت منقطعه کہلائے گی مگراس سلسلہ میں صحیح قول بیہ ہے کہولی اقرب ایسے مقام پر رہتا ہو کہ اگر اس کی آمد،اوراس کی رائے کا انتظار کیا جائے تو کفو والا رشتہ فوت ہوجائے گا تو اسے منقطعہ کہا جائے گا،اورولی ابعد کونکاح کرنے کاحق اور اختیار حاصل ہوگا،اورا گراس کی آ مداور رائے کے انتظار کی صورت میں کفو کے فوت ہونے کا ندیشہ نہ ہوتوا سے منقطعہ نہیں کہا جائے گا ( فرادی تا تارخانیہ )۔

بدائع میں ہے:

پھرولی اقرب کو ابعد پر اس وقت تقدم حاصل ہو گا جبکہ وہ موجود ہویاغیو بت غیر منقطعہ کے ساتھ غائب ہو،للبٰدا اگر وہ غیبوبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہوتو ہمارے ائمہ ثلاثہ (اه م ابوحنیفهٔ، ابویوسف محمرٌ) کے قول کے مطابق ولی ابعد کو نکاح کرنے کاحق حاصل ہوگا (بدائے ۲۵۰٫۲)البیته امام زفرولی اقرب کی عدم موجود گی میں بھی ابعد کی ولایت کوتسلیم نہیں کرتے ہیں ، اوراقرب کی ولایت کو برقرار رکھتے ہیں، اگر ولی اقرب نے اپنی جگہ نابالغہ لڑکی کا نکاح کر دیا تو اس کی ولایت کے قائم اور باقی ہونے کی وجہ سے ان کے نز دیک اس کا کیا ہوا نکاح درست قرار یائے گا (بدایہ مع الفتح سر ۲۸۸\_۲۸۹)۔

#### ٢-معروف بسوءالاختيارولي كاكياموا نكاح:

بلوغ سے قبل تک لڑ کے اور لڑکی کی عقل کامل اور رائے پختہ اور صائب نہیں ہوتی ہے، اس کئے اسلام نے ان دونوں کے مصالح اور مفادات کے تحفظ کے پیش نظرخود نابالغ لڑ کے اور اڑی کواپنے نفس پرولایت نکاح اورتصرف کا اختیار نہ دے کران کے ولی کو ہدایت کی کہوہ نابالغ لڑ کے اورلڑ کی کے منتقبل اور ان کے مفاوات ومصالح کوسا منے رکھ کر مناسب رشتہ کر دے ، پھر اولیاء میں بھی قرابت وتعلق کے اعتبار سے شفقت ومحبت میں کمی وبیشی ہوتی ہے، اس لئے باپ

اور دادا، جو قرابت اور شفقت کے اعتبار سے دیگر اولیاء سے فاکن اور برتر ہوتے ہیں، ان کو ولایت اجبار دی گئی، اوران کے نکاح کو جائز و نافذ تسلیم کیا گیا، اوران کے علاوہ دوسرے اولیاء میں اس درجہ کی قرابت اور شفقت و محبت نہیں پائی جاتی ہے، اس لئے ان کو ولایت اجبار کاحق نہیں دیا گیا، اوران کی طرف سے کوتا ہی کے امکان کے پیش نظر لڑ کے اورلڑ کی کوخیار بلوغ دیا گیا جس کی تفصیل گذر چکی ہے (ردالحتار ۲۰۵۳ میں۔ ۳۰۵)۔

## ۷-اولیاءاوران کی ترتیب:

نکاح کے سلسلے میں سب سے پہلے اولیاء عصب کو ولایت حاصل ہوگ، اور میراث کی ترتیب کے مطابق ولی اقرب کو ولی ابعد پر تقدم حاصل ہوگا، نابالغہ لڑکی اور نابالغ لوکے کے حق میں قریب ترولی اس کا باپ ہے، اور نکاح کے باپ میں اولیاء کی وہی ترتیب ہے جو میراث کی تقسیم میں عصبات میں ہے۔ اگر عصبات میں مصلے کوئی ولی موجود نہ ہوتو امام ابو حقیقہ کے زد کیک ظاہر الروایہ کے مطابق نابالغہ لڑکی کے نکاح کی ولایت ذوی الا رحام کو حاصل ہوگی۔ امام محمد ذوی الا رحام کی ولایت کے قائل نہیں ہیں۔ امام ابو یوسف کے اقوال اس سلسلہ میں مضطرب ہیں۔ اللہ حام کی ولایت سے قریب ترولی ماں ہوگی۔ ہدایہ میں ہے: امام ابو میں سب سے قریب ترولی ماں ہوگی۔ ہدایہ میں ہے: امام ابو صفیفہ کے نزد کیک ذوی الا رحام میں سب سے قریب ترولی ماں ہوگی۔ ہدایہ میں ہے:

حاصل کلام ہے ہے کہ نکاح کے باب میں سب سے پہلے ولی عصبہ کو ولا بت حاصل ہوگی، اگر ہوگی، ادرعصبہ اقرب کی موجود گی میں ابعد محروم قرار پائے گا، اسے ولا بت حاصل نہیں ہوگی، اگر عصبات میں سے کوئی بھی ولی قریب کا یا دور کا موجود نہ ہوتو حضرت امام ابوحنیفہ کے نزد یک ذوی الارحام کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، اور ان میں بھی الا قرب فالا قرب کا قاعدہ جاری ہوگا، ان کی عدم موجود گی میں سلطان وقت کو ولا بت حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح حاصل ہوگی، بھر اس کے بعد قاضی کو ولا بت نکاح میں اس کی وضاحت کردی گئی ہو۔علامہ کا سانی نے تحریر کیا ہے:

والأبعد محجوب بالأقرب" (بدايم الفتيسر ٢٧٧)\_

''وأما شرط التقدم فشيئان: أحدهما العصوبة عند أبى حنيفة، فتقدم العصبة على ذوى الرحم سواء كانت العصبة أقرب أو أبعد'(برائع ٢٣٩/٢)\_

۸ - یکسال در جه کے اولیاء کی موجودگی میں سب کی اجازت ضروری نہیں:

اگر کسی نابالغدائری کے بیسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں تو ایسی صورت میں ان میں جو ولی بھی نکاح کرد ہے گا نکاح جائز قرار پائے گا سیھوں کی اجازت اور رضا مندی ضروری نہیں ہوگی اوراگرایک سے زائد ہونے کی صورت میں کیے بعد دیگرے دونوں ولی نے لڑکی کا نکاح کردیا تو ایسی صورت میں جس ولی نے پہلے نکاح کیا ہوگا اس کا کیا ہوا نکاح درست قرار پائے گا اور اگرایک ہی وقت میں دونوں ولی نے لڑکی کا نکاح دومختلف اشخاص سے کردیا تو ایسی صورت میں دونوں کا کے ایک کیا ہوا نکاح دومختلف اشخاص سے کردیا تو ایسی صورت میں دونوں کا کے باطل قرار پائے گا (دیکھئے: قادی ہندید ار ۲۸۴، قادی تارہ نیہ سر)۔

\*\*

# ولایت علی النفس کے احکام ومسائل

مولا نامحمه جمال الدين قاسمي ☆

#### ا - ولايت كامفهوم:

عربی زبان میں یہ لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اگر اس لفظ کی پوری وسعت کو طحوظ رکھا جائے تو یہ نصرت، سرپرتی، حمایت، نگہبانی اور قربت کے مفہومات پر حادی ہے، فقہاء چونکہ عام طور پر لغوی معنی سے کم بخث کرتے ہیں، اس ملئے انہوں نے ولایت کے ان تمام معانی کا احاط نہیں کیا جو اہل لغت کے یہاں مشہور ومعروف ہیں، چنانچہ یہ سارے معانی فقہ کی متداول کتابوں میں یکجا موجود نہیں ہیں، علامہ احمر طحطاوی اس کے لغوی معنی پر ہلکی ہی روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

"أما معناها لغة فالسلطة والنصرة، قال سيبويه الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم" (ما شيطها و٢٦/٢)\_

سیبویدکا کہناہے کہ ولایت مصدر ہے اور ولایت اسم مصدر ہے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

"(قوله الولاية الخ) معناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب" (شاي٣٢١/٢).

(مغرب میں ہے کہ ولایت کے لغوی معنیٰ نفرت و محبت کے ہیں)۔ قرآن یاک میں بھی'' ولایت'' کا استعال بہت ی جگہوں پر ہواہے، مثلاً ارشاد باری ہے:

المفتى دارالعلوم بشيورام ملى محيدرآ باد\_

"و الذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا" (الانذل: ٢٠) ــ

گرفقہا، کی اصطلاح میں ولایت کہتے ہیں:''کسی معاہدے کو مملی جامہ پہنانے پرقادر ہونے کو'۔ چنانچے شیخ ابوز ہرہ رقم طراز ہیں:

"الولاية هي القدرة على إنشاء العقد نافذاً" (الاحوال المخصير ١٠٤٠) (كسى معامد على جامد بهنان برقادر مون كوولايت كهتم بيل)-

ولايت كاقسام:

اولاً ولايت كى دوشميس بين:

ا ـ ولايت قاصره، ۲ ـ ولايت متعدييه ـ

ولایت قاصرہ میں عاقد ایسے معاملہ کو انجام دینے پرقادر ہوتا ہے جن کا تعلق خوداس کی ذات سے ہوتا ہے، جب کہ ولایت متعدیہ میں اس عاقد کوشریعت ایسے معاملات کو انجام دینے پرقدرت دیتی ہے جس کا تعلق اس کے علہ وہ کسی دوسرے انسان سے ہو، پھراس ولایت متعدیہ کی بھی دوسمیں بیان کی جاتی ہیں:

ا ـ ولا يت على امال ، ٢ ـ ولا يت على انتفس ـ

ولایت علی المال کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے مال میں شریعت کی طرف سے مامور ہونے کی بنا پر تصرف کرے، جیسا کہ باپ اپنے زیر ولایت بچہ و بچی کے مال میں تصرف کرتا ہے، اور ولایت علی النفس کامفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے کا از دواجی رشتہ طے کرنے پر قادر ہو (الاحوال شخصیہ رے)۔

فقہاء نے ولایت علی انتفس کی دوشمیں بیان کی ہیں:

ا ـ ولايت اجبار ـ

۲۔ولایت ندب یاولایت اختیار یاولایت شرکت۔

ولایت اجبار کا مطلب بیہ ہے کہ زیرولایت شخص پراپنے قول کولا زم کر دیا جائے خواہوہ خوش ہویا ناخوش ہو، چنانچہ علامہ ابن نجیم مصریؓ فرماتے ہیں:

"و الولاية في الفقه تنفيذ القول على الغير شاء أو أبي" (البحرالرائق ١٠٩٠). فقد مين ولايت كامفهوم بيب كما ي غير بركس بات كولازم كردينا خواه است پندمويا

نايىند\_

ولایت اجبار کا دوسرانام ولایت استبداد ہے۔

اور ولایت ندب کا مطلب یہ ہے کہ جن اشخاص پرادلیاء اپنی بات کو جبراً لازم نہیں کر سکتے ان کا اپنے نکاح میں اولیاء کی خدمت حاصل کرنا اور ان کے ذریعہ نکاح میں اولیاء کی خدمت حاصل کرنا اور ان کے ذریعہ نکاح میں مطاملہ میں دخل دینے کی وجہ سے ان کی حیثیت عرفی پر بدنما داغ نہ کے (شای ۱۲۱۷۲)۔

بیتو احناف کے نزدیک ہے، لیکن جمہور فقہاء کے یہاں چونکہ مکلفہ لڑکی ازخود اپنا فکا حہر نقہاء کے یہاں چونکہ مکلفہ لڑکی ازخود اپنا فکا حہر نہیں کر سکتی، بلکہ شوہر کے انتخاب اور ایجاب کے واسطے ولی کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لئے وہ حضرات اس کا نام ولایت اشتراک اور ولایت اختیار رکھتے ہیں۔ ولایت علی انفس کے تین شرائط ہیں:

ا ۔ ولی کابالغ ہونا، ۲ ۔ اس کاعاقل ہونا، ۳ ۔ اس میں وارث بننے کی صلاحیت کا ہونا۔
مگرتیسری شرط پرخیرالدین رقل نے بیاعتراض کیا ہے کہ ولایت علی انفس توامام کوجھی حاصل
ہوتی ہے، مگروہ وارث نہیں ہوتا، لہذااس قید کی ضرورت نہیں ہے (سخة الخالق علی ہاش ابحر سر ۱۰۹)۔
بعض حضرات نے اگر چہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے (حافیة طحطاوی ۲۲۸۲) لیکن
صحیح بات سے ہے کہ اس قید کا اضافہ بے کل ہونا، ہونا بیچا ہے تھا کہ ولی کے لئے صرف
دوشرطیس قرار دی جا کیں: ایک عاقل ہونا، دوسر ہے اس کا بالغ ہونا، پھر سے کہ زیرولایت شخص اگر
مسلمان ہوتو ولی کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے تا کہ وارث کا مقصود اسلام کی قید سے حاصل

ہوجائے۔

عاصل ہے کہ ولایت علی انتفس کے لئے احناف کے یہاں تین شرطیں ہیں: ولی کا عاقل ہونا،اس کا بالغ ہونا اور اگر زیر ولایت شخص مسلمان ہوتو اس کا مسلمان ہونا۔اور فقہاء نے آزاد ہونے کی بھی قید لگائی ہے (المجموع ۱۷ سام)، مگر آج کل چونکہ غلامی کا سلسلہ بند ہوگیا ہے اس لئے اس شرط کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔

7 - اس بات پرتوسب کا اتفاق ہے کہ جو بچہ عاقل و بالغ نہ ہو، اس کے نکاح کا ذمہ دارولی ہے، اس کا خود ہے کیا ہوا نکاح منعقد دلا زم نہ ہوگا (فادی تا تار خانیہ سر ۱۵)، اور عاقل و بالغ مردا پنا نکاح خود ہے کیا ہوا نکاح منعقد دلا زم نہ ہوگا (فادی تا تار خانیہ سر ۱۵)، اور عاقل و بالغ مردا پنا کا حود کرنے کا اہل و مجاز ہے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی تھم لڑکی کا بھی ہے، اس سلید میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف یا یا جاتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ (امام شافعی ،امام مالک اورامام احمد بن حنبل) کے یہاں عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، ولی کی تعبیر ضروری ہے، اس میں صغیرہ، کبیرہ، باکرہ، ثیبہ، عاقلہ، اور مجنونہ سب برابر ہیں (دیکھئے:المجوع ۱۷ ۳۰۴)۔

علامه ابن رشدتح رفر ماتے ہیں:

"اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط فذهب مالك إلى أنه لايكون نكاح إلا بولي وإنها شرط في الصحة" (براية المجتبد ٢/٤)-

علامها بن قد امه رقم طرازین:

"لاتملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح" (المنن ٣٣٤/١).

(عورت اپنا نکاح خودنہیں کر عمق ، نہ کسی دوسری عورت کا کر سکتی ہے اور نہ اپنی شادی میں غیرولی کو وکیل بناسکتی ہے کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں نکاح ہی صحیح نہ ہوگا)۔

اس کے برخلاف احناف سے اس مسئلہ میں سات روایتیں منقول ہیں ،امام ابوحنیفہ سے دوروایتیں ہیں:

ا- عبارت نساء سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے بشرطیکہ عورت عاقلہ بالغہ ہو (ہدایہ ۳۱۳)، البتدولی کا ہوتا مندوب ومنتحب ہے (بدائع ۲۷۷۲)، یہی ظاہرالروایہ ہے۔

۲- دوسری روایت حسن بن زیاد سے مردی ہے کہ اگر عورت نے نکاح کفو میں کیا تو درست ہے ادر غیر کفو میں کیا ہے تو درست نہیں ہے (تمبین ۲/۷۴۷)۔

امام ابو يوسف "عياس مسكه مين تين روايتي منقول بين:

ان کی پہلی روایت جمہور کے مطابق ہے یعنی بلاولی نکاح جائز ہی نہیں ہوسکتا، پھر
انہوں نے امام ابوحنیفہ کی دوسری روایت کی طرف رجوع کرلیا یعنی غیر کفو میں عورت نے نکاح
کیا ہوتو جائز نہیں ہے، آخر میں انہوں نے امام صاحب کی پہلی روایت کی طرف رجوع کرلیا یعنی
کفو میں کیا ہویا غیر کفو میں کیا ہوبہر صورت جائز ہے۔

امام محمر کی اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں:

بہلی روایت بیہ کہ جونکاح ولی کے بغیر ہوا ہے وہ ولی کی اجازت پر موتوف رہے گا خواہ نکاح کفو میں ہو یاغیر کفو میں ، البنۃ اگر کفو میں ولی اجازت نہ دیتو قاضی کو چاہئے کہ تجدید عقد کر دے اور ولی کی بات کی طرف توجہ نہ دے۔

ان کی دوسری روایت بیہ ہے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ کی پہلی روایت کی طرف رجوع کرلیا۔ حاصل بیہ کہ امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا اس پر اتفاق ہے کہ عبارت مکلفہ سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے خواہ کفومیں ہویا غیر کفومیں (فتح القدیر ۲ر ۹۳ مبسوط مزمنی ۱۰٫۵)۔

جمہورنے اپنے مسلک پرآیات وحدیث سے استدلال کیا ہے، فرمان باری تعالی ہے:

۱- "و أنكحوا الأیامی منكم" (سوره نورر ۳۲) ـ (تم اپنے میں سے غیرشادی شده عورتوں كا زكاح كردو) ـ

اس آیت میں اولیاء کوخطاب ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کوخودا پنے نکاح کاحق ماصل نہیں ہے، یہ ذمہ داری اولیاء کی ہے، اس لئے ان کوخطاب کیا گیا ہے ( قرطبی ۲۳۹ ۸ )۔

۲-"و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" (سره بقره / ۲۳۱) (اور نكاح نه كردو مشركين سے جب تك وه ايمان نه لے آويں)۔

اس آیت ہے بھی علامہ قرطبی نے جمہور کے مسلک پر استدلال کیا ہے کہ اس میں خطاب اولیا وکو ہے نہ کہ عورتوں کو۔

۳-''فانکحوهن باذن أهلهن ''(سره نهابر ۲۵) (سوان سے نکاح کروان کے مالکوں کی اجازت سے )۔

اس آیت سے بھی جمہور کے مسلک پر استدلال کیا گیا ہے کہ اس میں خطاب مردوں کو

ابن ماجه میں حضرت ابو ہر ریا گاکی روایت ہے:

٣- ''قال رسول الله عليه التروج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة في المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (ابن اج: ١٣٥٠، بال تكارًا لا يولي) \_

(آپ علی نے ارشادفر مایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ خود اپنا نکاح کر کے اور نہ خود اپنا نکاح خود کرتی ہے)۔

۵-"عن أبي موسىٰ أن رسول الله عَلَيْكَ قال لا نكاح إلا بولي (ترزى ۱۰۸)\_ (حضرت ابوموی عصروی ہے کہرسول اللہ عَلَيْكَ نے فرمایا کہ کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوسکتا)۔

۲- "عن عائشة أن رسول الله عليه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل" (تزير) (٢٠٨)\_

(حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جوعورت ولی کی

اجازت کے بغیرنکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے ، باطل ہے )۔ جمہور کے دلائل برایک نظر:

ا-جمہورکا پہلی آبت ہے استدلال کرنا سے نہیں ہے کیونکہ ایا می اُکیم کی جمع ہے، اورا کیم
"من لا زوج له" کو کہا جاتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت جیبا کہ خودعلامہ قرطبی نے بھی اس کی
وضاحت کی ہے، اس کی روشیٰ میں آبت کا مطلب بیہ ہوا کہ مرد وعورت دونوں کے لئے بہتر
طریقہ بیہ کہ دہ بلا واسطہ ولی نکاح کا اقد ام نہ کریں، ربی بیہ بات کہ اگر کوئی بلا واسطہ ولی نکاح
کر بوات اس کا کیا تھم ہوگا؟ اس سے بیآیت ساکت ہے، چرجب ایا می کے مصداق میں بالغ
مرد وعورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ ولی بالا تفاق در سمت ہوجاتا ہے اور
کوئی اسے باطل نہیں کہنا تو ای طرح ظاہر یہی ہے کہ بالغ لڑکی اگر اپنا نکاح کفو میں کر لے تو وہ
کھی درست ہوجائے گا ، البتہ خلاف سنت ہوگا۔ پنانچ مفتی شفیج صاحب قرماتے ہیں:

اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح ہوجائے گا ،اگر چہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جب کہ اس نے مجبوری سے اس پراقدام نہ کیا ہو (معارف القرآن ۲۰۹۷)۔

۲- دوسری آیت کا جواب بھی یہی ہے کہ نکاح کا مسنون ومستحب طریقہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ نکاح کا مسنون ومستحب طریقہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اولیاء نکاح کرائیں، اسی منتحب طریقہ کو کھنے ہوئے خطاب اولیاء کو ہے، آیت میں اس پرکوئی دلاات نہیں ہے کہ عاقلہ، بالغہ اپنا نکاح خود کرلے تو اس کا نکاح منعقد نہ ہوگا۔

س-تیسری آیت کا جواب یہ ہے کہ نکاح کی نسبت عورت کی طرف دوسری آیات سے ثابت ہے (جس کا تذکرہ حنفیہ کے دلائل کے تحت آرہا ہے) اس کے علاوہ مذکورہ آیات سے تو انکہ ثلاثہ کا مذہب ثابت بھی نہیں ہوتا، حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے (تفعیل کے لئے دیکھئے: احکام القرآن فقیں ۲۳۹/۲)۔

{r^4}

سم - اور حضرت ابو ہر ریے گی روایت کا جواب سے ہے کہ اس میں ایک راوی جمیل ابن حسین العتکی ہیں جومتکلم فیہ ہیں ،اور اگران کے ثقہ ہونے کے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی یه روایت نکاح بلا بینه اور نکاح نی غیرالکفو میحمول ہوسکتی ہے (مرقات ۲۰۹۸)۔

۵ و ۲ - به دونوں حدیثیں سنداً ضعیف ہیں ،حضرت ابومویٰ کی حدیث اضطراب کی بنارضعف ہے، چنانچہ خودامام ترندی فرماتے ہیں:

وحديث أبي موسى فيه اختلاف (ترندي ١٠٨٨).

اورملاعلی قاری فرماتے ہیں:

"فإنه ضعيف مضطرب في أسناده وفي وصله وانقطاعه وإرساله" (مرةت \_(۲۵۷/۶

اور حضرت عائشہ کی روایت بھی اس بنا پرضعیف سے کہوہ ابن جرج عن سلیمان بن موی عن الز ہری کے طریق سے مروی ہے، اور خود ابن جریج فرماتے ہیں:

"تم لقيت الرهرى فسألته فأنكره" (ترنزن۲۵۸/۲)\_

اوراً بران دونوں حدیثوں کوسنداً صحیح مان لیا جائے تو بید دنوں اس صورت برمحمول مہیں جبكة عورت نے ولى كے بغير غير كفو مين نكاح كراني مو يا يھ" لانكاح إلا بولى" ميں نفى سے فى كم ل مراد ، اورحضرت عائشةً كي روايت مين "فنكاحها باطل"كا مطلب بيب كه ايبا نكاح فائدہ مندنبیں ہوتا جیسا کے قرآن میں بھی باطل جمعنیٰ بے فائدہ آیا ہے ، فرمان باری ہے:

"ربنا ما خلقت هذا باطلا" (سوره آل عران (١٩١) ـ

نیز "فنکاحها باطل"کاایکمطلب به موسکتا یک کهاییا نکاح نایا کدار موتا ہے یعنی عدم کفاءت اورمبرمثل ہے کی کی صورت میں ولی کے مطالبہ پر نکاح کوفتخ کیا جاسکتا ہے اور باطل نا یا کدار کے معنیٰ میں آیا ہے جسیا کدلبید کے ایک شعر میں ہے:

"ألا كل شي ما خلا الله باطل أي فان" (سنلوالله ك علاوه برييز فاني

اورتایا کدارہے)۔

اس كے علاوہ اس روايت ميں "نكحت نفسها بغير إذن وليها" كے الفاظ آئے ہيں جس كا نقاضا يہ ہے كہ الرعورت اجازت لے ليتو اس كى عبارت سے نكاح منعقد ہوجائے گا، لبذاان وجوہ كى روشنى ميں جمہور كے دلائل كل نظر ہيں (بدلية الجهد ١٨٨)۔ حنف ہے دلائل :

جمہور کے دلائل کے مقابلہ میں حنفیہ کے پاس دلائل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، اختصار کے پیش نظران میں سے چند پراکتفاء کیا جاتا ہے:

ا- "فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً خيره" (سوره بقره/ ٢٣٠)\_

(پھراگراس عورت کوطلاق دی یعنی تیسری بارتواب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نہ نکاح کرے کسی خاوند ہے اس کے سوا)۔

ال آیت میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، جواشار ۃ النص کے طور پراس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عبارت نساء سے منعقد ہوجا تا ہے۔

۲- "وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن "(سوره بقره / ۲۳۲)\_

(اور جبتم نےعورتوں کوطلاق دی، پھروہ اپنی عدت کو پوری کرچکیں تو اب ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کر لینے سے ندروکو )۔

ال آیت میں بھی نکاح کی نسبت مورتوں کی طرف کی گئی ہے جس سے اشارۃ النص کے طور پرمعلوم ہونا ہے کہ عبارت نساء سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے، نیز اس میں اولیاء کومنع کیا گیا ۔ ہے کہ دہ مورتوں کو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے ندروکیں ،معلوم ہوا کہ اولیاء کومکلفہ عورت کے معاملہ میں مداخلت کاحق نہیں ہے۔

٣-"فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" (سوره بقره / ٢٣٣)\_

(پھر جب بورا کرچکیں اپنی عدت کوتو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے ہے موافق )۔

یہ آیت بھی یہ بناتی ہے کہ عدت گذرنے کے بعد عور تیں نکاح کے معاملے میں مکمل مختار ہیں،اور ''فعلن فی أنفسهنَ''کے الفاظ صراحة بتارہے ہیں کہ نکاح عورت کا فعل ہے اور اس کی عبارت سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔

"عن ابن عباس أن النبي عليه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (ملماء ٥٥٠).

(ابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا کہ' ایم' اپنی ذات کے معاملہ میں ولی سے زیادہ حقدار ہے، اور باکرہ لڑکی سے اجازت لی جائے اور اس کی اجازت خاموثی اختیار کرنا ہے )۔

'' ایم'' کے معنی بے شوہر عورت کے ہے، اس حدیث سے صراحة معلوم ہوا کہ بے شوہر عورت اپنے نکاح کی ولی سے زیادہ حقد ارہے۔

طحاوی میں حضرت امسلمہ سے مروی ہے:

'قالت: دخل عليّ رسول الله سَنِيْ بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي: فقلت يا رسول الله! إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال: إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، قالت قم يا عمر فزوج النبي سَنِيْ فَتَرْوجها'' (طحاد ۸/۲۷)۔

(حصرت ام سلمة فرماتی بین که ابوسلمه کے انتقال کے بعدرسول الله علیہ میرے بال تشریف لائے اور مجھے اپنے لئے پیغام نکائ دیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول الله میرے اولیاء

میں ہے کوئی موجود نہیں ہیں۔ اس پر آپ علی نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے اولیاء میں ہے کوئی فراہ خانب ہو یا حاضر اس رشتہ کو تا بہند نہ کرے گا، ام سلمہ نے اپنے بیٹے عمر سے کہا کہ نبی کریم میں میں ہے گئے ہے۔ اس میں انکاح کردو، اس کے بعد آپ علی ہے ان سے نکاح کرلیا)۔

یہ نکا آبغیر ولی کے ہوا، کیونکہ حضرت عمر بن الج سلمہ اُس وفت نابالغ تھے، چنانچہا مام طماویؑ فرماتے میں:

"و هو يومئذ طفل صغير غير بالغ (طاوي ١٨٠٨)\_

اس کے ان کا نکاح کرانا شرعاً معترنہیں، کیونکہ ولایت علی النفس کی شرائط کے شمن میں یہ معدوم ہو چکا ہے کہ ولی کاعاقل وبالغ ہونا ضروری ہے، کوئی بچے کسی کاولی نہیں جم ہوسکتا، لہذا عمر بن ابی سمہ و نکاح کے لئے کہنا محض مزاحاً تھا۔ اور اس حدیث کی یہ تاویل کرنا کہ یہ نکاح حضور عظیمی ولایت عامہ کواس موقع پراستعال حضور عظیمی کی ولایت عامہ کواس موقع پراستعال کیا جاتا ہے جب کہ نہیں اولیاء زندہ نہ ہون اور واقعہ میں ام سلم سی کے نبی اولیاء وزندہ نہ ہون اور واقعہ میں ام سلم سی کے نبی اولیاء موجود تھے، لہذا یہ تاویل بعید معلوم ہوتی ہے۔

۲-امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت مل بن سعد سے روایت نقل کی ہے:

"إن امرأة عرضت نفشها على النبي النبي النبي الما نقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال النبي المناهم الله زوجنيها فقال النبي المناهم المكناكها بما معك من القرآن" (بخارى ١٤/١٢).

(ایک عورت نے اپ آپ کوآپ علی کے پیش کیا (آپ علی کے نسکوت فرمایا)
توایک سی لی ّ نے درخواست کی کہ یارسول اللہ میرااس سے نکاح کرد یجئے (اس صحافی کے پاس
قرآن پاک یاد ہونے کے علاوہ پچھ نہیں تھا) تو آپ علی کے خطافر آن کے سبب
میں نے تہارااس عورت سے نکاح کردیا)۔

اس واقعہ میں بھی عورت کا کوئی ولی موجود نہ تھا، جس سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر

عبارت نساء ہے بھی نکاح منعقد ہوجاتا ہے، ماقبل میں ذکر کردہ دلائل کی روشنی میں معلوم ہوا کہ عبارت نساء ہے بھی نکاح منعقد ہوجاتا ہے اور اس کے قائل احناف ہیں، اس کے علاوہ ویگر عقلی ونقل دلائل مبسوط سرحسی، بدائع، فتح القدیر اور زیلعی میں ذکور ہیں۔

(الف) یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ جواڑ کا عاقل وبالغ ہواس پر کی کو والایت حاصل نہیں ہے اور جواڑ کا عقل وبلوغ کی حد کو نہ بہو نچا ہو اس پر والایت باتی ہے (شرح مہذب دار ۳۵۳)، احناف کے بیہاں بہی تکم کڑی کا بھی ہے (بدایہ ۱۲ ۳۱۳) جبکہ جمہور اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں (حوالہ سابق)، حاصل یہ کہ احناف کے بیہاں والایت کے بارے میں کڑی اور کر کے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جمہور نے لڑی اور لڑے کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ عورت کی عبارت سے تو فکاح منعقد نہیں ہوسکتا، جیسا کہ اس پر تفصیل سے او پر گفتگو ہو چکی ہے، البتہ لڑے کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جائے گابشر طیکہ وہ عقل وبالغ ہو، نیز انہوں نے فر مایا کہ لڑکا عاقل کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جائے گابشر طیکہ وہ عقل وبالغ ہو، نیز انہوں نے فر مایا کہ لڑکا عاقل بالغ ہوتے ہی اپنے نفس کا مالک ہو جا تا ہے کسی دوسرے کی اس پر والایت باقی نہیں رہتی ہے، لیکن لڑکی کے بارے میں وہ فر ماتے ہیں کہ ان کے حق میں والایت کے ختم ہونے کا مدارشیو بت پر انجین ان حضرات کے نزد کی وہا کرہ پر والایت اجبار حاصل ہے خواہ وہ صغیرہ ہویا کہیرہ ، بالغہ اور شیمہ پر والایت اجبار حاصل نہیں خواہ وہ صغیرہ ہویا کہیرہ ۔

اس کے برعکس ہمارے نزدیک ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے، لہذا صغیرہ پر ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے، لہذا صغیرہ پر ولایت اجبار نہیں ہے، خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، گویا صغیرہ باکرہ پر بالا تفاق ولایت اجبار ہیں ، اور کبیرہ باکرہ پر جمہور کے نزدیک ولایت اجبار ہے اور کبیرہ باکرہ پر جمہور کے نزدیک ولایت اجبار ہے اور جمہور ولایت اجبار ہے اور جمہور کے بہال ولایت اجبار ہے اور جمہور کے بہال نہیں ہے، حاصل یہ کہ چار صور توں میں سے دوصور تیں اتفاقی ہیں اور دوصور تیں اختلافی ہیں اور دوصور تیں اختلافی ہیں (بدائع ۲۳۱۶۲)۔

(ب) جمہور کے یہاں وہ خود سے نکاح نہیں کرسکتی ، ولی کی وساطت ضروری ہے ،

اوراگر باکرہ ہے تو ولی جربھی کرسکتا ہے،لیکن حنفیہ کے یہاں عاقلہ بالغار کی خواہ باکرہ ہو یا ثیبہخود اپنفس کی مالک ہے، جہال چاہے نکاح کرسکتی ہے (ہدایہ ۲ مرسم اس)، کیونکہ بیہ بات مسلم ہے کہ بالغ ہوجانے پرلڑ کی کواپنے مال میں تصرف کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے اور اس کے باپ اور کسی دیگرولی کواس کے مال پرولایت باقی نہیں رہتی ،اسی طرح اس کونکاح کےمعاملہ میں بھی تصرف کا اختیار ہے،اوراس برکسی کوولایت نہیں رہتی ، نیز اگر نکاح کےسلسلہ میں عورت اور ولی کے حقوق کا جائزہ لیا جائے تو بیواضح ہوگا کہ ولی کاحق عورت پرنہیں ہے، بلکہ خودعورت کاحق ولی پر ہے،اس کی دلیل میہ ہے کہ وہ ولی کواپنی پسند کے کفو سے نکاح کرنے پرمجبور کرسکتی ہے لیکن اگر ولی اپنی پسند کے مرد سے اس کا نکاح کرنا جاہے تو وہ انکار کرسکتی ہے اور اس معاملے میں املی پر جبرنہیں کیا جاسکتا،اورولی کے حق کی بنیا د دراصل کفاءت پرہے، چنانچیة عورت اگرغیر کفویے یا مہرمثل ہے کم پر نکاح کرے تو ولی کوحق حاصل ہوگا کہ نکاح کے لزوم سے اٹکار کردے تا کہ ولی کوعورت کے غیر کفو سے نکاح کر لینے کے سبب شرم و عار کا سامنا نہ کر ناپڑے ( شامی ۲۲۳۳) ہمین جب عورت کفوے اور مہمثل سے نکاح کرے تو ولی کا مقصد پوراہے اور شرم وعار کاسوال پیدائہیں ہوتا ،اور جب از وم نکاح کامانع (غیر کفو،مهرمثل میں کمی) زائل ہو گیاتو نکاح کولا زم ہوتا ہی جاہئے۔ مفتی شفیع صاحبٌ فرماتے ہیں:

اتی بات تو با تفاق ائم فقہاء ثابت ہے کہ نکاح کامسنون اور بہتر طریقہ بہی ہے کہ خود
اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مردیا عورت بلاواسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے
یکام انجام دے، اس میں دین ودنیا کے بہت سے مصالح وفو اکد ہیں ،خصوصاً لا کیوں کے معاملے
میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں ، یہ ایک فتم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواحش
کار استکھل جانے کا اندیشہ بھی ، اس لیے بعض روایات حدیث میں عورتوں کوخود اپنا نکاح بلاواسطہ
ولی کرنے سے روکا بھی گیا ہے، امام اعظم ابو صنیفہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک بیت تھم ایک خاص
سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے، اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے
سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے، اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے

کفومیں کرے تو نکاح صحیح ہوجائے گا، گرخلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی، جب کہ اس نے کسی مجبوری سے اس پراقد ام نہ کیا ہو (معارف القرآن ۲۸۹۸)۔

(ج) عاقلہ بالغازی کا نکاح ولی کی اجازت ومرضی کے بغیر بھی ظاہر الروایہ میں نافذ ہے (تا تار خانیہ ۱۳ اور اگر نکاح کفوو مہمثل پرکیا ہے تو ولی کواعتر اض کاحق بھی نہیں ہے، نکاح لازم بھی ہوجائے گا (شای ۱۳۲۳) اور الیں صورت میں ولی راضی نہ ہوتو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہ پڑے گا، ہاں اگر ولی علم کے بعد اجازت دے دے تو اس کا اثر صرف" رفع اثم" میں فلا ہر ہوگا، یعنی اجازت ولی کے بغیر جب اس نے نکاح کر لیا تھا تو امام محرد کے نزد یک گناہ کی مرتکب ہوئی تھی، (۱۲ رخانیہ ۱۳ سمارف القرآن ۱۳ رویہ ۳۰ کیاں ولی کی رضا مندی حاصل ہوجانے کے بعد اب وہ گئم گاہر ہوگا۔

۳- جب عاقلہ بالغداری ولی کی اجازت کے بغیر ازخود نکاح کرے توبیہ نکاح صحیح ہوجاتا ہے (بدایہ ۲۰۱۳)۔

البته دوصورتیں ایسی میں جن میں اولیا ،کواعتر اض کاحق ہوتا ہے اور اگر وہ جا ہیں تو قاضی ہےرجوع کرکے اس نکاح کوفنخ کرادیں ،اوروہ دوصورتیں بیہ ہیں:

ا - عاقلہ بالغہ لڑکی نے غیر کفومیں ولی کی رضامندی کے بغیر نکات کرلیا ہو( در بخار علی مامش الثامی ۲۲/۳۲۲)۔

۲-مبرمثل سے کم پران کوراضی کئے بغیررشته از دواج سے منسلک برگئی بو (شای ۲۰ ۳۲۲)۔ ان مذکورہ دوصورتوں کے علاوہ کسی اورصورت میں ولی کوخت اعتر اض حاصل نہیں ہے اور نہ بذریعہ قاضی عاقلہ بالغہ کے کئے ہوئے نکاح کوشنج کراسکتا ہے (تا تارخانیہ ۳۱ ۳۱ ۳۱)۔

سا۔ ایسی بالغداری جس کا نکاح نابالغی ہی میں اس کے اولیاء نے کر دیا تھا، اب بلوغ کے بعد وہ مطمئن نہیں ہے، اور نکاح فنخ کرانا جیا ہتی ہے تو ہمارے فقہاءا حناف نے ایسی لڑکی کو درج ذیل تفصیل کے مطابق اختیار دیا ہے:

۱- باپ دادا فاسق متهتک ، ماجن اورمعروف بسوءالاختیار (ان کی تفصیلات سوال نمبر (۲) کے شمن میں آ رہی ہیں ) نہ ہوں اور نکاح مہرشل پر کفو میں کیا ہو۔

۲ - باپ دا دا فاسق منهتک ، ماجن اورمعروف بسوءالاختیارتو ہوں کیکن نکاح مهرمثل پر کفومیں کیا ہوتو ان دونوں صورتوں میں بینکاح بالا تفاق نافذ ہوگا ، بلوغ کے بعد بھی اسے خیار فنخ حاصل نہ ہوگا (شامی ۲۰۱۳)، صاحبین کے یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ باب دادانے چونکہ او کی کے مصالح اور اس کے مفادات (مہرمثل اور کفو) کی رعایت کی ہے اور ان کوولایت بھی اسی غرض کے لئے حاصل ہوئی تھی ، اس لئے بہ نکاح تا فذولازم ہوگا ، بلوغ کے بعد خیار فنخ حاصل نہ ہوگا ، مگریددلیل کمزورمعلوم ہوتی ہے کیونکہ نکاح میں صرف یہی دوامور (مہرمثل اور کفو)مقصود نہیں ہوتے، بلکہ میاں بیوی کے درمیان ہم آ ہنگی ، مزاجوں کی میسانیت اور ان کے ساجی ومعاشی سطح میں قربت ومناسبت بھی بطور خاص مصالح نیں داخل ہیں، جن کی رعایت کئے بغیرعموماً بیرشته نا کام رہتا ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور بالآخر بیمبارک رشتہ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے، ال کئے صرف ان دوامور (مہمثل اور کفو) کالحاظ کرنا اور مصالح کی فہرست ہے بقیہ کو خارج کردینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اور امام صاحب کی طرف سے بیہ وجہ بیان کرنا کہ وافر الشفقہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا بہت امکان ہے کہ انہوں نے ان مخفی مصالح کی بھی رعایت کی ہو( مدایہ ۲؍ ۱۷ ۳) کیکن نیدلیل بھی مخدوش ہے،جیسا کہ آئندہ آر ہاہے۔

۳-باپ دادافاس متبتک ، ماجن اور معروف بسوء الاختیار ہوں اور انہوں نے مہر مثل سے کم پریاغیر کفو میں نکاح کر ایا ہوتو بالا تفاق بیز کاح صحیح تو ہوجائے گالیکن اسے خیار بلوغ حاصل ہوگا (درمخارعلی ہامش احثای ۲/۳۳)، اگر وہ بیر شتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی ہے تو سوال نمبر (۵) کے ضمن میں ذکر کر دہ تفصیل کے مطابق عدالت سے رجوع ہوکر نکاح فنخ کراسکتی ہے۔ میں ذکر کر دہ تفصیل کے مطابق عدالت سے رجوع ہوکر نکاح فنخ کراسکتی ہے۔ ہم سے میں وادا فاسق متبتک ، ماجن اور معروف بسوء الاختیار نہ ہوں لیکن انہوں نے مہمثل سے کم پریا غیر کفو میں نکاح کر دیا تو یہ نکاح امام ابو صنیفہ کے نز دیک نا فذ ولازم ہوگا، بلوغ مہمثل سے کم پریا غیر کفو میں نکاح کر دیا تو یہ نکاح امام ابو صنیفہ کے نز دیک نا فذ ولازم ہوگا، بلوغ

کے بعد لڑکی کو خیار فننج حاصل نہ ہوگا (در مخارعلی ہاش الثامی ۲۰ (۳۳۰) اور صاحبین کے نزدیک نکاح تو صحیح ہے لیکن بلوغ کے بعد لڑکی کو خیار فننج حاصل ہوگا (شامی ۲۰ (۳۳۰)۔ صاحبین کی دلیل ہے کہ باپ دادانے چونکہ مہمثل ہے کم پر یاغیر کفو میں نکاح کر دیا ہے جومصالح کے خلاف ہے اس لئے لڑکی کو دونوں صور توں میں خیار فننج ملے گا گر جسیا کہ ماقبل میں امام ابو صنیفہ کے نظر سے پر دوطرح سے استدلال کیا گیا ہے ، ایک دلیل کی بنیا دحدیث پر ہے، چنانچا مام سرحسی فرماتے ہیں کہ:

ا-حفرت عائشہ کا نکاح صغرت عائشہ کو ملاہ ہے کئے ہوئے نکاح میں خیار بوغ ہونا تو آنخضرت علیہ حضرت عائشہ کو مطلع فر مادیتے کہتم کو تہبارے باپ کے کئے ہوئے نکاح کو فتح کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ آنخضرت علیہ نے ایت تخییر "فتعالین امتعکن و أسر حکن سراحاً جمیلاً" (سورہ احزاب:۲۸) کے موقع پر حضرت عائشہ کو اطلاع دیتے ہوئے فر مایاتھا کہ میں تمہارے سامنے ایک چیز چیش کرتا ہوں تم اس بارے میں مجھ ہے کچھ نہ کہنا جب تک کہتم اپنے باپ سے مشورہ نہ کرلو، یہ کہنے کے بعد حضور نے نہ کورہ آیت تخییر حضرت عائشہ کے سامنے بڑھی (مبوط ۱۲ سے مشورہ نہ کرلو، یہ کہنے کے بعد حضور نے نہ کورہ آیت تخییر حضرت عائشہ کے سامنے بڑھی (مبوط ۱۲ سے مشورہ نہ کرلو، یہ کہنے کے بعد حضور نے نہ کورہ آیت تخییر حضرت عائشہ کے سامنے بڑھی (مبوط ۱۲ سے مشورہ نہ کرلو، یہ کہنے کے بعد حضور نے نہ کورہ آیت کنیر حضرت

چونکہ آپ علی کے انتخاب کے بعد ایسا نہ کیا تو یہ امر قاعدہ شری بن گیا کہ اگر باپ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کردے تو اس کو بالغ ہونے پر خیار بلوغ حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کو خیار بلوغ سے مطلع نہیں فر مایا (مبسوط مہر ۳۱۲)۔

۲-اوران کی دوسری دلیل بربنائے استحسان بیہ ہے کہ باپ کی شفقت و محبت اپنی اولاد کے لئے کامل ہے اور وہ اولاد سے کہیں زیادہ اس کے مصالح اور مفادات کا پاسبان اور نگددار ہوتا ہے، نیز باپ اولاد کے مصالح اور مفادات کو اپنے تجربہ اور مشاہدات کی بنا پرخود اولاد سے زیادہ جانتا ہے اس لئے وافر الشفقہ اور کامل الراکی ہونے کے سبب استحسان سے کام لیا جائے تو بینتیجہ برا مدہوگا کہ باپ نے اولاد کی جملہ مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا ہے، اس لئے ان کا کیا ہوا نکاح بہر حال قابل پابندی اور واجب التعمیل ہونا جا ہے اور اسے خیار بلوغ کے ذریعہ فنخ

کرنے کاحق نہ ہونا جاہئے ، اور دادا کا حکم بھی شفقت اور ولایت کاملہ میں باپ جیسا ہے، کیکن ندکورہ عوارض (فاسق معبتک ، ماجن اور معروف بسوء الاختیار) کی وجہ سے مصالح کی رعایت نہ کرنا ظاہر ہے، اس لئے ان عوارض کی موجودگی میں اگر انہوں نے غیر کفوا ور مہر مثل سے کم پرنکاح کردیا ہے تو بلوغ کے بعدلائی کوخیار شخ حاصل ہوگا۔

دلائل كأجائزه:

ا - حضرت عائشہ کے نکاح سے بیاستدلال کرنا کہ زیرولایت لڑکی کاباب یا دادانے جو نکاح کیا ہے وہ لازم ونافذ ہوگا، اس میں خیار بلوغ حاصل نہ ہوگا، کمزور ہے، کیونکہ خیار بلوغ ایک اختیاری فغل ہے۔اس بات کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ خیار بلوغ، کاحق استعال كرنا حامتى تھيں ليكن چونكه نكاح ان كے والد كا كيا ہوا تھا اس لئے اس حق كا استعال نہيں كر سكتى تھیں، نیز حضور علیہ کا حضرت عائشہ کوخیار بلوغ کی اطلاع نہ دینے کو آیت تخییر پر قیاس کرنا اور بیکہنا کہ نابالغہ کو والد و دا دا کے کئے ہوئے نکاح کوفنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بیجی ضعیف ہے، کیونکہ آیت تخییر کا نزول اس حادثہ کے سبب ہوا تھا کہ از واج مطہرات تنگی محسوس کررہی تھیں اور نفقہ میں زیادتی کامطالبہ تھا، اس کے تدارک کے لئے ایک حکم شرعی کی ضرورت تھی،لہذا یہ آیت نا نال ہوئی، اگریہ حادثہ پیش نہآتاتواس آیت کی ضرورت بھی نہ ہوتی ، صغرتی میں حضرت عائشٌ کا نکاح اور اس کے بعدان کی رخصتی کوئی حادثہ نہ تھا اور نہ حادثہ کہلائے جانے کے قابل کوئی معاملہ تھا، یہ معاملہ اس وفت حادثہ کہلاتا جب حضرت عائشہؓ رخصت ہونے سے انکار فر مادیتیں کہ مجھے بیدنکاح پسندنہیں ہےاور میں شوہر کے یہاں جانانہیں حیا ہتی ،اس وقت بیرواقعہ عاد شہ کہلانے کامستحق ہوتا اور اس کے لئے نزول تھم کی ضرورت بھی ہوتی، اور اس وقت حضور عليه بذريعه وحي جلى ياخفي حضرت عائشه كومطلع فرمات كه بينكاح تمهار يوالد كاكيابوا ہے اور والد کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں ہے، کیکن یہاں صور تعال اس سے مختلف ہے،تو پھر کیول کراستدلال صحیح ہوسکتا ہے۔

۲-اس دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ باپ دادا کے کئے ہوئے نکاحوں کو کمال شفقت کی بنا یر نا قابل فننخ قرار دیا گیاہے،اور فاسق معبتک وغیرہ ہونے کی صورت میں چونکہ شفقت کی کمی ہے اس لئے وہ نکاح قابل فنخ قرار دیا گیاہے، گمریہ دلیل بھی دووجوہ سے ناقص ہے: پہلی وجہ بیہ ہے کہ اس کی بنیاد کسی تھم شرعی بڑہیں ہے مجھ تجربہاور مشاہدہ کی بنا پر بیتھم ہے، لہذااس میں تخلف کا امكان ببرحال باقى ہے۔ دوسرے يه كه جس طرح باپ اور دا دااين نا بالغه كے حق ميں وافر الشفقه میں اس طرح وہ ایک بالغہ کے حق میں بھی وافر الشفقہ ہیں ،لبذا اگر باپ یا دادا خود بالغہ لڑکی کا نکاح کر دیں تو ایسے نکاح کوغیرلازم اورغیرنا فذ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اوراس کی رضامندی کو ضروری کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ جوں جو لڑکی کی عمر بڑھتی جاتی ے اور وہ جوانی کی منزلوں میں قدم رکھتی ہے تو باپ اپنی لڑکی کے لئے زیادہ مختاط اور فکر مند ہوجاتا ہے اور لڑکی کے لئے اس کی محبت وشفقت میں اضافہ ہوجاتا ہے،جس کا تقاضا ہے کہ بالغہ کا نکاح بھی اگر باپ دادااس کی رضامندی کے بغیر کردے تو اسے لازم ہونا جا ہے تھا، حالانک ایہ نہیں ہے،تو پھر نابالغہ کے بارے میں ہی ایساتھم کیوں لگایا جاتا ہے۔

## بحث كاتجزييه:

حق بات یہ ہے کہ امام ابوطنی ڈ کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ دلیل کہ باب اور داوا (جوشفقت ومحبت میں باب ہی کی طرح ہے) کی شفقت نابالغہ کے لئے زیادہ ہوتی ہے اور اس پران کی ولایت کمل ہوتی ہے اس لئے نابالغہ کو خیار بلوغ نہیں ۔ یہ ایسا حکم ہے جس کا شہوت نقر آن سے ہے اور نہ کوئی حدیث یا آ ٹار صحابہ موجود ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض قیاس اور عقلی ہے جس کی بنیاد فطرت انسانی اور تجر بات زمانہ پر ہے۔ ممکن ہے کہ امام ابوضنیفہ اور ان کے ہم خیال فقہاء کے تجر بے کی روشنی میں یہی بات ہو کہ باب اپنی نابالغ اولاد کی مصلحت کے خلاف کام نہ کرتا ہو، کمین اگر کسی زمانے یا ملک میں پیش آمدہ حالات اس کے مصلحت کے خلاف کام نہ کرتا ہو، کمین اگر کسی زمانے یا ملک میں پیش آمدہ حالات اس کے مطلحت بول اور لوگ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے لگیں تو پھر اس کا نتیجہ اس تجر بے سے

یقیناً مختلف ہوگا،خود فقہاء سے بیامکانی صورتحال مخفی نہتی چنانچہ انہوں نے باپ دادا کے کئے ہوئے نکال کے لازم ہونے کے لئے چند شرطیں لگائی ہیں کہ باپ دادا مالی معاملات میں غیرامین نہوں ، فاسق اور لا پرواہ نہ ہوں جسے فقہاء کی اصطلاح میں معروف بسوء الاختیار، فاسق متہتک اور ماجن سے تعبیر کیا جاتا ہے (شاخی ۲۰۲۳)۔ اور اس کی تفصیل سوال نمبر (۲) کے ضمن میں آرہی ہے۔

گذشتہ مباحث کا حاصل یہ ہے کہ باپ دادااور دوسرے اولیاء کے نکاح میں فرق نہ کرنا چاہئے ، کیونکہ جوحضرات اس میں کرنا چاہئے ، کیونکہ جوحضرات اس میں فرق کے قائل ہیں ان کے پاس نص نہیں ہے صرف زمانے کے حالات ہیں ، واحتمہ اعلم۔

۵- ۱-اگرلزگی با کره ہے تواہے خیار بلوغ، بلوغ کے فوراً بعد استعال کرنا ضروری ہوگا،
 تا خیرنہیں کرسکتی، چنانچے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ:

الف: اگر بلوغ کے بعد بچھ دریہ خاموش رہی تو بیہ اختیار ساقط ہوجائے گا(عالمگیری ۲۸۶۷)۔

ب: خیار بلوغ کاعلم نه ہونا بھی عذر میں شار نه ہوگا، لبذااس صورت میں بھی خاموشی اختیار کوسا قط کرد ہےگا (عالمگیری ۱۲۸۶)۔

مرآج کل جنب کہ جہالت عام ہے، شریعت کی بنیادی باتوں ہے بھی لوگ غافل بیں، لہذاال کوعذر میں شار کرنا چاہئے ،اورعلم کے بعد خیار بلوغ کا استعال معتبر قرار دینا چاہئے۔
بی البند ااس کوعذر میں شار کرنا چاہئے ،اورعلم کے بعد خیار بلوغ کا استعال معتبر قرار دینا چاہئے۔
میں جن اگر بالغ ہوتے ہی حق شفعہ اور خیار بلوغ دونوں کاعلم ہوتو اس طرح کہے کہ میں دونوں کو اختیار کرتی ہوں ، پھر خیار بلوغ کاحق پہلے استعال کرے (ططاوی سے)۔

د: اگر شوہر کو بلوغ کے بعد جماع پر قدرت دے دے تو اس ہے بھی خیار بلوغ ساقط ہوجائے گرانی ہوخواہ اس کی رضامندی ہے ہی موجائے گا (بحر سر ۱۲۳)، البتہ اگر بلوغ سے قبل جماع کرلیا ہوخواہ اس کی رضامندی ہے ہی کیول نہ ہوتو اس سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا کیول کہ ابھی اسے خیار بلوغ کاحق حاصل ہی نہیں

ہواہے (ٹامی ۱۸ ۳۳۷)۔

۳-اگرائی ثیبہ ہوخواہ اس کا دوسرانکا جہویا خودشو ہرنے نابالغی کے زمانے میں اس سے جماع کرلیا ہوتو خیار بلوغ کا استعمال کرنا اس کے حق میں فوراً ضروری نہیں ہے ، نیز صرف سکوت اس کے حق میں مورک ہوگا (عالمگیری ار ۲۸۱)۔
کے حق میں مبطل خیار نہ ہوگا ، بلکہ ذبان سے صراحت کرنا ضروری ہوگا (عالمگیری ار ۲۸۱)۔
الف: اگر جماع بغیر رضامندی کے کیا گیا ہوتو عورت کے خیار بلوغ پر کوئی اثر نہ رئے گا (شامی ۲۰۱۶)۔

ب: جماع رضامندی کی صورت میں ہوتو خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا (عالمگیری ار۲۸۲)۔ ج: نفقہ کا مطالبہ کرنے سے بھی خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا (حوالہ سابق)۔

س-قریب ترولی کی زندگی اوراس کی موجودگی میں جب کدوہ خود نکاح کراسکتا ہویا اپنی رائے دے سکتا ہو، بعید ترولی کوخق ولایت حاصل نہیں ہوتا ہے، اگرولی اقرب کی موجودگی میں صغیر یاصغیرہ کا نکاح ولی ابعد کردے تو ولی ابعد کا یہ کیا ہوا نکاح '' نکاح فضولی'' کے حکم میں ہوگا، عین یہ نکاح باطل تو نہ ہوگا البتہ ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہے گا، اگروہ اجازت دیدے تو نافذ ہوگا، ورنہ باطل ہوجائے گا( تا تارخانیہ سر ۳۳)۔ اور اگر قریب ترولی زندہ تو ہولیکن غیبت منقطعہ پر ہوقو بھیر رولی یہ تو کا نکاح کردینے کا مجاز ہوگا (حوار سابق)، کیونکہ ولی اقرب کے غیبت منقطعہ پر ہونے کی صورت میں اگر چہاس کی ولایت ختم یا منقطع نہیں ہوئی لیکن حق ولایت کے استعمال کرنے ہے قاصر ہونے کی وجہ سے معطل ضرور ہوگئی، اس لئے ولی ابعد کو ساتھ کی ابعد کو ساتھ کی دور ہوگئی ہاس لئے ولی ابعد کو ساتھ کی وجہ سے معطل ضرور ہوگئی ، اس لئے ولی ابعد کو ساتھ کا میں ہوجا تا ہے کہ وہ زیرولایت صغیر وصغیرہ کا نکاح کردیے۔

اب یہاں میسوال رہ جاتا ہے کہ کون می غیبت منقطعہ کہلائے گی ، تواس سلسلے میں فقہاء کی رائیں بہت مختلف ہیں (بح ۱۲۱۳)۔ لیکن ان میں سب سے بہتر میہ ہے کہ ایسے غائب کی غیبت منقطعہ مجھی جائے گی جس کے پاس سے خبر آنے تک جس کفوسے نکاح ہور ہاہے فائب کی غیبت منقطعہ مجھی جائے گی جس کے پاس سے خبر آنے تک جس کفوسے نکاح ہور ہاہے وہ انتظار نہ کرسکے (مبوط ۴۲۲)۔ ای طرح اگر ولی اقرب شہر ہی میں چھپا ہوا ہوا ورمولی علیہ کی

مصلحت کا تقاضہ ہو کہ نکاح کردیا جائے تو ولی ابعد کو بیرتی حاصل ہوجائے گا (بر ۱۲۱۸)،اوراگر ولی اقتامہ مصلحت کا تقاضہ ہو کہ نکاح کردیا جائے تا اولی اللہ کے باوجود نکاح کرانے سے انکار کرنے تو ولی ابعد کوولا بت تزویز حاصل ہوگی (حوالہ مابق)۔

۲- پہلے ہم معروف بسوء الاختیار، ماجن اور فاسق متبتک کامفہوم تنعین کریں گے بھراصل مسئلہ کاذکر کریں گے ہسید احمر طحطا وی معروف بسوء الاختیار کامطلب بیربیان کرتے ہیں کہ جولا لی مسئلہ کاذکر کریں گے ہسید احمر طحطا وی معروف بسوء الاختیار کے مصالح کی ٹھیک طور پر رعایت نہ کرسکے، چنا نچہ وہ باپ دادا کے معروف بسوء الاختیار کے مفہوم کی تعیین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 میں:

اور فاسق متبتک کی تشریح علامه ابن عابدین نے قاموں کے حوالے سے یہ بیان کی ہے کہ جونسق میں اتناؤ ھیٹ ہو چکا ہو ہے کہ جونسق میں اتناؤ ھیٹ ہو چکا ہو کہ اور بے غیرت ہو بستا ہونے کے ساتھ بے باک اور بے غیرت ہو بستا کی کہ این عزت کا اسے بالکل خیال نہ ہو، چنانچ فر ماتے ہیں :

"في القاموس: رجل منهتك ومتهتك ومستهتك لا يبالي أن يهتك ستره"(شاي ۳۲۱/۲)\_

اورانہوں نے مغرب کے حوالمہ سے ماجن کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جواپیٰ عزت کی طرف سے عافل ہو، اورا تنا ہے حیا ہو کہ لوگوں کے پچھ کہنے سننے کا بھی اس پراٹر نہ ہوتا ہو، چنانچہ رقم طراز ہیں:

"في المغرب: الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له" (مخ الخالق على المحرس ١٣٥٠).

ان تینوں میں سے دوالفاظ لین ماجن اور فاسق معہدک ایسے ہیں جن میں "عُرِ فَ" یا

''اشتہ'' کی قید بالا نفاق نہیں ہے، ان دونوں وصف میں ولی کوشہرت ہونے یانہ ہونے سے تھم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، صرف ان دونوں اوصاف کا تحقق کافی ہے۔ اسی طرح سیح بات یہ ہے کہ سوءاختیار میں بھی ولی کامشہور ومعروف ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ بینز و بج کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس میں بھی صرف تحقق کافی ہے (احس الفتادی ۵۸ مالا ، جوابر لفقہ ۱۱۲۰ تا ۱۱۲ میں بھی صرف تحقق کافی ہے (احس الفتادی ۵۸ مالا ، جوابر لفقہ ۱۱۲۰ تا ۱۱۲ میں بھی صرف تحقق کافی ہے (احس الفتادی ۵۵ مالا ، جوابر لفقہ ۱۱۲۰ تا ۱۱۲ میں بھی صرف تحقق کافی ہے (احس الفتادی ۵۵ مالا ، جوابر لفقہ ۱۱۲ تا ۱۱۸ تا ۱۵۳ میں بھی صرف تحقق کافی ہے (احس الفتادی ۵۵ میں الفتادی ۵۵ میں کافی ہے (احس الفتادی ۵۵ میں کافی ہے کافی ہو کی کافی ہو کافی

حاصل میہ کہ اگر باپ دادافتق میں مبتلا ہوں، بے باک و بے غیرت ہوں، ان کی ناعاقبت اندیٰ بی بالک عیاں ہواور مال وزر کے اسنے خوگر ہوں کہ زیر ولایت لڑکی کے مصاح اور اس کے مفادات کی رعابیت نہ کرنا بالکل واضح ہو چکا ہوتو ان حضرات کے کئے ہوئے نکاح کوعلل وبنوغ کے بعدلڑکی فنخ کراسمتی ہے اوران کا کیا ہوا نکاح لا زم نہ ہوگا۔

ب احناف ال بات پرمتفق بین که عصبه بنفسه کو ولایت علی انتفس حاصل ہے (در مخارعی اسلامی انتفاق میں معتبر ہے (حواله باش الشای ۳۳۷)، اور عصبه بنفسه کی ترتیب وہی ہے جو باب میراث میں معتبر ہے (حواله سابق)،ای کے قائل صاحب کنز بین (کنزعلی ہامش البحر ۳۷۸)۔

یعنی سب سے پہلے فروع، پھراصول، پھر فروع، اپ، پھر فروع جد کو ولایت حاصل ہوگی،اوریبی مفتیٰ بہ ہے، چنانچہ نآویٰ خیر ہے میں ہے:

"قال في النهر هذا الترتيب يعنى ترتيب الكنز هو المفتى به كما في الحلاصة" (تروى فيريكي بامش الحامية ١٦٦١).

البته چندجگهول پرجزوی اختلاف پایاجا تا ہے۔

مجنونہ ومعتوبہ کالڑ کا اور اس کا باپ دونوں موجود ہوں توحق ولا بت کس کو ملے گا بیٹنین نے فر مایالز کا اور اس کے فروع کو ملے گا ، جب کہ امام محمرُ کا کہنا ہے کہ باپ کو ملے گا (بحر سر ۱۱۹)۔ ذیل میں شیخین کے مسلک کے مطابق اولیاء کی تفصیل ذکر کی جارہی ہے:

ا مينا، پهربوتا، پهربر بوتا فيج تك (جب كهمولي عليه مجنون يا مجنونه مويامعتوه يامعتوبين ) ـ

- ۲- اس کے بعد باپ، پھر دادا، پھریر دادااویر تک\_
- -- پھر حقیق بھائی ، پھر علاتی بھائی ، پھر حقیقی بھائی کے لڑے ، پھر علاتی بھائی کے لڑے ، اس مطرح نیچے کی پیڑھی تک ہے۔
- ٧- حقیق چپا، پھر علاقی چپا، پھر حقیق چپا کے لڑے، پھر علاقی چپا کے لڑے، اس طرح نیجے کی پیڑھی تک۔
- ۵- باپ کے حقیقی چپا، پھران کے علاقی چپا، پھرای ترتیب سے ان کے لڑکے پنچے کی پیڑھی تک۔
- ٧- دادا کے قیقی بچا، پھران کے علاقی بچا، پھرائ تیب سے ان کے لا کے میچے کی پیڑھی تک۔
- 2- مولی عماقہ خواہ فدکر ہویا موئٹ، پھران کے عصبات، جوشخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کردیے اسے مولی عماقہ کہتے ہیں (کتاب الم رائد ۱۲۹۷) اس کا ذکر چونکہ فقہی کمتابوں میں ہے اس لئے بیان کردیا گیا ہے ورنہ آج کل اس کا وجود نہیں ہے۔
  - ۸- ماں۔
- 9- دادی، یہاں ترتیب میں دادی کو مال کے بعد ذکر کیا گیا ہے، کین قنیہ میں دادی کا ذکر مال سے پہلے ہے اور یہ اس نظریہ پر مبنی ہے کہ دادی باپ کے خاندان سے ہال لئے مقدم ہوگی، کیکن یہ بات کل نظر ہے، کیونکہ اس ولایت کی بنیا دشفقت پر ہاور شفقت مولی علیہ پر مال کی بہ نبیت دادی کے زیادہ ہے، اس لئے اسے حق تقدم حاصل ہونا جا ہے (شای ۲۰۳۹)۔
- ۱۰ نانی، دادی و تانی میں سے مقدم کون ہوں گی تو شرنبلالی نے اپنے ایک رسالہ میں بیذ کر کیا ہے، اس سے کیا ہے کہ علامہ قاسم نے شرح نقابی میں اُم کے بعد مطلق جدہ کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نانی مراد ہے، لہذا نانی کو دادی پر حق نقذم حاصل ہوگا، لیکن او پر قدیہ کی ذکر کردہ تعلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دادی کو نانی پر حق نقذم حاصل ہے، اور بعض کی ذکر کردہ تعلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دادی کو نانی پر حق نقذم حاصل ہے، اور بعض

نے دونوں کو یکساں ولی قر اردیا ہے کیونکہ یہاں کوئی مرجح نہیں پایا جارہا ہے، مگر علامہ ابن عابدین نے دادی کوٹانی پرمقدم کرنے کا خیال ظاہر کیا ہے، اس لئے اس کے چیش نظر ترتیب میں پہلے دادی پھرنانی کاذکر کیا ہے (شامی ۲۸ ۳۳۹)۔

نا نا،صاحب کنز کے بیان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نا نا چونکہ ذوی الارحام میں ہے اس لئے وہ بہن سے موفر ہے،اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ بہن باپ کے خاندان سے ے اس لئے بینا ناسے مقدم ہے ، گریہ باے محل نظر ہے جیسا کہ دادی سے متعلق تفصیل میں بیان ہواادر متصفی میں بیصراحت ہے کہ امام ابوطنیفہ کے یہاں نانا اخت سے مقدم ہے، اور صاحبین کے یہاں میراث کی طرح دونوں کا ولایت نکاح میں بھی یکاں درجہ ہے (اہر ۱۲۳ مار)،لیکن ابن جام نے فرمایا کہ صاحبین کے نزویک اگرچہ باب میراث میں دادااور بھائی کا درجہ مکساں ہے، کین ولایت تزویج میں دادا کو بھائی برحق تقدم حاصل ہے محض از دیاد شفقت کے پیش نظر، اسی طرح چونکہ تا نامیں بہن کے مقابلے میں شفقت زیادہ رہتی ہے، اس لئے ان کو بہن برولا بت تزویج میں حق تقدم حاصل ہوگا (فتح القدر ٢٦ ١١٣)، اسى بناير نانا كوبهن سے يہلے ذكر كيا كيا ہے۔ لڑی ، کنز میں ہے کہ ماں کے بعد بہن کو ولایت حاصل ہوگی ، اورلڑ کی ہے لے کر یرنواسی تک کا کوئی ذکرنہیں ہے،لیکن علامہ ابن تجیم نے ان کی طرف سے بیعذر بیان کیا ہے کہ ماں کے بعد پرنواسی تک کے اولیاء بھی صاحب کنز کے یہاں معتبر ہیں اور اس کے بعد ہی بہن کوحق ولایت حاصل ہوگا ،لیکن چونکہاڑی سے برنو اس تک جواولیاء ہیں ان کاتعلق ایک مخصوص صورت سے ہے کہ جب کہ مولی علیہ مجنون ومجنونہ ہو، پیہ اولیاءتمام مولی علیہ کے لئے نہیں ہیں، شایداس کئے صاحب کنزنے اس کا ذکر نہیں کیا ے (الحرسر ۱۲۸)۔

۱۳- پوتی - ۴-نواس - ۱۵- پر پوتی - ۱۶- پرنواس ـ

-۱- حقیقی بہن، بہن کا درجہ نا ناسے پہلے ہے یا نا ناکے بعد اس کی وضاحت نا ناسے متعلق تفصیل کے تحت آچکا ہے، نہر میں ہے کہ خواہر زادہ اور عمر النسفی سے یہ منقول ہے کہ بہن داا بت تزوی میں مال سے مقدم ہے، اور اس کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ بہن بہن داا بت تزوی میں مال سے مقدم ہے، اور اس کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ بہن باپ کے خاندان سے نے (شامی ۲۲ روایت تارخانیہ سر ۲۵) مگر یہ نظریہ کل نظر ہے جبیبا کے دادی سے متعلق تفصیل کے من میں آچکا ہے۔

۱۸ عابی بہن۔ ۱۹ جمائی بہن مال شریک۔ ۲۰ پھران کی اولا دخواہ مذکر ہویا موئٹ دونوں برابر حق دار ہوں گے۔ ۲۱ پھوپھی۔ ۲۲ ماموں۔ ۲۳ خالہ۔ ۲۳ پچا کی لڑکی۔ ۲۵ ماموں کی اولاد۔ کامور کی اولاد۔ کامور کی لڑکی۔ ۲۵ مولی کی لڑکی۔ ۲۵ مولی کی اولاد۔ کامور کی اولاد۔ کامور کی اولاد۔ کامور کی اولاد۔ کامور کی اولاد۔ ۲۵ مولی الموالا قافقہی اصطلاح میں ۲۲ پچا کی لڑکی کی اولاد۔ ۲۹ مولی الموالا قالموالا قافقہی اصطلاح میں اسے کہاجا تاہے جس نے کی صغیریا صغیرہ کے والد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہو، اور اس سے عقد موالا قاکر کیا) (فتح القدیر ۲۲ سام ۱۳۶۶)۔

• ۳۰- سلطان په

ا ۳- قاضی، قاضی کوؤلایت تزوت کاس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ سلطان نے اس کے منشور میں نکاح کرانے کی ولایت لکھی ہو(عالمگیری ار ۲۸۴)۔

صاصل به که عضب بنفسه کی چارجہیں ہیں: (۱) بنوة، (۲) اُبوة، (۳) اُنوة، (۳) اُنوة، (۳) اُنوة، (۳) معرمة معرمة والران عصبات میں سے کوئی ایک، کی فرد ہوتو والایت اسی کو حاصل ہوگی دوبرا اس میں شریک نہیں ہوگا اورا گرعصبہ بنفسہ کی ہوں اور ان کی جہیں الگ الگ ہوں تو جو جہت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں انہیں حق تقدم حاصل ہوگا، یعنی جہت بنوة (بیٹا ہونا) کو جہت اُبوة (باپ ہونا) پر، اور جہت اُنوة کو جہت عمومة (پچا ہونا) پر، اور جہت اُنوة کو جہت عمومة (پچا ہونا) پر، اور جہت اُنوة کو جہت عمومة (پچا ہونا) پر، اور جہت اُنوة کی جہت ہے جیسا کہ اسے الاسک تیب میں دکھایا گیا ہے، اور عصب بنف کی یہ سب سے آخری جہت ہے جیسا کہ اسے الاسک تر تیب میں دکھایا گیا ہے، اور اگرایک ہی جہت کے ٹی ایک ہوں تو قریب ترین درجہ کوئی تقدم حاصل ہوگا، مشلا باپ دادا ہوں

تو باب کو، بیٹا بیتا ہوتو بیٹا کوحل تقدم حاصل ہے، اور اگر جہت اور درجہ دونوں میں یکسال ہوں تو جو قرابت میں ماں باپ دونوں کی طرف منسوب ہوں ان کوایسے حضرات برحق تقدم حاصل ہے جو صرف باب یاصرف مال شریک ہوں جیسا کہ کا ہے 19 تک کی ترتیب سے واضح ہے (۱۱جول شخصيه ۴۵۹)،اوراً مر درجه اورقوت قرابت مين سب يكسال بول تو مرايك كوعلى وحبه الكمال ولايت عاصل ہوگ اور ہرایک کواینے زیرولایت لڑ کا یالڑ کی پرخت تصرف حاصل ہوگا ( ۴ تارنا نیہ ۲۲ )۔ جس لڑ گی کے مکیاں درجہ کے دویا دو سے زائد ولی موجود ہوا ، تو طرفین ، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل كاندبب بير ہے كه دونوں ميں سے برانيك والرجه على وجد الكمال ولايت عاصل ہے، کیکن بہتر رہیہ ہے کہ جن کوامور نکاح سے زیادہ واقفیت ہوا ہے حق تقدم حاصل ہوگا، پھر جواور تے ہوا ہے حق ملے گا، پھر عمر وراز کو بیرت عاصل ہوگا۔ (المجموع ۱۵ سام المغنی ۲۷ ۵ سام)، اگر دوسرا ولی اطلاع پانے کے بعد اسے نئے کردے تو بھی نکات پر کوئی اثر نہیں پڑے کا اور امام ا بو بوسف ، اما م زفر اورامام ما لک کے بہاں اگر ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر نکات کر دیا توضیح نہ ہوگا ، دونوں کی رض مندی ضروری ہے(بدائع ۲۵۱، فتح القدیر ۱۹۸۴، بح سر ۱۱۹، مبسوط سرھی ىمىر ۱۸ مام، كېمو غ سار ۱۵ مىنى المغنى سار ۹۰ م.) په

#### \*\*

# وي المراد يت كر الراد المراكب

مرجوته والمعتون

الله المسلم المسلم المسلم المسلم التعيد القول على الفيوس تراز ما من المسلم التعيد القول على الفقة البابع العاق المارات الماران المسلم المسلم

ش ۱۰۰ نت می نفش:

م يا كان به الأساب الموجهة للحجر ثلاثة الصغراء والرق. والحدون الراء مان

مین و سوب بوک و تم ف سے وف بی تمن بیں اعدم بوٹ و فرق اور پاگل

المنافعة أهوا والمراب

پن فقهی قاعده ہے: 'إن کل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه "يعنى بروه شخص جس كواپنى ولايت اور ذمه دارى پراپنى مال ميس تصرف كرن جرز بحراب كا خودا پنا نكاح كرنا بحى جائز ہے (الجرالرائل ١٠٩٣) ، اور چونكه فدكوره اصاف ثلاثه كا تصرف اپنا او پر جائز نہيں ، اى لئے شرا كط ولايت ميں عقل ، بلوغ اور حريت و آزاد ك كاذكر آتا ہے بداير ميں ہے: "ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم " (براير ٢٩٨) -

اور بدائع الصنائع میں ہے:

"فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكراً أو ثيباً" (٢٣١/٢)\_

1- شریعت اسلامید نے بربالغ، عاقل، آزادمردوعورت کوایئ نکاح کاافتیاردیا ب، صدیث میں ہے: ''الأیم أحق بنفسها من ولیّها والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها صماتها''(مَثَوة) ایک دوسری حدیث میں ہے: ''لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن ، متفق علیه''(مَثَوة) لینی بهرصورت عورت بالغدخواه ثیبه ویاباکره، بغیراس کی اجازت کے اس کا نکاح کرناورست نبیل۔

البت شریعت نے بہتر وافضل طریقہ یہی بتلایا ہے کہ کی عورت کے نکاح کی ذمہ داری اس کے ولی کو نبھانی جائے ،کوئی عورت خودا پنا نکاح نہ کرے کہ اس کے فطری زیور حیا پر دھبہ آ جانے کا اندیشہ ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح اس کا ولی اس کی اجازت سے کرے، البحر الرائق میں ہے: "نفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولی لأنها تصرفت فی خالص حقها وهی من أهله لکونها عاقلة بالغة "(۱۰۹/۳)۔

نابالغ مرد وعورت کا نکاح ان کے اولیاء کے اختیار میں ہے کہ وہ عدم شعور و ناقص فہمی

كسبب كبيل الني ياول بركلها رئى مارنے كامصداق ند موجاكيں۔ "ويجوز نكاح الصغير و الصغير و الصغير و الصغير و الصغير و الصغيرة إذا زوجهما الولى بكراً كانت الصغيرة أو ثيباً "(براير ٢٩٦)\_

ای طرح باندی یا غلام کا نکاح اس کے آقا کے اختیار میں ہے۔"و ہو أی الولي شرط صحة نکاح صغیر و مجنون و رقیق" (درمخارم شای ۱۵۵ )۔

اورمجنونہ کا نکاح بھی اس کے ولی کے اختیار میں ہے۔

امام م لك وشافعي اوراحمد كنزويك ورتول ك ذريعه نكاح ورست نبيس ـ "وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لاينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا، لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها" (مراير ۲۹۳) ـ م

اور مغنى مين ب: "أن النكاح لا يصحّ إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج فسسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليّها في تزويجها فإن فعلت لم يصحّ النكاح" (المنن لا بن قدامه ١٩٥٨).

عورت نداینا نکاح خودکر سکتی ہے اور نہ کسی دوسرے کا اور نہ ہی اپنے ولی کے علاوہ کسی کو وکی کے علاوہ کسی کو وکی کے

. (الف)ولايت دوطرح كى ہے: ا۔ ولايت استحباب، ٢ ـ ولايت اجبار ـ

ولا يت استجاب كاحق ولى كو بميشه حاصل بن ، خواه عورت بالغه بويا صغيره ، باكره بويا ثيب البته ولا يت اجبار كامدار ثيب البته ولا يت اجبار كامدار بوغ وعدم بلوغ يرب بالغ بون عن يبل بهل ولى كواجبار كاحق حاصل ب ، بلوغ كه بعد نبيل ، بلوغ وعدم بلوغ كه بعد نبيل العقد فينفذ اوراما م شافئ كنزد يك ولا يت كامدار اكارت برب - "ومعنى الإجبار أن يباشو العقد فينفذ عليها شاء ت أو ابت ، ومدار إجبار الولى عند أبي حنيفة على الصغر بكواً أو ثيباً ، وعند الشافعية على البكارة صغيرة أو كبيرة" (مرقاة شرح مشكوة رس ) .

معلوم ہوا کہ عندالا حناف ولایت کا استحقاق بالغ ہونے تک رہتا ہے، اس مسئلہ میں

### لڑکی اورلڑ کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔شامی میں ہے:

"وللولي إنكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيبا كمعتوه و مجنون شهرا"(شاي ١٨٠٠/١).

#### مدارييس ب

"ر بجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكراً كانت الصغيرة أو ثيباً" (برايه/٢٩٦)-

یعنی نابا نغ لڑکے یالڑ کی کا نکاح جبرا کرنے کا اختیارولی کوحاصل ہے، یہ نکا<sup>ح صحیح</sup> اور حائز ہوگا۔

(ب) حنفیہ کے نزویک عاقلہ بابغہ لڑکی کا اپنا نکاح خود کرنے کے بارے میں دوقول بیں:

ا-ایک تو یہ کہ علی الاطلاق جائز ہے، ۲-دوسرا یہ کہ اگر کفو میں کیا ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں،

''روایتان عن أبي حنیفة رحمه الله: أحدهما تجوز مباشرة العاقلة البالغة عقد
نکاحها و نکاح غیرها مطلقا، إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب،
وروایة الحسن عنه: إن عقدت مع کفء جاز و مع غیره لا یصح و اختیرت
للفتوی ''(مرقة شرح مشكاة ۲۰۲۱/۱۳)۔

براييش ب: "وينعقد نكاح الحرة البالغة برضائها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف : أنه لا ينعقد إلا بولى، وعند محمد : ينعقد موقوفا "(بايه ٢٩٣)-

لیمنی امام ابو پوسف سے ایک روایت بی بھی ہے کہ بغیر ولی کے نکات نہیں ہوگا ،اورامام محمد کے نز دیک اجازت ولی پرموقوف رہے گا۔

اور ظاہر روایت کے مطابق عورت کا خودا پنا نکاح بغیرولی کے کفومیں بھی صحیح ہوجائے گا، البتہ ولی کواعتر اض کاحق ہوگا (بدایہ مع الفتح ۳ ر ۱۵۷)۔

# نکاح میں ولایت کے مسائل

مولا ناخورشیداحمداعظمی 🖈

#### ١-ولايت كامفهوم:

لفظ ''والية ''والو كفتح وكسره كيساته نفريت و مدد كي معنى مين آثا ہے، اسى سے فعيل كورن پر ''ولى ' مستعمل بواعل كيم عنى مين ' ( من وليه) إذا قام به، قال ابن فعيل كورن پر ''ولى ' مستعمل بواعل كيم عنى مين ' ( من وليه ) إذا قام به، قال ابن فعيل كورن پر ''ولى من ولى أمر أحد فهو وليه '' (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )۔

فقهی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے: "تنفیذ القول علی المغیر" (ثای سر ۱۵۳) یعنی غیر پر قول نافذ کرنا۔ ابحرالرائق میں ہے: "المولي في الفقه البالغ العاقل الوادث" (۱۰۹/۳)۔

اوراسباب ولايت جاربين: "القرب،الملك، الولاء، الإمامة" (البحر ١٠٩٠، مناى ١٠٩٠)\_

## شرا بطولايت على النفس:

مرايه مين به: "الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر ، والرق، والجنون"(صر٣٣٦)\_

یعنی وہ اسباب جو کسی کو تضرف سے مانع ہیں تین ہیں:عدم بلوغ ،غلامی ، اور پاگل

بن فقهی قاعده ہے: ''إن کل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه "يعنى بروه فخص جس كواپنى ولايت اور ذمه دارى پراپنى مال بيس تصرف كرن جرز بحرال الله على نفسه ''يعنى بروه فخص جس كواپنى ولايت اور ذمه دارى پراپنى مال بيس تصرف ثلاثه كا خود اپنا نكاح كرنا بهى جائز ہے (الحرال الله ١٠٩١) ، اور چونكه مذكوره اصناف ثلاثه كا تصرف اپنا اوپر جائز نبيس ، اسى لئے شرائط ولايت بيس عقل ، بلوغ اور حريت و آزادى كا ذكر آتا ہے ۔ بدايه بيس عن ''ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم ''(مايه ١٩٨٧)۔

اور بدائع الصنائع میں ہے:

''فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرة أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكراً أو ثيباً'' (٢٣١/٢)۔

۲- شریعت اسلامیه نے ہر بالغ ، عاقل ، آزادمردوعورت کواپنے نکات کا اختیار دیا ہے ، صدیث میں ہے: 'الأیم أحق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها صماتها" (مُثَوة) ایک دوسری صدیث میں ہے: ' لا تنکح الأیم حتی تستأمر و لا تنکح البکر حتی تستأمر و لا تنکح البکر حتی تستأذن ، متفق علیه" (مُثَوة) لین ببرصورت عورت بالغذواه ثیبه بویا باکره ، بغیراس کی اجازت کے اس کا نکاح کرنا درست نہیں۔

البت شریعت نے بہتر وافضل طریقہ یہی بتلایا ہے کہ سی عورت کے نکاح کی ذمہ داری اس کے ولی کو نبھانی چاہئے ،کوئی عورت خود اپنا نکاح نہ کرے کہ اس کے فطری زیور حیا پر دھبہ آ جانے کا اندیشہ ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح اس کا ولی اس کی اجازت سے کرے، البحر الرائق میں ہے: "نفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولی لأنها تصرفت فی خالص حقها وهی من أهله لکونها عاقلة بالغة "(۱۰۹/۳)۔

نابالغ مرد وعورت کا نکاح ان کے اولیاء کے اختیار میں ہے کہ وہ عدم شعور و ناقص فہمی

البذاحنفیہ کے نزدیک لڑکی کا خود اپنا نکاح کرنا شرعاً درست ہے، نکاح منعقد ہوجائے گا، اور عورت گنهگار نہیں ہوگی ،اگرچہ خلاف مستحب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

صدیث میں آتا ہے: "الأیم احق بنفسها من ولیّها، والبکر تستامر" (مُعَوة)،ال فَی کوفی کمال پرمحمول (مُعَوة)،ال فی کوفی کمال پرمحمول کرتے ہوئے خلاف مستحب قراردیا گیا ہے۔

لیکن دیگرائمہ کرائم نے اس نفی کونفی صحت پرمحمول کرتے ہوئے عورت کے خودا پنے کہ کئے ہوئے عورت کے خودا پنے کے بوٹ نکات کو باطل غیر سجیح قرار دیا ہے،اگر چہامام مالک کے یہاں پیفصیل بھی ملتی ہے کہ ولایت شریف عورت کے لئے شرط ہے رذیل کے لئے نہیں،اورامام احمد وشافعی ممکے نزویک علی الاطلاق ولایت شرط ہے (بدایدالمجہد ۱۱/۲)۔

(ن) عاقلہ بالغہ تورت نے اپنی مرضی ہے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا تو اس کا نکاح درست وصح ہے۔ ولی اس نکاح ہے اتفاق کرتا ہے تو بہتر اور سخس ہے، اور اگر وہ اس ہے اتفاق نہیں کرتا ہے تو بہتر اور سخس ہے اور اگر وہ اس ہے اتفاق نہیں کرتا تو بھی اس نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ صحت نکاح کے لئے ولی کا بونا شرط نہیں ہے۔ عورت نے اگر اپنا نکاح کفو میں یا اپنے سے اعلیٰ کے ساتھ کیا ہے تو اولیاء کو اعتراض کا جن حاصل نہیں ہے (ہدایہ)، ہاں اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کیا تو قاضی کے ذریعہ فنے نکاح کی اجازت اولیاء کو ہے، لیکن اگر دیندار مرد نے نکاح کیا ہے اور نسب و پیشہ کے لحاظ ہے فنے نکاح کی اجازت اولیاء کو ہے، لیکن اگر دیندار مرد نے نکاح کرانا کلام سے خالی نہیں، کیونکہ اب کفاء تنہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اولیاء کا فنح نکاح کرانا کلام سے خالی نہیں، کیونکہ اب انتظامی امور آئیں حالات میں استوار ہو سکتے ہیں جس کا انتخاب عورت نے اپنے لئے کیا ہے اور اس کا یفعل شریعت کے منافی بھی نہیں ہے۔

س- اولیا ء کوحق اعتراض ہے یانہیں؟

اس کی تفصیل سوال نمبر ۴ کے جز"ج" میں گذر چکی ہے، (نیز دیکھئے:ابحرالرائق سر۱۰۹)۔

### ۳ - نا بالغدلز کی کا نکاح اور اولیاء میں فرق مراتب:

اگرزیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیا، کین لڑی اس نکاح سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تواسے اس نکاح کوشنج کرائے کا اختیاراسی صورت میں حاصل ہوگا کہ اس کا بین کاح باپ بیادادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے کرایا ہو (البحرالرائق ۲۰۷۳، ہدایہ ۲۹۷)۔

اوراگراس کا نکاح نابالغی کے زمانہ میں اس کے باپ یا دا دانے کرایا ہے تواسے اختیار فنخ حاصل نبیں (بدایہ ۲۹۷)۔

امام مالک کے نزدیک نابالغداری کے نکاح کاحق صرف اس کے باپ کو حاصل ہے، دادایا کسی دوسرے ولی کو اختیار حاصل نہیں اور امام شافعی کے نزدیک باپ اور دادا دونوں کو نابالغہ کے نکاح کا اختیار ہے، دوسرے اولیاء کونہیں (دیکھے: بدایة الجنبد ۸/۲)۔ (اور ان حضرات کے نزدیک کو خیار فنح حاصل نہیں)۔

### ۵-خيار بلوغ کاحق:

نابالغاڑی کا نکاح اس کے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کرایا ہے، تو اس لڑکی کو بیت ہے جہ حاصل ہے کہ بعد البلوغ اس نکاح کو باقی رکھے یارد کردے۔ اس سے متعلق تفصیل ہے ہے کہ اگر لڑکی بائرہ ہے اور اس کو نکاح کا علم پہلے سے ہے تو بالغ ہوتے ہی اسے اپنا خیار بلوغ استعال کرنے کا حق ہے۔ بلوغ کے بعد اس نے سکوت اختیار کیا، اور نکاح کور نہیں کیا تو اس کو گھریے تن حاصل نہیں۔ اس کا سکوت رضا پرمحمول ہوگا، اس کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ ورت کو اس بات کا بھی علم ہو کہ اسے خیار بلوغ حاصل ہے۔

'' ثم خيار البلوغ يبطل بالسكوت''(براير ٢٩٧، البحرار) أق ١٢١٠٣)\_

اورش می میں ہے: "وبطل خیار البکر بالسکوت عالمة بأصل النکاح فلا یشترط علمها بثبوت الخیار لها أو أنه لا یمتد إلى آخر المجلس کما في شرح الملتقی" (شای ۱۸۷/۸)۔

یعنی اگر نکات کاعلم بلوغ کے بعد ہوتو علم نکاح تک توممتد ہوگا،اس کے بعد نہیں ،علم نکات کے بعد اگر تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو وہ خیار ساقط ہوجائے گا۔

"ولا يمتد إلى آخر المجلس أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في الفتح، أى إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلابد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم، فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس" (شي ١٨٨/٨).

اورا گرائر کی ثیبہ بے تواس کا خیار صرف سکوت سے باطل نہیں ہوتا اور نہ تبدل مجلس ہے ، جب تک اس کی طرف سے صرت کے رضا یا دلالت علی الرضا نہ پائی جائے۔ ''فی خیار الصغیر والثیب إذا بلغا لا یبطل بالسکوت بلا صریح رضا أو دلالة علیه کقبلة ولمس ''(درمخار ۱۹۰۸)۔

قریب ترولی کی موجودگی میں دور کے ولی کا نکاح کرنا:

قریب ترولی کی موجودگی میں دور کے ولی کا نکاح کرنا درست نہیں، جب تک ولی اقرباس کی اجازت ندد ہے یارضا مندی کا ظہار نہ کرے وہ نکاح موقو فی رہے گا، نافذ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ولی اقرب زندہ تو ہے لیکن موقع پر موجود نہیں بلکہ اتنی دور ہے کہ اگر اس کی رائے اور البتہ اگر ولی اقرب زندہ تو زوج کفو ہاتھ سے نکل جائے گا تو ولی ابعد یعنی ولی اقرب کے بعد اجازت کا انتظار کیا جائے تو زوج کفو ہاتھ سے نکل جائے گا تو ولی اقرب کی واپسی سے وہ باطل جس کا حق بنتا ہے اس کا نکاح کردینا درست مانا جائے گا، اب ولی اقرب کی واپسی سے وہ باطل نہیں ہوگا۔

کتب فقہ میں قریب ترولی کی غیبت کا انداز ہمسافت قصر سے کیا گیا ہے، کیکن اس دور میں جبکہ تین دن کی مسافت تین گھنٹوں میں، بلکہ مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کی جاتی ہے، مذکورہ مسئلہ میں اس کالحاظ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اسے غیبت قرار دیا جائے۔

"وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب. فلو زوج الأبعد حال قيام

الأقرب توقف على إجازته "درمختار (١٩٩٨)، اور البحر الرائق (١٢٧،١٢١) مين كنزكي عبارت عند:

"وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر ولا يبطل بعوده"اس لئے مناسب يمي معلوم ہوتا ہے كه اس رائے كوتر جيح دى جائے جے صاحب ملتقى في اختيار كيا ہے اور با قانی نے اس براعتاد كيا ہے يعنی "مالم ينتظر الكفء الخاطب جو ابه" (درمخار ٣٠٠٠)۔

۲ - ولی کے معروف بسوء الاختیار، ماجن اور فاسق متہتک ہونے سے کیام راد ہے؟

کتب فقہ میں ولی کے معروف بسوء الاختیار کی تفصیل اس طرح ندکور ہے کہ اس سے بھی اس سے پہلے سوء اختیار کا صدور ہو چکا ہو، یعنی اپنی کسی لڑکی کا نکاح ایسے شوہر سے کیا ہوجس کی وجہ سے بہاج سکے کہ اس نے غلط انتخاب کیا۔ تو پہلی مرتبہ کا سوء اختیار تو نافذ ہوگا مگرید وہارہ سے لڑک کے نکاح میں اسی طرح کا انتخاب کرے تو اس نکاح کو باطل قرار دیا جائے گا کیونکہ اب میں اسی طرح کا انتخاب کرے تو اس نکاح کو باطل قرار دیا جائے گا کیونکہ اب وہ معروف بسوء دالا ختیار ہوچکا ہے (شامی سے ۱۵۱)۔

اس مسئلہ پر کہ باپ اور دادا نے صغیرہ کا نکاح کر دیا تو اسے خیار بلوغ حاصل نہیں ،

کتاب دسنت ہے صراحة کوئی دلیل نیل سکی ، ہاں فقہاء ومجہدین کا اجماع ضرور موجود ہے ، ورنہ
یہ بات بچھ بجیب کگتی ہے کہ نکاح میں انتظام مصالح کو اہمیت بلکہ بنیا دینایا گیا ہے ۔ پھر بھی لڑکی
اپنا انتخاب سے عرفی غیر کفو میں نکاح کر لے تو عورت کے اولیاء کو اعتراض وضنح کاحق حاصل
بو، اور اگر باپ یا دا داصغیرہ کا نکاح غیر کفو میں کر دیں تو وہ نافذ ہو، عورت جے شوہ ہے ساتھ نباہ
کرنایا نہ کرنا ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں۔

اسی طرح آگر ہا ہا دادا ہے سوءاختیار بالکل ظاہر ہو گر چہے پہلی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو،تو بھی وہ زکاح نافذ رہے،اورعورت کواس بات کا خیار نہ ہو کہ وہ شوہر کے شرابی اور فاسق ہونے پر نکاح کوننچ کراسکے۔بہر کیف سوال میں چونکہ صغیم دیا بالغہ کی کوئی قید نبیس،اس لئے بالغہ کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر ولی نے کسی بالغہ عاقلہ عورت کا نکاح کسی نا مناسب جگہ کر دیا اور عورت کو حالات کاعلم نہیں ہے تو حالات کاعلم ہونے برعورت کو خیار فنخ حاصل ہونا جائے۔

حالات کاعلم نہیں ہے تو حالات کاعلم ہونے برعورت کو خیار فنخ حاصل ہونا جائے ہے۔

حدیث کی کتابوں میں دوا بیے واقع ملتے ہیں جن میں حضور علی ہے خورتوں کی شکایت پرسابقہ نکاح کورد کیا ہے۔

شکایت پرسابقہ نکاح کورد کیا ہے۔

ولی، عورت کے وہ عصبہ ہیں جو آزاد، عاقبل و بالغ مسلمان ہوں(دیکھے:درفتار ۱۹۰٫۳۔ ۱۹۳،البحرالرائق ۱۹۸۳)۔

اولیاء کی باہم ترتیب وراثت کی ترتیب پر ہے ، لہذا عصب بالنب سب پر مقدم ہوں گے، اس لئے عورت کا لڑکا اور اس کا پوتا ، عورت کے باب اور دادا پر مقدم ہوں گے (ظاہر ہوں گے، اس لئے عورت کا لڑکا اور اس کا پوتا ، عورت کے باب اور دادا پر مقدم ہوگا ، اور مغنی کی روایت کے مطابق امام ابوضیفہ گامشہور تول یہ ہے ، نیز امام احمد بن منبل اور امام شافعی رحم ما اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ : عورت کے باب کی موجودگی میں کسی اور کے لئے والیت نہیں ہوگی ، ''فاولی الناس بتزویجھا أبو ھا و الا و الابة الأحد معد، وبھذا قال الشافعی و ھو المشھور عن أبی حنیفة رحمه الله'' (امنی ۱۳۵۹)۔

نقہ خفی کی کتابوں میں ترتیب یہی ہے کہ ولایت کاسب سے زیادہ حقد ارکڑ کا ، پھراس کا لڑ کا (بوتا) اسی سلسلہ سے پھر باپ ، پھر حقیقی دادا ، پھر سگا بھائی ، پھر شریک بھائی ، پھر سگے بھائی کا لڑکا، پھر باپ شریک بھائی کالڑکا، پھرسگا چچا، پھر دادا شریک چچا، پھرسکے چچا کالڑکا، پھر دادا شریک چپا کا لڑکا، پھر باپ کے چچا اس ترتیب سے (ابھر الرائق ۱۹۸۳، فتح القدیر ۱۳۰،درمخار م ۱۹۵-۱۹۵)۔

۸ سسی لڑکی کے اگریکسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہون اوراجازت ولی کوشر طصحت قرار دیا جائے تو اس صورت میں ایک ولی کی اجازت و رضا سب کی اجازت و رضامتصور ہوگی ( بھر لرائق ۱۲۹ )۔

\*\*\*

#### مسكلهولابيت

مفتى محمداحسان 🏠

### ا - ولايت كامفهوم اوراس كي شرائط:

ولایت لغت میں فتحہ کے ساتھ جمعنی نصرت واعانت ، اور کسر ہ کے ساتھ جمعنی سلطان و بادشاہ کے ہے ، ولی دوسبت اور تعلق رکھنے والے کو کہتے ہیں۔

"الولي في اللغة خلاف ألعدو، والولاية بالكسر السلطان والولاية النصرة وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر والولاية بالكسرالاسم مثل الإمارة والنقاية" (الجرالرائل ١٠٩٠٠).

اور اصطلاح فقہاء میں ولایت کسی دوسر نے مخص (جس پر ولایت حاصل ہے) کی ذات یا مال میں اپنے تصرف کے آس طرح نافذ کرنے کو کہتے ہیں کہ اس دوسر نے مخص کے قبول و عدم قبول کا اس تصرف برکوئی اثر مرتب نہ ہو۔

" الولاية في الفقه تنفيذ القول على الغيو شاء أو أبي" (البحرالرائل ١٠٩٠، ومَذَافَى الدرالبِنَارِمع روالجنار ١٨٥٠) .

نکاح میں ولایت دوشم کی ہوتی ہے: ا۔ ولایت اجبار، ۲۔ ولایت استجباب۔ مکلفہ لعنی عاقلہ بالغہاور آزادعورت کو اپنا نکاح خود کرنے کا حق حاصل ہے خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ،اس لئے کہ قرآن کریم کی آیت ''فلا تعضلو هن أن ینکحن أزو اجهن'' اور ''حتی تنکح بند مرارالعلوم وقف، دیوبند۔

"الأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على على نفسه، وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه" ( بح الرائق ١٠٩٠٠).

اس کے باوجوداگر بالغہ وعاقلہ اپنے نکاح کا اختیار ولی وغیرہ کسی دوسر مے خص کود ہو دے یا اس کے کئے گئے نکاح پر راضی ہوجائے تو اس ولی کی ولایت کو الیں صورت میں ولایت ندب و استی ب کہتے ہیں اور نابالغہ ومجنونہ پر ان کے ولی کو، یا مملو کہ پر اس کے آقا کو، آزاد کردہ پر اس کے مولی کو، اور جس کا کوئی نہ ہواس پر باوشاہ کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے اس کو ولایت اجبار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ولی حسب وضاحت ان میں سے کسی کا نکاح کرد ہے تو اس کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور جس زیر ولایت کا نکاح کیا گیا ہے اس کے انکار وعدم رضا کا اس وقت اس نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

"ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على العاقلة البالغة بكراً كانت أو ثيباً، وولاية إجبار وهي الولاية على الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة، وتثبت الولاية بأسباب أربعة: بالقرابة والملك والولاء والإمامة" (الجرالرائق ١٠٩٣/١٥).

حاصل یہ کہ نکاح میں ولایت علی انتفس کے ثبوت کے لئے چار چیزوں'' قرابت، ملک،ولاءوا مامت' میں ہے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔

۲- منف (عاقل و بالغ) شخص کواپنا نکاح خود کرنے کا اختیار ہے اور اس کے برخلاف

مملوك، غير عاقل اور تابالغ كے نكاح كا اختيار ان كے اولياء كو ہے: "نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي" (كنزالدة ائل مع البحر ١٠٩٥)\_

(الف) ولی کوجس طرح لڑکی پر ولایت اجبار والزام اور ولایت استخباب حاصل ہے، اس طرح لڑکے پر بھی ولایت حاصل ہے، اس طرح لڑکے ولائے میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

"تثبت لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما و حال كبرهما إذا جُنّا" (الحرالرائق ١١٩/١)\_

اورلڑ کا ہو یا لڑکی دونوں پر ولایت الزام یا اجبار اس حالت میں ہے جبکہ وہ غیر مکلّف ہول صفر کی وجہ سے مالی و معلق ہو جارئیں تو ان پر کسی کو معلم کی وجہ سے ، اور جب بالغ و مکلّف ہو جارئیں تو ان پر کسی کو ولایت اجبار باقی نہیں رہتی ۔

"ولاية اليحتم والإيجاب والاستبداد: فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثيبا فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل ولا على العاقلة البالغة، والأصل أن هذه الولاية على أصل أصحابنا تدور مع الصغر وجودا وعدما في الصغير والصغيرة" (برائع الصنائع ٥٠٣/٢).

(ب) پیندیده امرتوبیہ ہے کہ عاقلہ بالمغہ خاتون اپنے معاملات ،خاص طور پر نکاح کو اپنے اولیا ہی کے سپر دکر دے تو بھی نکاح اپنے اولیا ہی کے سپر دکر دے تو بھی نکاح درست ہوجائے گااور ایسا کرنے سے لڑکی پرکوئی گناہ ہیں ہوگا۔

"نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة الخ ولا تجبر بكر بالغة على النكاح" (الجمالة الرسام).

(ن) اور ما قد بالغه و آزاد خاتون اگر ولی کی رضا مندی کے بغیر اپنا نکاح کفو میں کر ہے اور ما مندی کے بغیر اپنا نکاح کفو میں کر ہے اور ما مرح کے اعتراض کا حق حاصل نہیں رہتا۔ نفذ نکاح حو ق مکلفة بلا رضا ولی ایدر بتاری روئتار سر ۵۵) البتدا کر غیر کفو میں نکاح کر ہے تو اولیا ،کوحق اعتراض حاصل ہوتا ہے۔

سا- یہ قد باخد الرک اگر کفومیں ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کر لے تو ولی کے رد کرنے کا اس پرکوئی اثر نہیں ہوتا ، البتہ اگر ولی کی رضا کے بغیر غیر گفومیں نکاح کر بے تو ظاہر الروایہ یہ ہے کہ امام اعظم ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح درست ہوجائے گا ، اس کے بعد اگر ولی اس پررض کا اظہار کر دے تو درست ہورا گرولی نے اسے رد کر دیا تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بذر اید قاضی اس نکاح کو فنح کر ادے۔

"من نکحت غیر کفوء فرق الولی و هذا ظاهر فی انعقاده صحیحا و هو ظاهر الروابة عن الثلاثة، فتبقی أحکامه من إرث و طلاق و قدّمنا أنه یشتر ط فی هذه الفرقة قضاء القاضی "(جوار ئل ۱۲۸۳، مَن نابندیه ۱۲۹۳) لیکن عاقله بالغه بر یواایت او یا ، وای لئے دی تی ہے که اگرای نکاح میں نبود به بونے کا گمان ہویا بینکاح ان ک می بات او یا ، وای لئے دی تی ہے که اگرای ویشخ کرا کتے ہیں ، اور یہ بات کس درجہ دوررس ہے، تا ہم عاقلہ بالغہ خود مختار ہے، اگروہ ابنا کا حذور بھی کرا سے تا ہم عاقلہ بالغہ خود مختار ہے، اگروہ ابنا کا حذور بھی کر ہے اور نباہ ہوسکتا ہوتو اولیا ، و بھی اس پر راضی ہو ہی جانا جاسے ہے۔ اگروہ ابنا کا حذور بھی کر ہے اور نباہ ہوسکتا ہوتو اولیا ، و بھی اس پر راضی ہو ہی جانا جا ہے۔

۳- زیرواایت ٹر کی کا نکاح کرنے والاولی اً سربابیا دادامیں ہے کوئی ہواور وہ ہو، اختیار کے ساتھ معہ وف نہ ہوتو یہ نکاح الازم ہوجائے گا، ایسی صورت میں باپ دادا کی بیدولایت ولایت الجبارے آئے بڑھ کرولایت انزام ہوگی اوراس لڑک کواس کاح کے نئے کرانے کا کوئی اختیار نہ ہوگا، اس کئے کہ باپ دادا میں ولی بننے کی ہوگا، اس کئے کہ باپ اور دادا میں شفقت تامہ بائی جاتی ہے اور جب باپ دادا میں ولی بننے کی

المیت و شرطموجود ہے تو وہ کامل الرائے بھی ہیں، اس لئے اگر غین فاحش کے ساتھ لیعنی مہر میں کی

کے ساتھ یا غیر کفو میں بھی نکاح کر دیں تب بھی یہ کہا جائے گا کہ بظاہر جو چیز نقصان دہ نظر آ رہی

ہوا محالہ باپ دا دانے اس سے بڑھ کر کوئی مصلحت اس نکاح میں پیش نظر رکھی ہوگی جواڑی کے
حق میں فا کدہ کا باعث ہوگی، اور اگر باپ دا دامیں اہلیت ہی نہ ہوکہ وہ وہ لی بن عبس بایں طور کہ سکران

یا مجنون ہول یا سوء اختیار کے ساتھ معروف ہول اور اس کے باوجود کفو میں نکاح کر دیں تو بھی کوئی ضرر

نہیں اور نکاح لازم ہی ہوگا، البت اگر جنون یا سوء اختیار کے ساتھ معروف ہونے کی حالت میں غیری فاحش کے ساتھ یا غیر کفو میں نکاح کر دیں تو بین کاح درست نہیں، یعنی نکاح منعقد تو ہوگا لیکن لازم نہ ہوگا، اور
صغیرہ کو بلوغ کے دفت اس نکاح کوئے کر انے کا اختیار ہوگا (الدر الخار معروالی سے ۲۷) ہے۔

ادرا گرزیرولایت لؤگی کا نکاح باپ یادادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے کیا ہوتوا گروہ نکاح کفومیں کیا گیا ہے تو وہ نکاح درست ہوگا کمیکن چونکہ پاپ دادا کے علاوہ اولیاء میں اس درجہ کی شفقت نہیں ہوتی اس لئے اس لڑکی کو بالغ ہونے کے بعداس نکاح کوفنح کرا لینے کا اختیار ہوگا ، اور اگروہ نکاح غبن فاحش کے ساتھ یا غیر کفومیں کیا گیا ہوت وہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔

"إن كان المزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه ولو الأم الخ لا يصحّ النكاح من غير كفء أو بغبن فاحش أصلا (الدر المختار) وقال في رد المحتار تحته: أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ الخ وليس للتزويج من غير كفء حيلة كما لا يخفى "(نآوى شاى ١٧٨ - ١٨)، البندية ار١٨٥، الجر ١٨٨٣).

### ۵-از کی کوخیار بلوغ کاحق کب تک؟

جولاً کی خیار بلوغ کو حاصل کر کے اپنا نکاح فنخ کرانا چاہتی ہواس کی دوصور تیں ممکن ہیں: پہلی صورت بیہ ہے کہ وہ دھنیقۃ یا حکماً باکرہ ہو کہ اس کے شوہر نے اب تک اس سے حجت نہ کی ہو، اس صورت میں اس لڑکی پرضروری ہے کہ جب وہ بالغ ہواسی وفت اوراسی مجلس میں اس نکاح سے راضی کوزبان سے فنخ ورد کردے، اور بشرط امکان اسی وفت اولیاء کے کئے ہوئے اس نکاح سے راضی

نہ ہونے اور اس کورد کرنے پر گواہ بھی بنا ہے، اگر اس نے ایب نہ کیا تو اس وقت خاموش رہنے یا مجلس بدل دینے سے اس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائےگا، اور اگر رات میں یا دیگر کی ایسے وقت میں بالغ ہوئی جس وقت گواہ بنانا ممکن نہ ہوتو اس وقت ای مجلس میں اپنی زبان سے اس نکاح کورد کردے اور فورا گواہ ولی ہوں اور اپنے اس نکاح کو جو اولیاء نے میرے بچین میں کردیا تھارد کرتی ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ثیبہ اس نکاح کو جو اولیاء نے میرے بچین میں کردیا تھارد کرتی ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ثیبہ ہونے سے بہلے شوہر نے اس سے جماع کرلیا ہو، اس صورت میں بالغ ہونے برای مجلس میں اس نکاح کورد کرنا ضروری نہیں، اگر اس نے مجلس بدل دی یا خاموش رہی تو بونے پرائی کا موش رہی تو بات کا خیار ہوغ کا حق ساقط نہ ہوگا بلکہ اس نکاح پراس کے صراحة راضی ہوجانے پراس کا بیش ساتھ وقا ہوگا جب اس کی طرف سے کوئی ایسافعل پایا جائے جو اس کے اس ماقط ہوگا جب اس کی طرف سے کوئی ایسافعل پایا جائے جو اس کے اس نکاح سے راضی ہوجانے پر دلالت کر سے جیسے بالغ ہونے کے بعد شو ہر کو وطی پر قدرت دید بنایا مہر اور نفقہ و کئی میں ہے کہی کا مطالبہ کرنا وغیرہ (نتا دی بندیہ ارامیہ)۔

خیار بلوغ کے حق کو حاصل کرتے ہوئے نکاح کوردکرنے اوراس پر گواہ بنانے کے بعد قاضی شری سے بھی اس نکاح کو فنخ کردینا اوراس قاضی شری سے بھی اس نکاح کو فنخ کردینا اوراس پر گواہ بنالینا کافی نہیں، ''یشتوط فیہ (خیار البلوغ) القضاء'' (ہندیہ ۱۸۵۱)۔ عدم علم اور خیار بلوغ:

اورا گرائری کوبالغ ہونے پراپنے نکاح کے ہارے میں معلوم ہی نہ ہو بلکہ بعد میں نکا ت
کاعلم ہوتو نکاح کاعلم ہونے پراسے خیار بلوغ حاصل ہوگا، اور بیتا خیراس حق کے ساقط ہونے ک
سبب نہیں ہوگی، اورا گراسے نکاح کاعلم تو ہوئیکن وہ خیار بلوغ کے مسئلہ ہی سے ناواقف ہواور
بلوغ کے بعد خیار کوساقط کرنے والے اسباب (سکوت، تبدیلی مجلس اور مطالبہ مہر ونفقہ وغیرہ)
بائے جائمیں تو اس کا خیار ساقط ہوجائے گا، بعد میں مسئلہ معلوم ہونے پراسے بیت حاصل نہیں
ہوگا۔

"إذا علمت بالعقد ساعة ما بلغت لكن جهلت بثبوت الخيار فسكتت بطل خيارها، أما إذا لم تعلم بالعقد ساعة ما بلغت كان لها الخيار إذا علمت" (الفتادى البندية ١٨٦١)\_

## مرافعه میں تاخیر:

لڑی نے بالغ ہونے پراگر سابقہ نکاح کورد کر کے اس پر گواہ بنا لئے کیکن قاضی کے یہال مرافعہ میں تاخیر ہوگئ تو بھی خیار بلوغ ساقط نہیں ہوگا،البتہ بیشرط ہے کہ اس درمیان وہ لڑکی صراحنا یا دلالیۂ اس نکاح پراپنی رضا کا اظہار نہ کردے۔

"عن محمد إذا اختارت نفسها وأشهدت على ذلك ولم تتقدم إلى القاضى شهرين فهي على خيارها ما لم تمكنه من نفسها،كذا في الذخيرة" (النتاوى البندية ١٨٦١).

# ولی اقرب کی زندگی میں ولی ابعد کے نکاح کی حیثیت:

اولیاء کی ترتیب کے موافق قریبی ولی کے ہوتے ہوئے اس کی رضامندی کے بغیر ولی ابعد اگر صغیریا صغیرہ کا نکاح کردے توبیانکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

" لو زوّج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته" (الدرالخارمع روالحتار المحارمة والمحتار مع روالحتار مع روالحتار ١١٩،٥ كذا في المحرالرائل ١١٩٠٣) \_

اوراگرہم کفوومناسب رشتہ آجائے اور ولی اقرب موجود نہ ہو، نیز غالب گمان ہے ہو کہ ولی اقرب کا انتظار کرنے میں اس کے آنے یا اس کی رضا حاصل کرنے تک بید شتہ باقی ندر ہے گا تو ولی ابعد کو زکاح کردینے کی اجازت حاصل ہوگی، نیز اگر ولی اقرب ہم کفور شتہ ملنے پرلڑکی کا نکاح نہ کرے اور ضرورت کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے تو ولی ابعد کو زکاح کی ولایت حاصل ہوجائے گی الا بیہ کہ ولی اقرب کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم رد الحتار میں میں کھور شتہ موجود ہو (الدر الخارم رد الحتار میں میں کھور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ موجود ہو (الدر الخارم کے سامنے کوئی دوسرا بھی ہم کفور شتہ ہو کا کے کوئی دوسرا ہوں کے کہ کا کا کا کہ کوئی دوسرا ہو کے کوئی دوسرا ہوں کے کا کا کوئی دوسرا ہوں کا کا کی دوسرا ہوں کے کا کا کی کا کی کوئی دوسرا ہو کے کا کی کوئی دوسرا ہوں کوئی دوسرا ہو کوئی دوسرا ہو کی کوئی دوسرا ہو کوئی دوسرا ہوں کوئی دوسرا ہوں کوئی دوسرا ہو کوئی دوسرا ہوں کوئی دوسرا ہو کوئی دوسرا ہو کوئی دوسرا ہوں کوئی دوسرا ہو کوئی

## ٢ - لركي كے مصالح كے خلاف ولى كا نكاح كرنا:

اگرولی طمع یاد باؤوغیرہ میں لڑکی کے مصالح کے خلاف یعنی غیر کفومیں یاغبن فاحش کے ساتھ بچیپن میں اس کا نکاح کردے اور بیولی باپ دادا کے علاوہ ہوتو وہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ درمختار میں ہے:

"إن كان المزوّج غيرهما أى غيرالأب وأبيه ولو الأم لا يصح النكاح من غير كفء أو بغبن فاحش أصلا".
اورردالحتاريس وضاحت بك:

"أصلا أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ" (الدرالتي رمع روائت رمع (١٤٥٠) ـ ١٨٠٣) ـ

اورا گرولی باپ یادادا ہوں اور پہلے سے معروف بسوءالاختیاریا، جن و فاسق متہتک ہوں تو بھی بیز کاح صیح نہیں ہوگا۔

''وفي شرح المجمع: لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا" (روالحتر ١٦/٣).

اور اگر باپ یا دادا نے اپنی کی غرض یا دباؤ کی وجہ سے لڑک کے مصالح کے خلاف (غیر کفو میں یاغبن فاحش کے ساتھ) نکاح کردیا تو بیاس کی طرف سے سوء اختیار ہے، لکین بیسوء اختیار پہلے سے معروف ومشہور نہیں تو امام اعظم ؓ کے نزد یک اس صورت میں نکاح منعقد و لازم ہو جائے گا اور لڑکی کے لئے اس نکاح کو فنخ کرانے کی اجازت نہیں ہوگی، امام صاحب ؓ کی دلیل بیہ ہے کہ باپ و دا دا میں شفقت اس درجہ پائی جاتی ہے کہ شفقت کے ہوتے ہوئے وہ بچی کا نکاح غیر کفو میں یاغبن فاحش کے ساتھ کر بی نہیں سکتے اور غیر کفو میں یاغبن فاحش کے ساتھ کا حربے پولی جانے کی وجہ سے یقین رکھا جائے کہ لڑکی کے فائد ہے کہ وال کی زیادتی شفقت اور ان کے کامل الرائے ہونے کی وجہ سے یقین رکھا جائے کہ لڑکی کے فائد ہے کہ کے اس سے بھی اہم کوئی مصلحت ان کے بیش نظر ہوگی ، لہذا جب جائے کہ لڑکی کے فائد ہے کہ کے اس سے بھی اہم کوئی مصلحت ان کے بیش نظر ہوگی ، لہذا جب

تک وہ سوءاختیار میں مشہور نہ ہو گئے ہوں تو ان کا کیا ہوا نکاح اس صورت میں بھی لازم ہو گااور اس میں فنخ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی (الدرالخار علی ہامش ردالحتار ۳ر ۷۹، البحرالرائق ۳ر ۱۳۳)۔

اوراس زمانہ میں حقیقا بھی یہی صورت حال رہی ہوگی، باپ ودادای طرف ہے ہو احتیارا نبائی درجہنادر ہوگا، اس لئے فقہاء نے فتوی کے لئے بھی ای قول کواختیار فرمایا ہے، لیکن آ جے کے دور میں باپ ودادای طرف سے سوءاختیاراس درجہندرت میں نہیں بلکہ حالات کافی حد تک ابتر ہو چکے ہیں، اگر آج بھی ای قول پر فتوی دیا جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ باپ داداسو، اختیار کے ساتھ اگر نکاح کردیں تو پہلی لڑکی کواسی حال میں زندگی گذار نی لازم ہوگا او وہوالدین کے اس سوءاختیار کی سزاہمیشہ برداشت کرتی رہے گی، بلکہ بہت ی شور بی تو لاکی ظلم و شقیار ) پر ہرمکن پردہ ڈالتے ہیں جس کے بیجہ میں ان کا سوءاختیار مشہور ہو ہی نہیں پا تا اور دوسر کی اختیار ) پر ہرمکن پردہ ڈالتے ہیں جس کے بیجہ میں ان کا سوءاختیار مشہور ہو ہی نہیں پا تا اور دوسر کی بیٹ سے داختیار کی بھینٹ پڑھ جاتی ہے، لہذا چونکہ امام صاحب کے مسلک کی علت تیسری لڑکی بھی سوءاختیار کی بھینٹ پڑھ جاتی ہے، لہذا چونکہ امام صاحب کے مسلک کی علت تیسری لڑکی بھی سوءاختیار کی بھینٹ پڑھ جاتی ہے، لہذا چونکہ امام صاحب کے مسلک کی علت نیسری لڑکی بھی سوءاختیار کی بھینٹ پڑھ جاتی ہیں خرد یک باپ ودادا بھی اگر سوءاختیار کے ساتھ نکاح کریں اور بیسوءاختیار تحقیق ہوتو نکاح درست نہ ہوگا خواہ اس اختیار کی شہرت ہوئی ہویا نہی ہوگی ہو۔ یہ کہ کی ہو۔

"قالا لا يجوز أن يزوجها غير كفء ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا بما يتغابن الناس" (روالحتار ١٣٣٠ ما ١٣٣٠)\_

اس لئے ہماری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی لڑکی کو قاضی کے یہاں دعوی پیش کرنے کی اجازت ہواور قاضی ایسی صورت حال کے تحقق و ثابت ہو جانے کے بعد نکاح کو شخ کردے۔

اصطلاحات:

ماجن وہ خص کہلاتا ہے جو برے کام کرنے میں اس قدر بیباک ہو کہ کسی کے کہنے سننے

اورا عن طعن کرنے کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو،ای طرح فاسق متبتک علی الا ملان فسق و فجو رمیں مبتال شخص کو کہتے ہیں (ش می ۹۶/۳)۔

الناصل اس سے ایساشخص مراد ہے جواپنی لا پرواہی ، بے باکی اور علی الا ملان فسق میں مبتدا ہوئے کی وجہ سے ایک مرتبہ اپنی کسی غرض کے پیش نظر لڑکی کے مصالح کے خلاف کا آ

الاقرب فا اقرب، نيزايك قرابت واليك عقابله دوقر ابت والمقدم بمول كراب الولى في النكاح لا الممال العصبة بنفسه المخ بلا توسط أنتى على توتيب الإرت و الحجب (دريق مرابق ١٩٠٨).

۸- سیلائی کار کی سیاں درجہ کا یک سے زائد ولی ہوں اور اس صورت میں ولی کی اب زت کا ٹی ہو اب زت کا ٹی ہو اب زت کا ٹی شرط ہوتو کا ٹی کی صحت کے لئے سی ایک ولی کی اب زت کا ٹی ہو جے گئی ۔ تمام اولی ، کامتنق ہونا ضرور کی ہیں ، ''فرضا البعض من الأولياء قبل العقد أو بعدہ کالکل لثبوته لکل کمل اکو لایة أمان وقود لو استووا فی الدرجة (دمی تر ۱۹۱۰)۔

ななな

# مسائل واحكام ولايت

مفتى محمد ثناءالبدى قاسى 🏠

ا – والايت كامفهوم:

الولاية (بالفتح) كے معنیٰ لغت میں القرابة ،الحبة اور النصرة کے آتے ہیں ،اسی لئے کہا جاتا ہے:

"هم على و لاية أو ولاية و محدة أي يد و احدة مجتمعون في النصرة أو في النصرة أو في النصرة أو في الخير و الشر" (النجد ١٠٢١).

یعنی وہ میری مدد میں اکٹھا ہیں یامیرےخلاف خیروشر میں اکٹھا ہوگئے۔

اورشريعت كى اصطلاح مين ولايت كامفهوم به: "تنفيذ القول على الغير ما يكون في النفس أو في المال أو بينهما معاً" (ردالحار).

اس مفهوم میں ولایة وصی، قیم الوقف، ولایة وجوب صدقة الفطراورولایة نکاح وغیره سب داخل بین ۔

ولايت على النفس كى شرائط:

14

ولایت علی النفس کے لئے اسلام، عقل، بلوغ، ذکوریت اور حریت کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں اسلام، بلوغ اور ذکوریت کے شرط ہونے پر تمام فقہاء متفق ہیں، جب کے عبد، فاسق ہے، ان میں اسلام، بلوغ اور ذکوریت کے شرط ہونے پر تمام فقہاء متفق ہیں، جب کے عبد، فاسق

نائب ناظم المارت شرعيه ، پيلواري شريف ، پيلنه

اورسفیہ کے ولی ہونے یانہ ہونے کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، بدایۃ المجتبد میں ہے:

"وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة وأن سوالبها أضداد هذه أعنى الكفر والصغر والأنوثة" (بداية الجمهر ١٣/٣).

ولایت کو ثابت اورسلب کرنے والی صفات کے لحاظ سے سب لوگ اس پرمتفق ہیں کہ ولایت کے شرائط میں اسلام، بلوغ اور ذکوریت داخل ہیں اور ان کے برعکس یعنی کفر، صغراور انوثت ولایت کے حق کوسلب کرنے والی چیزیں ہیں۔

ابن رشد مالکی کے مطابق امام ابوصنیفہ کے نز دیک غلام ولی ہوسکتا ہے، جبکہ دوسرے ائکہ اس کے منکر ہیں، فسق بھی امام ابوصنیفہ کے نز دیک حق ولایت کوسا قط نہیں کرتا، فآوی ہندیہ میں ہے:

"و الفسق لا يمنع الولاية كذا في فتاوى قاضي خان" (فسق مانع ولايت نبيل ہے جيسا كه فآوى قاضى خال ميں ہے)۔

شامی میں ہے:

"وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيئ الاختيار لا تسقط ولايته مطلقاً لأنه لو زوج من كفوء بمهر المثل صحّ" (روالحتارا ٣٨٣/١).

اس سے پتہ چلا کہ فاسق متہتک جوسی ُ الاختیار کے معنیٰ میں ہے اس کی والایت مطلقاً ساقط نبیں ہوتی ،اس لئے کہا گروہ مہر شل کے ساتھ کفومیں نکاح کردیے توضیح ہے۔ البتہ فاتر العقل اورمخبوط الحواس کی ولایت ضیح نہیں ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے:

وإذا جن الولى جنوناً مطبقاً تزول و لايته (٣٠٢)\_جب ولى جنون مطبق كا شكار موجائ والمايت باطل موجاتى م

اس سلسلہ میں زیادہ واضح اور درست بات سے ہے کہ بیر حق قرابت، ملک، ولاء اور امامت کے ذریعیہ ملتا ہے، اوران تمام لوگوں کو ملتا ہے جو مال میں تصرف کاحق رکھتے ہیں، درمختار میں ہے:

"والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ومالا فلا" (معتار المحتارة المعتارة المع

( ضابطہ یہ ہے کہ جواپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے وہ اپنے نفس میں بھی تصرف کرسکتا ہے ادر جواپنے مال میں تصرف نہیں کرسکتا وہ اپنے نفس میں بھی تصرف نہیں کرسکتا )۔

۲- نكاح مين حق ولايت كااستعال:

شریعت اس بات کو پیند کرتی ہے کہ عور تیں نکاح جیے اہم معاملہ میں اپنے ولی کی رائے اور مشوروں کا احتر اہم کریں ، بیان کے تی مین بہتر ہے، تا کہ اولیاءان کے مصالح کو وھیان میں رکھ کر ان کے لئے کفو میں مناسب رشتہ تلاش کر سکیں ، اس طرح وہ اپنی ناقص العقلی ، جذبا تیت اور نجلت بیندی کے مفراثر ات سے محفوظ رہ سکیں گی اور ان کے لئے کسی غیر مناسب رشتہ کی ذور میں بندھنا ناممکن ہوجائے گا ، تا ہم شریعت بینبیں چاہتی کہ اللہ کے بندے اور بنت کی ذور میں بندھنا ناممکن ہوجائے گا ، تا ہم شریعت بینبیں چاہتی کہ اللہ کے بندے اور بندی بندیوں کو بالکل نظر انداز کر کے اولیاء جہاں بندیوں کو بالکل نظر انداز کر کے اولیاء جہاں بندیوں کو بالکل نظر انداز کر کے اولیاء جہاں انداز کا کلی بندی گزار نے پر مجبور کردیں ، اس انداز کا کلی افتیار دینا چونکہ مفاسد سے خالی نہیں ، اس لئے شریعت نے اولیاء کو یک گونہ اختیار دیا اور لڑکے افتیار دینا چونکہ مفاسد سے خالی نہیں ، اس کے ساتھ ملحوظ رکھا ، کیونکہ نفع اور ضرر اس کی طرف عا کد لڑکیوں کی رضا اور اجازت کو بھی اس کے ساتھ ملحوظ رکھا ، کیونکہ نفع اور ضرر اس کی طرف عا کد ہونے والا ہے ، شاہ ولی اللہ تیں باس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے :

"لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف الممرأة من نفسها ولأن حاد العقد وقاده راجعان إليها" (جمة الشالبائة) ـ الممرأة من نفسها ولأن حاد العقد وقاده واجعان إليها "(جمة الشالبائة) ـ يبكى جائز نهيل من كمرف اولياء كونكاح كا اختيار وياجائے كيونكم اپنا نفع وضرر جو

عورت جانتی ہے وہ اس سے ناواقف ہیں اور وہ نفع ونقصان اس کی طرف عائد ہونے والا ہے۔

اس معتدل ، متوازن اور حکیمانہ اصول کی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں عاقل ، برلغ ،
آزاد (لڑکا ہویالڑکی) اپنے نفس کا خود مالک ہوتا ہے اور اس پرسے ولی کی ولایت ختم ہوجاتی ہے، اس لئے معاملہ لڑکے کا ہویالڑکی کا ، ہاکر ہ کا ہویا ثیبہ کا ، بلوغ کے بعد اسے اپنا نکات کرنے کا اختیار ہے، اس سلسلہ میں قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیتوں سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے:

"فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" (سوره بقره ١٣٠٠) ـ

( پھرا اً رکوئی ( تیسری) طلاق دیدے عورت کوتو پھروہ اس کے لئے حلال نہ رہے گی اس کے بعدیبال تک کہوہ اس کے سواایک اور خاوند کے ساتھ (عدت کے بعد ) نکاح کرے )۔

"فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنّ" (سوره بقره ر ۲۳۲) (توتم ان كواس امرےمت روكوكدوه اينے شو بروال سے نكاح كرليس )۔

"فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" (سوره بقر در ٢٣٣) ( پير جب اپني ميعا د بوري ترليس توتم كو پچھ گناه نه بوگا ايي بات ميں كه وه عورتيں اپني ذات كے لئے پچھكارروائي ( نكاح كى ) كريں قاعدے كے موافق )۔

اس شم کی دوسری آیتیں جن میں نکاح کی اسناد واضافت عورت کی طرف کی گئی ہے اور جن میں ولی کی قبیر اذن ولی منعقد جن میں ولی کی قیدنہیں لگائی ہے، یہ بتاتی میں کہ بالغ مرد وعورت کا نکاح بغیر اذن ولی منعقد ہوجا تا ہے، احادیث میں بھی اس کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے، ابوداؤد شریف میں ہے:

"لا تنكع الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها" (ثيبه كا كال ال وَ البائد الله وَ الله الله وَ الله وَ الله و الل

"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" (ابوداوَد: تابالكارب في الستيمار ٢٨٥).

(غیرشادی شدہ سے اس کی ذات کے متعلق مشورہ لیا جائے ،اگر سکوت اختیار کرے تو

یداس کی اجازت ہےاوراگرا نکارکردیے تواس کے خلاف کوئی راستنہیں )۔

"الأيم أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"(مؤطامام الك: كتاب الكاخ ١٨٩٠)\_

غیرشادی شدہ اپنفس کی زیادہ حقد ارہے ولی کے مقابلہ میں ، اور باکرہ سے اس کے نفس کے متعلق اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کا سکوت ہے۔

روایتوں سے میبھی پہتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بالغہ عورت کا نکاح ولی نے بغیراس کی مرضی کے کردیا اور عورت نالپند کر بے تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اس رشتہ کو باقی رکھے اور چاہے تو فنے کر ادے ، البوداؤد شریف میں ہی بیروایت ہے:

"إن جارية بكراً أتت النبي عَلَيْكُ فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي عَلَيْكُ فَذُكُوت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي عَلَيْكُ " (البوداوَد:باب في البكريزوجها أبو بإولايتاً مر بار ٢٨٥)\_

(ایک با کرہ لڑکی نبی علیہ کے پاس آئی اوراس نے ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کردیا ہے۔ حالا نکہ وہ اسے ناپیند کرتی ہے تو نبی علیہ نے اسے اختیار دیا)۔

ان آیات واحاذیث کی روشی میں فقہاء نے لکھا ہے کہ آزاد، عاقل، بالغ مرداور عاقل، بالغ مرداور عاقلہ بالغہ عورت خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، ولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر ذکاح ولی کی مرضی سے ہور ہا ہے تو بھی ان کی رضاصحت نکاح کے لئے ضروری ہے، اگر معاملہ مرد کا ہے تب تو بیمسئلہ مفتی علیہ ہے، بدایة المجتہد میں ہے:

"وأما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح" (بداية الجنهد ١/٢)\_

اورا گرمعاملہ لڑکی کا ہے تواس میں تھوڑی تفصیل ہے اور ائمہ کے درمیان اختلاف بھی

ہے کہ آیا بغیر ولی کے اس کا نکاح منعقد ہوگا یانہیں ، امام ابوحنیفہ گا مذہب یہی ہے کہ بیہ نکاح بھی بغیر ولی کی رضا کے منعقد ہو جاتا ہے، مدابیہ میں ہے:

"وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أو ثيباً "(برايه ٢٩٣/٢)\_

( آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد ہوجاتا ہے اگر چہولی نے اس کا عقد نہ کیا ہوخواہ بیلز کی باکرہ ہویا ثیبہ )۔

درمختار میں ہے:

"و لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ" (رداكمتار ٢٩٨). (باكره بالغه كونكاح يرمجبورنبيس كيا جاسكتا، اس لئے كه بلوغ سے ولايت منقطع موجاتی ب)۔

ن وی بندیه میں ہے کہ اگر ولی نے لڑکی کی مرضی جانے بغیر نکاح کر دیا تو بینکاح اس کی اجازت پر موقوف ہوگا ، اگر لڑکی نے منظور کرلیا تو نافذ ہوگا اور اگر انکار کر دیا تو باطل ہوجائے گا۔ (نةوی بندیہ ۱۹۰۱)۔

امام شافعی اورامام مالک بالغه باکره کے لئے ولی کی مرضی کوضروری قراردیتے ہیں،ان کا استدلال مشہور حدیث "لا نکاح الا بولی" سے ہے،جس کے ظاہری الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ نکاح بغیرولی کے ہیں بوتا۔

لیکن بیروایت مشکلم فیہ ہے کیونکہ بیسلیمان بن موی کی روایت ہے اور بخاری نے ان کی تفعیف کی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: ابن ابی طالب والی تفعیف کی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: ابن ابی طالب والی روایت کو میں صحیح نہیں سمجھتا، اس لئے کہ حضرت عائشہ کا ممل اس کے خلاف ہے۔ ابن جرتج سے نے زہری سے نقل کیا ہے کہ وہ مشکل اس کے خلاف ہے۔ ابن جرتج سے نزہری سے مروی ہے کہ وہ مشکلم فیہ ہے، اس لئے کہ ایک دوسری روایت جو حضرت ابوموی سے مروی ہے وہ بھی مشکلم فیہ ہے، اس لئے کہ

محمد بن حسن ، احمد سے روایت کرتے ہیں کہ "لا نکاح الا بولی" کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ اس شبت فیہ دریافت کیا گیا کہ اس سلسلہ میں نبی میں اس کے تابت ہے؟ تو فرمایا: "لیس ثبت فیہ شک عن النبی میں میں " وقت المختدی علی بامش انز زی (۲۰۸)۔

# ٣-ولي كوحق فشخ:

اس روایت "لا نکاح إلا بولی" کواگرکسی درجه میں صحیح مان لیاجائے تو بھی اس کا مطلب یہ بوگا کہ " لا یلزم النکاح بدون الولی ایعنی بغیر ولی کی مرضی کے اس کالزوم نہیں ہوگا اور اے لڑی کے غیر کفو میں نکاح کرنے یا مہمثل ہے کم پرنکاح کرنے کی صورہ بیں حق فنخ مطلق استفاثہ کیا مطلح گا ، جب تک کہ لڑکی صاحب اولا دنہ ہوگئی ہو، اب اگر ولی نے اس نکاح کے خلاف استفاثہ کیا تو قاضی اس بنیاد پرزوجین ہے درمیان تفریق کراد ہے گا ، ہدایہ میں ہے:

"إذا زوّجت المرأة نفسها من غير كفوء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعاً لضرر العارعن أنفسهم" (براير٣٠٠٠)\_

جب عورت غیر کفومیں ائنا نکاح کرے تو اولیاء کوان دونوں کے درمیان تفریق کرانے کا اختیار ہوگا تا کہ اپنی ذات سے ضرر عار کو دفع کرسکین۔

فقہا ،احناف نے ظاہرروایات کی حیثیت سے یہی بات نقل کی ہے،لیکن حسن بن زیاد نے امام ابوصنیفہ سے دوسرا قول بین کیا ہے کہاڑی کا غیر کفو میں بغیر ولی کی اجازت سے کیا ہوا نکاح جائز ہی نہیں ہوگااوراسی پرفتو کی نقل کیا ہے،شامی میں ہے:

"يفتى في غير الكفوء بعدم جوازه أصلاً وهو المختار لفساد الزمان" (ردالختار ٢٩٤/٢)\_

غیر کفو میں عدم جواز کافتو کی دیا جائے گااور فساد زمانہ کی وجہ سے یہی مختار ہے۔ عام طور پرمتاخرین فقہاء نے حسن بن زیاد والے قول پر فتو کی دیا ہے، فآو کی دار العلوم، کفایت المفتی ،امدادالفتاوی ، نباوی رجیمیه وغیره دیکھنے ہے بھی اکا برعلاء اوراصحاب افیاء کی رائح رائے بہم معلوم ہوتی ہے کہ بینکاح ہوگائی نہیں ، بلکہ بعض جوابات میں تو یہاں تک صراحت ہے کہ لڑکی کا دوسرا نکاح جو ولی نے کیا ہے اسلئے درست ہے کہ پہلا نکاح غیر کفوکی وجہ ہے جولاکی نے خود کیا تھا منعقد بی نہیں ہوا تھا ،علامہ شامی نے اس قول کی پہند بیرگی کی وجہ فساد زمان کو قرار دیا ہے ، لیکن یہ کوئی علت منصوصہ نہیں ہے ، اس لئے آج کے بدلے ہوئے حالات میں جب بغیر ولی کی رضا اور اجازت کے غیر کفو میں نکاح کا رجیان بڑھ رہا ہے ، ساجی قدریں ٹوٹ رہی ہے ، کفو میں انجھ رشتوں کی تلاش ایک مسئلہ بن گیا ہے ، تلک وجہیز کی لعنت نے ولی کو بھی کفواور عدم کفو میں ایک مسئلہ بن گیا ہے ، تلک وجہیز کی لعنت نے ولی کو بھی کفواور عدم کفو مسئلہ پر اصرار سے بے نیاز کر دیا ہے ، ایسے میں ظاہر روایات پر فتو کی دینا عائلی زندگی کو اختشار سے بچانے کی غرض سے بہتر معلوم ہوتا ہے ،اور عملاً ایسا ہو بھی رہا ہے۔

پھر چونکہ عدم کفو میں نکاح اولیاء کے لئے کبھی باعث ننگ وعار بھی سمجھا جاتا ہے، اور
اس سے ان کی ساجی حیثیت متاثر ہوتی ہے، اس لئے انعقاد نکاح کو ولی کی اجازت پر موقوف قرار
دیا جائے ، اگر ولی کو اعتراض نہ ہویا اس کی رضا کا پہند دلالۂ چل جائے ، مثلاً اس نے اپنی لڑکی کی
طرف سے مہر ونفقہ طلب کیایا اسے ہدایا بھیج جوشادی کے بعد ساج میں بھیجنے کارواج ہے تو یہ نکاح
نافذ ہوجائے گا، بصورت دیگر اسے اختیار ہوگا کہ وہ قاضی کے یہاں اس نکاح کے خلاف استخاشہ کرے، استخاشہ کا بیح اس شوہر سے ماں نہیں
کرے، استخاشہ کا بیح ت اسے اس وقت تک ملے گا جب تک عورت اپنے اس شوہر سے ماں نہیں
بن جاتی (الجوہرة النيم قرم ۲۲)۔

ال ساری بحث کا حاصل ہے ہے کہ عاقلہ بالغدائری کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں نکاح شرعاً منعقد ہوجاتا ہے بشرطیکہ اس نکاح میں کفواور مہرمثل کی رعایت کی گئی ہو، اس صورت میں نہ تو لڑکی گنا ہگار ہوتی ہے اور نہ ہی ولی کے رد کرنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے، البتہ اگر نکاح غیر کفو میں ہواور مہرمثل سے کم پر ہوتو اولیاء کواس نکاح پر اعتراض کاحق ہوگا اور وہ اس نکاح کوبذریعہ قاضی فنخ کراسکتے ہیں۔

٧- صغير اورصغيره كانكاح:

شریعت نے ولی کواجازت دی ہے کہ وہ اپنے زیر ولایت لڑکے اورلڑکی کا نکاح ان کی بلوغت سے قبل بھی کرسکتے ہیں اوراس سلسلہ میں انہیں زیر ولایت صغیر اور صغیرہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صغرتی کی وجہ ہے ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، مدایہ میں ہے:

"ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجهما الولي بكراً كانت الصغيرة أو ثيباً" (بداية: بابني الأدليم ٢٩٥٠)\_

صغیراورصغیرہ کا نکاح جب ان کا ولی کردیتو جائز ہے خواہ وہ صغیرہ ہاکرہ ہویا ثیبہ۔ درمختار میں ہے:

"وللولي إنكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً" (الدرالخارعلى بامشرروالحار ١٤٧٢).

ولی کوصغیراورصغیرہ کا جبرا نکاح کردینے کاحق ہےخواہ وہ نیبہ ہی کیوں نہ ہو۔

نابالغ بچوں کے نکاح کے ولی کون ہوں گے اس میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں، اہام الک اور مشہور قول کے مطابق اہام احمد کے نزدیک نابالغ بچوں کا نکاح صرف باپ ہی کرسکتا ہے، اہام ہنافع ٹی باپ کے ساتھ دادا کو بھی ہے تن دیتے ہیں، احناف کے یہاں جیسا کہ پہلے ندکور ہوا، تمام اولیاء کوعلی التر تیب بیحق حاصل ہے لیکن باپ اور دادا کے کئے ہوئے نکاح اور دوسر سے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح کے حکم میں فرق ہے، اہام صاحب ؓ کے نزدیک اگر نکاح باپ یا دادا نے کیا ہوتو یہ نکاح حصل نہیں ہوگا، اور عورت کوخیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ دونوں ولی قرابت قریبہ کی وجہ سے وافر الشفقہ ہوتے ہیں، شرط صرف اتن ہے کہ وہ اپنا اختیار اس کے کہ دہ است میں اسے انجام نددیا ہو۔ فقاد کی ہند ہیں۔

"فإن زوجهما (أي الصغير والصغيرة) الأب والجد فلا خيار لهما بعد

بلوغهما" (نادى ہنديه)\_

(اگر دونوں یعنی صغیر اور صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا کرے تو انہیں خیار بلوغ نہیں ہوگا)۔

الفقه على المذابب الاربعه مين ب:

"إذا زوّجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما بشرطين: أن لا يكون معروفا بسوء الاختيار قبل العقد وثانيهما أن لا يكون سكران" (الفقرس امذابب الابحة ٣٠/٣).

صغیرادرصغیرہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے کیا ہویا باپ دادا ہی نے کیا ہویا باپ دادا ہی نے ہولیکن وہ معروف بسوء الاختیاریا نشہ باز ہوتو ان دونوں کو خیار بلوغ طے گا، اگر چاہیں تو بلاغت کے بعد نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں تو قاضی کے ذریعہ نئے کرادیں، اس لئے کہ باپ دادا میں معروف بسوء الاختیاریا نشہ بازی کی وجہ سے اور دیگر اولیء میں قرابت بعیدہ کی وجہ ہے ممکن ہے کہ انہوں نے بیرشتاسی ذاتی مفاد کے حصول کے لئے کیا ہو، ایسے میں دونوں کو خیار بلوغ ہے کہ انہوں نے بیرشتاسی ذاتی مفاد کے حصول کے لئے کیا ہو، ایسے میں دونوں کو خیار بلوغ دے کر شریعت بڑے مفاسد کاستہ باب کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے اختیار کا استعمال کر کے امساک بالمعروف یا تسری بالاحسان پڑمل کرسکیں اور ان کی رضا بھی اس اہم معاملہ میں شامل ہوجائے جے انہیں زندگی بھر برتنا ہے، تی وی بندیہ میں ہے:

"وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما النحيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ويشترط فيه القضاء "(قاويُ بنديه ۱٬۳۰۰) مشاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ويشترط فيه القضاء "(قارب واداك علاوه كولى دوسراان كا نكاح كردي تو دونوں كو بعدالبلوغ اختيار موكا چاہة نكاح يرقائم رہ ياجا ہے تو فنخ كردے اليكن اس ميں قضا شرط ہے)۔

ادہ جا ہوں پر ہا ہر ہے یا جا ہے ہوں سردے ،۔ ان ان من ساسرط ہے )۔ بعض صاحب نظر معاصر علماء کا خیال ہے کہ مطلقاً اولیاء کے ذریعہ کئے گئے نکاح میں (خواہ باپ دادانے ہی کیا ہو) خیار بلوغ ملنا چاہئے جیسا کہ قاضی شریح کی رائے ہے اور دوسرے

قرائن ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔

"إذا زوّج الرجل ابنه أو بنته فالخيار لهما إذا شبّا" (مصنف ابن البشيه ۱۸۱۷).
(جب ايك شخف اپن بيما يا بين كا نكاح كردية وونول كوجوان مون كي بعد حيار عاصل موگا).

یبال قابل ذکر بات سے کہ فقہ کی متداول اور عام کتابوں میں قاضی شریح کی اس رائے کوان کی عبقریت وعظمت کے باوجود مشدل نہیں بنایا گیا ہے اور باپ دادااور دیگر اولیاء کے درمیان تفریق کی ہے،اس کا واضح اور صاف مطلب سے ہے کہ مفتی بہ قول وہ نہیں ہے،اس کے علاوہ اگر باپ دادا کو بھی عام اولیاء کے خانہ میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے کئے ہوئے نکاح کو بھی کلیۂ لازم نہیں مانا جائے گا تو ان کی شفقت اور فطری طور پر بچوں کے تیس ان کی محبت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا، پھر فنخ نکاح میں ان کی ہمک عزتی ہوگی،ان اندیشوں کی وجہ سے کوئی باپ دادابڑے اچھر شنے ملنے پر بھی نکاح صغیر وصغیرہ کی ہمت نہیں کرےگا۔

کوئی باپ دادابڑے اچھر شنے ملنے پر بھی نکاح صغیر وصغیرہ کی ہمت نہیں کرےگا۔

جن صورتول میں لڑی کو خیار بلوغ ملتا ہے اگر وہ باکرہ ہے تو اسے بالغ ہوتے ہی یا نکاح کاعلم ہوتے ہی اس رشتہ سے نارضا مندی ظاہر کرکے اس پر فوراً دومرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانا ضروری ہوگا تا کہ وہ اپنی نارضا مندی کو قاضی کے سامنے ثابت کر سکے، چونکہ باکرہ کے سلسلہ میں سکوت بعض حالتوں میں رضا پر دلالت کرتا ہے اس لئے اگر اس نے بلوغت یا علم بالنکاح کے بعد سکوت اختیار کیا تو بیحق سکوت کورضا مان کرختم ہوجائے گا، یہ اختیار ''آئی'' ہے اس لئے آخر مجلس بلوغ یا آخر مجلس علم بالنکاح تک باقی نہیں رہے گا، فرا والا یمتد إلی سے اس لئے آخر مجلس بلوغ یا آخر مجلس علم بالنکاح تک باقی نہیں رہے گا، فرا والا یمتد إلی سکت کما بلغت و ھی بکر بطل المحیار ' (فادئ ہندیں اللہ کو المحلس حتی لو سکتت کما بلغت و ھی بکر بطل المحیار ' (فادئ ہندیں اللہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کو اللہ

برايديس ب:

"وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم" (برايه ٢٩٤٠)-الراسے نكاح كاعلم بيس بيتوعلم بونے تك اسے خيار بوگا۔

پھر جب از کی نے بالغ ہوتے ہی رشتہ ہے اپنی نارضامندی ظاہر کرکے دو گواہ بنا لیے تو اب قاضی کے پاس فنخ نکاح کے دعویٰ میں تاخیر ہے بیت اس وقت تک ساقط نبیس ہوگا جب تک لزکی ایے نفس پر شوہر کوقد رت نہ دے دے ، فآوی ہندیہ میں ہے:

"إذا اختارت نفسها وأشهدت على ذلك ولم تتقدم إلى القاضي شهرين فهي على خيارها ما لم تمكنه من نفسها" (نآوى بندي).

جب لڑکی نے خود کواختیار کرلیااور اس پر گواہ بنالیااور قاضی کے پاس دو ہ ہ تک نہ تنی تو بھی و ہ اپنے خیار پر ہاقی رہے گی جب تک شوہر کوخود پر قابو نہ دے دے۔

ثیبہ عورت اور لڑ کے کا معاملہ باکرہ سے قدر ہے ختلف ہے، چونکہ ان کا سکوت رض نہیں بکنہ ان کی اجازت قولاً یاعملاً معتبر ہے اس سے اس کا خیار بلوغ اس وقت تک باتی رہے گا جب تک وہ اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرد ہے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے رضامندی کا پہتا ہے، اب اگر وہ اس نکاح کورد کرنا چاہے قو وہ قاضی کے پاس بغیر گواہ کے یہ بات کہ یکتی ہے کہ میں اس نکاح کو ناپسند کرتی ہول، آپ فنٹح کردیں، تو قاضی اس نکاح کو فنٹح کردے گا (ہدایہ 1947)۔

## ولى اقرب كى موجودگى مين ولى ابعد كانكاح كرنا:

قریب ترولی زندہ ہو، حاضر ہواور اہل ولایت ہو، الیی صورت میں ولی ابعد نے نکاح کر دیا تو بیز نکاح ولی اقرب کی اجازت پرموقوف ہوگا ،اور بیا جازت مجس میں صرف سکوت اختیار کرنے سے نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ولی اقرب کی اجازت صراحة یا دلالیۂ ہونی جائے ، درمختار میں "فلو زوّج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته" (الدرالخارعل بامش رمير مهرم مهرم).

اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد نے اگر نکاح کردیا تو بیا قرب کی اجازت پرموقوف ہوگا۔

اورشامی میں ہے:

"فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد ما لم يرض صريحا أو دلالة" (روالحتار ٣٢٧/٢).

سیکن اگرولی اقرب سفر پر ہواورا ندیشہ ہو کہ ولی اقرب کے آنے تک جومناسب دشتہ ملا ہوا ہے وہ فوت ہوجائے گا، تو ایسی حالت میں ولی ابعد کفو میں مہرمثل پر رشتہ کرسکتا ہے، کیونکہ ولی اقرب کی عدم موجودگی میں حق ولایت ولی ابعد کی طرف نتقل ہوگیا ہے، اب اگر ولی اقرب آجا تا ہے تو ولی ابعد کی ولایت ختم ہوجائے گی گراس کا کیا ہوا نکاح صحیح اور نافذ ہوگا، کیونکہ اس نے ولایت تامہ کی موجودگی میں بینکاح کیا ہے۔

٧ - حق ولايت كاغلط استعمال:

اگرولی نے نکاح میں لڑی کے مصالے ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا اور واضح طور یر ہے رحی اور نا انصافی کا پہتہ چنتا ہو، یا ولی نے کسی د باؤیا آپنے کسی مفادی خاطر نا مناسب جگہ لڑی کی شادی کر دی تو قاضی اس نکاح کو ضخ کر سکتا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں ولی خواہ وہ باپ دادا ہی کیول نہ ہو، سوء اختیار کا مرتکب ہوا ہے، ایسے میں ظاہر الروایہ کے مطابق نکاح منعقد ہوجائے گا، البتہ ولی کا ایسافستی یا سوء اختیار ضخ نکاح کا سبب بن سکتا ہے۔

فقہاء نے معروف بسوء الاختیار کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ اس نے اپنی پہلی لڑکی کی شادی میں بھی اس کے مصالح ومفاد کونظرانداز کیا ہوا ورطع زر کے نتیجہ میں نکاح کر دیا ہو، البت بیمعاملہ پہلی بارسا منے آیا ہوتو اسے معروف بسوء الاختیار نہیں کہیں گے تا ہم یہ بات بہت مناسب ......

معلوم نبیں ہوتی ہے، اس لئے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے:

'' اُسرچہ پینفصیل سیجھ مناسب اور موجہ معلوم نہیں ہوتی ، مگر فقہاء نے اس کولیہ ہے اور اس کے موافق تفریعات کی ہیں''۔

یبی حکم ولی فاسق متہتک ( یعنی ایساشخف جو بدنام ، بے غیرت اور کھلا ہوا ف سق نیز سناہوں کے ارتکاب برجری ہو ) کے کئے ہوئے نکاح کا ہے۔

۷-ولی اورتر تیب اولیاء:

جس شخص کوحق ولایت حاصل ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں، نکاح میں ولی، ارث اور جب کی ترتیب پرعصبہ بنفسہ ہوتا ہے۔ جب کی ترتیب پرعصبہ بنفسہ ہوتا ہے۔

ورمخار میں ہے:

"والولي في النكاح العصبة بنفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسلمة وولد مسلم" (١٠٤٥،٥٠) ، مثن رو كتر ٣١٢،٢٠) .

(نکاح میں ولی مونث کے توسط کے بغیر ارث وجب کی ترتیب کے لحاظ سے عصب بنفسہ ہوتا ہے، البتہ حریت، مکلف ہونا اور اسلام شرط ہے، اور بیدولایت مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکے کے سلسلہ میں ہے)۔

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ پہلے جزء، پھراصل، پھر جزءاصل قریب، پھر جزءاصل بعید،' اس طرح ہم اولیا ءکوان کی قرابت اور ولایت کے اعتبار سے نو در جوں میں بانٹ سکتے تیں۔

ا- لڑکا، پوتا، پر پوتااوراس سے نیچیل التر تیب۔

۲- باپ، دا دا، او پرتک علی التر تیب۔

س- حقیقی بھائی،علاتی بھائی، حقیقی بھائی کابیٹا،علاتی بھائی کابیٹااوراس سے بیچیلی التر تیب۔ سے حقیقی جیا، باپ کا علاتی جیا، حقیقی جیا کالڑکا، علاتی جیا کالڑکا اور اس سے بیچیلی

الترتيب

٥- باب كاحقى چچا، باب كاعلاقى چچا (جودادا كاعلاتى بھائى ہو)، باب كے حقيقى چچا كا لركا، علاتى جيا كالز كانتيج تك على الترتيب \_

۲- دادا کاحقیق چپا، دادا کاعلاتی چپا،اس کے بعدان کےلڑے علی التر تیب۔ ۷- ان سب کی عدم موجودگی میں وہ مرد جوعصبہ بعید سے ہو، مثلاً دور کے رشتہ کا چپا، اس کالڑ کاد غیرہ علی التر تیب۔

۸- ندکورہ اولیاء کے بعد مولائے عاقہ ولی ہے گا، یعنی اگر کسی تحق نے اپنے غلام کو
آزاد کردیا توبیآ قااس کاولی ہوگا، وہ آقا ندر ہے تواس کے رشتہ دار جوعصبہ ہوں ولی بنیں گے۔

۹- اگر فدکورہ اولیاء میں سے کوئی موجود نہ ہوتو ذوبی الارحام میں سے جو بچہ کاوار شہ ہوسکت ہو وہی نکاح کے سلسلہ میں ولی ہوگا۔ امام اعظیم ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک ذوبی الارحام میں بھی ہوسکت ہو وہی نکاح کے سلسلہ میں ولی ہوگا۔ امام اعظیم ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک ذوبی الارحام میں بھی تر ترب ہے، اس اعتبار سے ماں، لڑکی، بوتی، نواسی، بوتے کی لڑکی، نواسے کی لڑکی، حقیقی بہن، علاقی (باپ شریک) بہن، اخیافی (ماں شریک) بھائی و بہن اور ان کی اولا و کیے بعد ویکر علی التر تیب، ان کے بعد مولی التر تیب، یوبی کی لڑکی کوئی التر تیب بیجی مطیل۔ الموالاۃ کو، پھر با دشاہ و فت کو، قاضی کواور قاضی کے مقرر کر دہ افر ادکوئی التر تیب بیچی مطیل۔

۸ کسی لڑی کے میسال درجہ کے ایک سے ذائد ولی ہوں اور اجازت ولی کوشر طصحت قرار دیا جائے تو کسی ایک ولئر طاححت قرار دیا جائے تو کسی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی، تمام اولیاء کامتفق ہونا ضروری نہیں ہوگا، ان میں سے جس نے بھی اپنے حق کا پہلے استعمال کرلیا نکاح صحیح ہوجائے گا، درمختار میں ہے:

"ولو زوّجها وليان مستويان قدّم السابق فإن لم يدر أو وقعا معاً بطلا" (الدرالخارعل بامشردالحتار ۱۲/۲۲) \_

(اگردوبرابر کے ولی نے نکاح کردیا تو جس نے پہلے نکاح کیاوہ مقدم ہوگا،اگر تقزیم و تاخیر کا پتہ نہ چلے یا دونوں نکاح بیک وفت کئے گئے تو دونوں باطل ہیں )۔

#### مسكلهولابيت

مویا ناارشاداحمداعظمی 😭

1- عربی زبان میں وَلایت (داو کے فتہ کے ساتھ) چاہئے اور مدد کرنے کے لئے آتا ہے، اور ولایت کسرہ کے ساتھ ولایت کسرہ کے ساتھ کے اور کہا گیا ہے کہ ولایت کسرہ کے ساتھ کومت اور سلطنت کے لئے ، اور فتہ کے ساتھ مدد کے معنی میں بولا جاتا ہے (تات الع وس، امنجد فی اللغة )۔

ڈاکٹر دہبہ زخیلی کے الفاظ میں ' ولایت اغت میں قدرت اور سلطنت کے لئے ہے، اور فقہاء کی اصطلاح میں ان شرعی اختیارات کو کہتے ہیں جن کے حصول کے بعد آ دمی کوتصرفات ومعاملات کی اصطلاح میں ان شرعی اختیارات کو کہتے ہیں جن کے حصول کے بعد آ دمی کوتضرفات ومعاملات کی اصادت کی ضرورت باتی نہیں رہتی' (افقہ لاِ سلامی واُداعۃ ہمرہ ۱۲۲)۔

اس كى دوشميس بين: ا-أصيلة يا قاصرة ، ٢- نيابية يامتعدية \_

افظ ولی کے عربی زبان میں بہت سے استعالات ہیں، صاحب تاج العروس نے اس کے اکیس معنی شار کرائے ہیں، کیکن شریعت کی اصطلاح میں ولی کا استعال اس شخص کے لئے کے استاذ، جامعه اسلامیه، ترجمہ والی معجد، بھویال۔

مخصوص ہے جس کو بی حقوق واختیارات حاصل ہیں، گر چہ فقہاء اب عام طور پراس لفظ کا استعال استعال استعال ہے، استخص کے لئے کرتے ہیں جس کو دوسرول کے معاملات انجام دینے کا شرعاً حق حاصل ہے، اور اس لئے ولایت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں: الولایة تنفیذ القول علی الغیر شاء أم أبی۔ جو درحقیقت ولایت کی ایک قتم ہے جس کوہم نے نیابیداور متعدید کا نام دیا ہے، اس بحث میں بھاری گفتگوای ولایت ہے۔

ولایت نیابیه کی تین قسمیں ہیں: ۱۔ ولایت علی النفس، ۲۔ ولایت علی المال، ۳۔ ولایت علی المال، ۳۔ ولایت علی المال، ۳۔ ولایت علی النفس ۳۔ ولایت علی النفس میں شامل (الفقہ الاسلامی واُدلتہ ۱۸۵۷)، ولایت فی الزکاح ولایت علی النفس میں شامل ہے، بلکہ نکاح کی اہمیت اور اس کے مسائل کی کثر ت کی وجہ ہے اس مطرح ذکر کردیا جاتا ہے گویا ولایت علی النفس اور ولایت فی الزکاح دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

۲- ولایت فی النکاح کی امام ابوصفیفہ کے مطابق دو قسمیں ہیں: ۱۔ ولایت هم وایجاب، ۲۔ ولایت هم وایجاب، ۲۔ ولایت ندب واستحباب۔ اورامام محمد اور شافعی کے اقوال کی روشی میں اس کی تقسیم ہوگی ولایت استبداد واجبار اور ولایت مشارکت واختیار کی طرف (بدائع لاکامانی ۲۳۱۷)۔

احناف کے یہاں ولایت متم وایجاب واستبداد کے لئے شرط ہے کہ زیر ولایت کم من یا محنون ومعتوہ ہو وواس متبتک اور اپنے اختیارات محنون ومعتوہ ہو وواس متبتک اور اپنے اختیارات کے استعمال میں بدنام نہ ہو، اور نہ ہی نشد کی حالت میں اپنی اولا دکار شتہ نامناسب جگہ یاغیر معقول مہر پر کرر ہا ہو (بد نع اصنائع ۲۲ ۲۳۲)، دوالحتار ۲۲۳۲، فقرالغدیر ۲۲ ۲۳ ، فقدالنہ ۲۲۵)۔

اور ولایت ندب واستحباب آزاد عاقله بالغه کے نکاح کی ولایت کی صورت میں پائی جائے گی، اس ولایت کو امام محمد وشافعی اور ابو یوسف ایک قول کے مطابق ولایت مشتر که قرار دیتے ہیں (بدائع الصنائع ۲۴۷/۱)۔

امام شافعی نابالغ لڑ کے اور دوشیز ہ لڑ کیوں کے معاملہ میں ولایت اجبار کاحق صرف باپ اور دادا کو دیتے ہیں، اگر وہ عاقل آزاد اور معاملہ فہم ہوں، ساتھ ہی زیر ولایت کے مسلمان

ہونے کی صورت میں مسلمان ہوں ، لیکن ولایت اختیار کا حق ان کے نزد کیک باپ ودادا ک ساتھ عصبات بالنفس کو بھی حاصل ہے۔

مالکیہ کے نزدیک جن لوگوں کو ولایت حاصل ہے، ان کی دوقتمیں ہیں: ا۔ ولایت خاصہ ۲۔ ولایت عامہ۔ ولایت خاصہ صرف چھ انتخاص کو حاصل ہے: ۱۔ باپ، ۲۔ باپ کا متعین کردہ شخص، ۳۔ قریبی عصبہ، ۲۔ کفیل، ۵۔ مولی، ۲۔ حاکم۔

باپ یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے متعین کردہ شخص کو نابالغ لڑکے اور دوشیزہ لڑ کیوں پر ( سرچہوہ بالغ ہوچکی ہوں )ولایت اجبار حاصل ہے،ان کے علاوہ کسی کوولایت اجبار حاصل نہیں۔

ولایت عامہ کی شکل ہے ہے کہ کوئی کم حیثیت عورت اپنے باپ یا اس کے وصی کی عدم موجود گی بیل سی بھی مسلمان کواینے عقد زکاح کا کام سونپ دے۔

حنابلہ کا مسلک ہے کہ ولایت اجبار صرف باپ اور اس کے وصی یا پھر حام کو حاصل ہے اگرزیر ولایت کم سن ہے، لیکن اگر عورت آزاد اور بالغہ ہے تو اس کی رضامندی کے بعد سارے اولی ء اس کا عقد انجام دے سکتے ہیں، احناف کے یہاں اصل ولایت ولایت اجبار ہے اور یہ زیر ولایت کے کم سن، کم عقل اور جنون کی حالت میں ہراس شخص کو حاصل ہے جو عقل و بدو نئی ساتھ حق و رافت ہے ہزا ہو، اس میں باپ و دا دا اور عصبات کے ساتھ اہم ابو حنیفہ کے ساتھ حق و رافت ہے جڑا ہو، اس میں باپ و دا دا اور عصبات کے ساتھ اہم ابو حنیفہ کے نزد یک ذوی الارحام بھی شامل ہیں، نیز ولاء موالات اور ولایت سلطان بھی آ جاتی ہے، اہم ابو حنیفہ کے زدیک ولی کا مرکز ہونا ضروری نہیں، چنا نچہ مال، بہن، خالہ وغیرہ بھی بوقت ضرورت ولایت کی ذمہ داری نبھا سکتی ہیں (الفقہ الاسلامی وادیة کارے ۱۸۰۱، بدائے الصنائح میں)۔

خلاصہ بیہ کہ عقل بالغ مردا پی شدی بالا تفاق خود کرسکتا ہے جب کہ کم س لڑ کے اور نابلغ لڑ کیاں (اگر شوہر دیدہ نہ ہوں) اور کم عقل ومجنون کا نکاح ولی اپنی مرضی ہے کرسکتا ہے (الفقہ الاسلامی داُدلتہ کے ۱۹۳۷)۔

(الف) لڑ کاعقل کے ساتھ جب بلوغ کو پہونچ جائے تو اس پرکسی کی ولایت باقی نہیں رہتی ،البتاڑ کیوں کامعاملہ ذرامختلف ہے (بدائع الصنائع ۲۲۸۲)۔

(ب) ند بہ حنفی میں لڑکی جب تک کم بن ہے اولیاء کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے، البتہ بلوغ وعقل کے بعدیہ ولایت صرف مندوب ومستحب رہ جاتی ہے، اگر لڑکی کفو میں شاد کی کرتی ہے اور مہر مثل کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے تو ایبا کرنے کا اس کوحق حاصل ہے، البتہ مندوب ومستحب یہی ہے کہ یہ کام اولیاء انجام ویں، لیکن اگر نکاح غیر کفو کے ساتھ ہوا ہے یا مہر مثل کو نظر انداز کیا گیا ہے تو اولیاء کو اس پراعتراض کاحق حاصل ہے۔

حسن بن زیادی ایک روایت ابوطنیفہ سے بیہ کہ لاکی عقل وبلوغ میے بعد بھی اگر غیر کفویس اولی ، کی رضامندی کے بغیر شادی کرلیتی ہے تو بید نکاح باطل ہوگا، اس روایت کے مطابق بالغہ عاقلہ کا اختیار مشروط ہے۔ احنافی میں امام محمد اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کو موقو ف قر اردیتے ہیں ،اگر اولیاء نے اجازت دے دی تو نکاح درست قر ارپائے گاور ندر دہوگا۔ موقو ف قر اردیتے ہیں ،اگر اولیاء نے اجازت دے دی تو نکاح درست قر ارپائے گاور ندر دہوگا۔ شوافع کے نزدیک عقل وبلوغ کے بعد لاکی اگر باکرہ ہے تو باپ اور دادا نکاح کے لئے اس کی رضامندی کے پابند ہیں ،البتہ اس کی دلجوئی کے لئے اس سے اجازت لے لینی چاہئے وں لئین اگر وہ بلوغ کے ساتھ شوہر دیدہ ہے تو پہلے اس کی اجازت کی جائے گی پھر اولیاء اپنے ہاتھوں لئین اگر وہ بلوغ کے ساتھ شوہر دیدہ ہے تو پہلے اس کی اجازت کی جائے گی پھر اولیاء اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی انجام دس گے۔

ابوتورکی رائے ہے کہ لڑکی اگر دوشیزہ ہے تب بھی اس کی رائے لے کر ہی اولیاءاس کا عقد کریں (بدایة الجبند)۔

"- بالغهدوشیز الزکیوں کے نکاح میں اولیاء کا کیارول ہو؟ علاء کے نزدیک اس سلسلہ میں کافی نزاع رہا ہے، مسلک حنفی اس معالم میں عورتوں کو پورا اختیار دیتا ہے اور اولیاء کے مفاد کی رعایت کے لئے ان کو اعتراض کا حق عطا کرتا ہے، امام محمد نے الگ رائے ظاہر کی تھی ،لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع کرلیا اور اولیاء کی رضامندی کے بغیر نکاح کی

نعحت کے قائل ہو گئے۔

دوسری طرف دوسرے علماء دوشیزہ بالغدار کیوں کے عقد نکاح کے لئے اولیاء کوان کی مرضی پر چھوز دیتے ہیں اور بیت صرف باپ کویا دیا دہ سے ذیا دہ دائر اور سے میں اس شرط کے ساتھ کہوہ معاملہ مہم ہوں۔

برایک نے اپ موقف کے ثبوت میں زور دار استدلال کیا ہے اور آیات قرآنیہ واحادیث نبویہ اور امثال ونظائر کو پیش کیا ہے، ابن رشد نے تفصیل سے ان دلائل کا جائزہ لیا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رشتہ زواج کے سلیلے میں بالغدلڑ کیوں کی رائے کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں، ابن القیم کا خیال بھی یہی ہے، موجودہ دور کے علاء نے بھی کثرت سے اس خیال کی وکالت کی ہے۔

الیکن کی ہم لڑ کیوں کو کمل آزادی دے دیں جیسا کہ فقہ حنفی کا رجحان رہا ہے، علوم صدیث ہے جڑے علاءاس کے شدید خالف ہیں، ابن ماجہ، دار قطنی اور پہنی کی ایک حدیث ہے سدیث ہے جڑے علاءاس کے شدید کالف ہیں، ابن ماجہ، دار قطنی اور پہنی شادی خود نہ کرے، کیونکہ جوعورت اپنی شادی خود کرلے بدکار ہے (ابن ماجہ، دار قطنی، پیلی ارد خار)۔

شوکانی نیل الاوطار میں ابن المنذر سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سے سی کواس کے خلاف نہیں جانتے (نیل الاوطار ۲۰۱۶)۔

امام محمد کی رائے اس معاملہ میں سب سے زیادہ مناسب ہے جس کے مطابق لڑکی کا کیا ہوا عقد اولیاء کی اجازت تک موقوف ہوگا ، اور اگر ابوثور کا قول اختیار کرلیا جائے تو پھر سارے نصوص پڑھل بھی ہوجائے گااور ہرایک کے جذبات کی رعایت بھی۔

س نکاح کی اصل عمر بلوغ ہے جن کی طرف نصوص شرعیہ میں اشارات بھی موجود ہیں،
لیکن صغرتی میں ضرورت پڑنے پر اسلام نے شادی سے منع نہیں کیا ہے۔
فقہاء احناف کا خیال ہے کہ باب اور دادا اگر معاملات میں بے احتیاطی کے لئے

مشہور نہ ہوں اور الا لیے یا کم عقلی کے باعث اپ اختیارات کا غلط استعال نہ کریں اور نہ ہی حالت نشہ میں ہوں تو اپنی نابالغ اولا د کے نکاح کے لئے کھمل اختیار رکھتے ہیں، الیی شادی اولا د بالغ ہونے کے بعد فنخ نہیں کراسکتی ، کیونکہ بیہ عقد وفور شفقت اور کمال رائے پر مبنی ہے، لیکن باپ ورادا کے علاوہ دوسروں کو بیت اس وقت حاصل ہوگا جب کفوکی رعایت کی گئی ہو، اس کے بعد بھی از کا یالٹر کی اس عقد سے مطمئن اور خوش نہیں ہیں تو بالغ ہونے کے ساتھ شرعی عدالت کے ذریعہ اس کو فنخ کراسکتے ہیں۔

باپ دوادا اگرغلط انتخاب کے لئے بدنام ہیں یالا کی یا کم عقلی میں نابالغ اولا د کا نکاح نامناسب جگه کردیں یا نشہ کے عالم میں کسی فاسق ،شریر ،مفلوک الحال یا حقیر پیٹیہ سے بیاہ دیں تو نکاح درست نبیس ہوگا (ردالحتار ۳؍ ۲۷)۔

2- خیار بلوغ لڑکی کونکاح کاعلم ہونے کی صورت میں بلوغ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اگر وہ نکاح کاعلم نہ ہوتے معلوم ہونے کے ساتھ ہی اسے نکاح کے رد کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا، اگر وہ ایسانہیں کرتی اور بغیر کسی مجبوری کے خاموشی اختیار کرتی ہے تو مان لیا جائے گا کہ اس نے نکاح کومنظوری دے دی، اس میں مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ تھم دو شیز ولڑکی کا ہے۔ ترب ترونی کی موجودگی میں نسبۂ دور کا ولی شادی کردے تو عقد صحیح ہوگا، لیکن اس کا

۲- ماجن بے غیرت بے حیافض ہے جے اس کی بالکل پرواہ ہیں کہ اس کے کام کا انجام کیا ہوگا اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ متہتک جے اپنی عزت کا لحاظ نہ ہو۔ سی کالاختیار وہ ہے جومعاملات کے سلسلے میں بے احتیاطی سے کام لیتا ہے اور اپنے اختیار ات کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے (نکاح کے اسلامی قوانین ر ۲۰)، حاشیہ ابن عابدین میں ہے: خلط طریقے سے استعمال کرتا ہے (نکاح کے اسلامی قوانین ر ۲۰)، حاشیہ ابن عابدین میں ہے: "المفاسق المتھتک و هو بمعنیٰ سیئی الاختیار "(روائحتار سر ۵۲)۔

نفاذ قريب ترولي كي اجازت يرموقوف ہوگا۔

باب اور دا دا اگر ماجن و فاسق معهتک ومعروف بسوء الاختیار اور نشه میں نه ہوں تو فقه

حنی کے مطابق اپنی نابالغ اولا دکی شادی کا مطلق اختیار رکھتے ہیں اور بیشادی یا زم ہوگی ،لڑکے یا لڑکی کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا ،لیکن شادی انجام دینے والے اگر دوسرے اولیا ، ہیں تو بالغ ہونے کے بعد صاحب معامد کو خیار بلوغ دیا جائے گا ،اگر وہ اس نکاح سے خوش اور مطمئن نہیں ہوتو اسے ناپند یدہ قرار دے کرقاضی سے اسے فنخ کراسکتا ہے ،مولا ناصدرالدین اصلاحی نے اس مقام پر بڑئی اچھی بحث کی ہے ،فرہ نے ہیں :

خیار بلوغ کے بارے میں اس استناء کی بنیاد کس آیت یا کسی صحیح صدیث یا کسی مسلمہ شرعی اصول پنیس ہے،اس کا تمام تر مدار صرف اس خیال پر ہے کہ باپ وداداایک طرف تواپی اولاد کے حق میں انتہائی شفق اور سے خیرخواہ ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ جہال دیدہ، پختہ کا راور صاحب نظر بھی ہوتے ہیں، اس لئے ان سے یہی توقع رکھی جا سمتی ہے کہ اپنے گخت جگر کے مستقبل کے بارے میں بیا ہم ترین فیصلہ کرتے وقت انہوں نے کم اندیشی اور کوتا ہ نظری سے کام نہ لیا ہوگا اور خیصانہ و خیر خوابانہ ذمہ داری کاحق پوری طرح ادا کر دیا ہوگا، بلاشبہ اس خیال میں خیصا وزن ہے لیکن بیوزن اتنازیادہ بھی نہیں ہے کہ اس خیال یا رائے کوایک مسلمہ اور داگی کئیے کی خصاوزن ہے لیکن بیوزن اتنازیادہ بھی نہیں ہے کہ اس خیال یا رائے کوایک مسلمہ اور داگی کئیے کی خیشیت سے سیم کر لیا جائے ، م از کم آج کے دور کا تجربہ اور مشاہدہ تو اس نظریہ کی پوری تا ئید خیشی کرتا، زوال کے مارے ہوئے مسلم معاشرے میں کتنے ہی افرادا لیے مل سکتے ہیں جوا پی نبیل کرتا، زوال کے مارے ہوئے مسلم معاشرے میں کتنے ہیں، پھر اس معاسلے کا ایک خاص نبیل کو کو کا کا کہ خاص کہ بہلوا و رجھی ہے جے نظر انداز نہ کیا جانا چا ہوں وہ یہ کے میں رسیدہ سر پرستوں اور نو خیز اولا ددونوں کی پند کا معیارا ور انتخاب کا مدار کچھونہ کچھونگف ہوسکتا ہے (ناح کے املائی قوانین اور)۔

حاشیہ ابن عابدین میں ایک جگہ نکاح کے عدم صحت کی وجہ بیان کرتے وقت کہا گیا ہے: "لظھور سوء اختیارہ فلا تعارضہ شفقتہ المظنونة" (۵۰ انجزیر ۱۷)۔

اس کئے اگر قاضی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ولی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور کاح میں اس کڑی کے استان کو نشخ کرنے کا اسے اختیار ہونا کا تامین کیا تو اس نکاح کو نشخ کرنے کا اسے اختیار ہونا

عابے ،اصلاحی صاحب کابھی رجحان اس طرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اصولوں سے یہ بات ہم آ ہنگ ہی ہوگی متصادم نہ ہوگی ، نکاح کے بارے میں شریعت کا بنیادی اصول جبر کانہیں اختیار کا ہے ( نکاح کے اسلامی قوانین ر ۱۲ )۔

احناف کے نزدیک اسباب ولایت چاری : قرابت، ملکیت، ولاء، اور سلطان۔ قرابت کوولایت کاحق دیتے ہیں، امام ابو صنیفہ قرابت کے تعلق سے صاحبین صرف عصبات کو ولایت کاحق دیتے ہیں، امام ابو صنیفہ عصبات کی غیر موجودگی میں ذوی الارجام کو بھی حق ولایت عطا کرتے ہیں، امام ابو صنیفہ کے قول کے مطابق اولیاء کی ترتیب اس طرح ہے:

ا ـ ابن ، ابن الابن ، ابن طرح نیج تک ، ۲ ـ باپ ، دادا ، اوراس میم گرد سیم آگے ، ۳ ـ حقیقی بھائی اور علاتی بھائی اور ان کی اولا د ، ۵ ـ ماں ، ۲ ـ دادی ، کا ور علاتی بھائی اور ان کی اولا د ، ۵ ـ ماں ، ۲ ـ دادی ، ۷ ـ نانی ، ۸ ـ لڑکی ، ۹ ـ پوتی ، ۱ ـ انواسی ، ۱۱ ـ بانا ، ۱۲ ـ بہنیں ، ۱۳ ـ اخیانی پچپا ، ۱۳ ـ پھو پھیاں ، ۵ ـ ماموں ، ۱۲ ـ خالہ (الفقہ الاسلامی دادلتہ نے ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ) ـ

#### مسكلهولابيت

مفتى عبدالرحيم قاتمي 🎌

ولايت كامفهوم اوراس كى شرطيس •

ماتحت پراس کی مرضی یا بغیر مرضی کے قول نافذ کرنا ولایت ہے۔ اور یہ جارا سباب سے عابت ہوتی ہے:

ا قرابت ، ۲ - ملکیت ، ۳ - ولاء ، ۴ - امامت \_

''الولاية تنفيذ القول على الغير تثبت بأربع: قرابة و ملك وولاء وإمامة شاء أو أبي ''(درمخ رعلى مشروالح ر٢٩٦/٢)ر

عاقل، بالغ، وارث شخص ولى بوتا باً رجِه فسق بوجب تك متبتك نه بود "هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقاً على المذهب مالم يكن متهتكا" (تورا البسار، مزيد تفعيل كراء وي المداهب مالم يكن متهتكا" (تورا البسار، مزيد تفعيل كراء المارية ومقار ٢١١٠).

کامل عقل و فہم سے جان و مال کی حفاظت اور نفع ونقصان کی پہچان کے لئے رہبری ہوتا ہوتی ہوتا ہو عقل و شعور کی کی سیب انسان کے لئے سیج طور پر کاموں کو انجام دین مشکل ہوتا ہے، اس لئے شریعت نے قریبی تعلق رکھنے والے عاقل بالغ رشتہ داروں کو اپنے ماتخوں پر اختیارات دیئے ہیں، علامہ کا سانی نے فر مایا: ولایت کی املیت ماتخت پر شفقت کرنے کی قدرت پر مبنی ہے، اور بیرائے اور عقل کے کمال سے ہی حاصل ہو کمتی ہے۔

اميىرمرَ رَز دعوت وارش د وا في ء، ناظم جامعه خير العلوم ،نو محل رودْ ، بھو پال \_

"لأن أهلية الولاية بالقدرة على توصيل النظر في حق المولى عليه، وذلك بكمال الرأي والعقل" (برائع الصائع ٢٣٤/٢).

ال پرسب کا اتفاق ہے کہ عصوبت ولی کی تقدیم کے لئے شرط ہے، صاحبین کے نزدیک اصل ولایت کے شوت کی شرط بھی عصوبت ہے، حسن بن زیاد کی امام ابوحنیفہ ہے یہی روایت ہے، اورصاحبین نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے کہ اصل ولایت کے لئے عصوبت شرط نہیں، وہ تو صرف قرابت رحم پر مقدم کرنے کی شرط ہے، عصبہ کی موجودگی میں غیر عصبہ و ولایت عاصل نہیں ہوگی، اورعصبہ نہ ہوں تو غیر عصبہ مردول عورتوں میں سے قریب ترین رشتہ دار مثلاً ماں، بہن ، خالہ کو ولایت عاصل ہوگی، پھر قریب تر، جب کہ نکاح کرنے والا اس کا وارث ہوجس کا نکاح اپنی ولایت سے کررہا ہے، امام اعظم سے مشہور روایت یہی ہے (دیکھے: بدائع ہوجس کا نکاح اپنی ولایت سے کررہا ہے، امام اعظم سے مشہور روایت یہی ہے (دیکھے: بدائع

ولایت کے لئے عدالت شرط نہیں، لہذا فاس اپنے بچوں کا نکاح کرانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

"وكذا العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا، وللفاسق أن يزوّج ابنه وابنته الصغيرين "(برائع الصنائع ٢٣٩/١) . ولا يت كي قسمين :

ولایت کی دونشمیں ہیں: ا-ندب: مکلفہ بالغداگر چہ باکرہ ہواس پرولایت ندب حاصل ہے۔ ۲-ولایت اجبار: صغیرہ اگر چہ ثیبہ ہو، اور مجنونہ اور مملوکہ ان سب پراولیا ءکوولایت اجبار حاصل ہے۔ (درمخار علی ہامش ردالحجار ۲۹۲/۳)۔

۲- عاقل بالغ لڑ کے کواپنا نکاح کرنے کا اختیار ہے اور عاقلہ بالغہ مکلفہ کو بھی کفو میں نکاح کرنے کا اختیار ہے۔ کرنے کا اختیار ہے۔ کرنے کا اختیار ہے۔ کرنے کا اختیار ہے۔ "فنفذ نکاح حوق مکلفة بلا رضا ولی" (درمخار)۔

## (الف) لڑ کے اور لڑکی میں فرق:

سر کے پر بالغ ہونے کے بعد والایت بالکل ختم ہوجاتی ہے، البتہ لڑکی پر بلوغ کے بعد ولایت الکل ختم ہوجاتی ہے، البتہ لڑکی پر بلوغ کے بعد ولایت اجبار نتم ہوجاتی ہے۔

"لا تجر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ" (ورثة عِي إمْنِي).

## (ب) عا قله بالغه کے اختیارات:

ما قلہ بالغہ کا نکات اس کی رضا مندی سے منعقد ہوجائے گاخواہ وہ ہا کرہ ہویا ثیبہ ہو،

اگر چہولی کا ت منعقد نہ کرے، یہ مسکلہ ظاہر الروایہ میں شیخین کے نزد یک ہے، جواز کی وجہ یہ ہے

کہ اس نے خااص اپنے حق میں تھ ف کیا ہے حالا نکہ وہ نکاح کرنے کی املیت رکھتی ہے، کیونکہ

وہ ما قلہ با خہ ن نقصال میں تمیز کرنے والی ہے، اس لئے اس کو مال میں تصرف کرنے کا اختیار

ہوں ہے، بہذا اس کوشو ہر نتخب کرنے کا بھی اختیار ہوگا، اور شیخین کے قول کی طرف امام محمر کا رجو ح بھی
مروی ہے (مدید ۲۰۱۲)۔

یے نکائ کرنے سے لڑک گنبگار نہیں ہوگی ، علامہ سرضی نے فرمایا: ولی کے بغیر کے ہوئے نکائ کو جائز کہنے والوں نے اللہ تعالی کے قول "فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسین "(سورة بقہ: ۲۳۳) سے اور اللہ تعالی کے قول "حتی تنکح زوجاً غیرہ" (الآیة) سے افراللہ تعالی کے قول "ان ینکحن أزواجهن " (سورة بقرہ: ۲۳۲) سے استدلال کیا ہے، نہ کورہ آیات میں عقد نکائ کی نبیت خوا تین کی جانب کرنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود عقد نکائ کو انہا مورے کی مالک ہے۔

عفیل والی آیت کے شروع میں شوہروں سے خطاب کرکے ''إذا طلَقتم'' فرمایا گیا ہے، لہذ اعضل سے مرادگھر میں قید کر کے حتی طور برمنع کرنا اور نکاح کرنے سے رو کنا ہے۔ ایم بھی اس کے قائل بیں کہ جوشخص اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور اس کی عدت گذرجائے اورعورت دوسرے شخص سے نکاح کرنا جاہے تو پہلے شوہر کے لئے نکاح کرنے سے عورت کورو کنے کاحق نہیں (مسبوط ۱۱٫۵۵۵)۔

ال سلسله میں حضرت عائشہ کی روایت سے استدلال کرنا سیجے نہیں ہے، کیونکہ اپنی بیان کی ہوئی حدیث کے خلاف راؤی کا فتوی اس حدیث کے کمزور ہونے کی علامت ہے، حضرت عائشہ کی حدیث کا دارومدار زہری پر ہے، حالانکہ زہری نے اس روایت کا انکار کرتے ہوئے بغیر ولی کے نکاخ کو جائز قر اردیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اس صورت پرمحمول کیا گیا ہے جب باندی این مولی کی اجازت کے بغیرنکاح کرلے پاصغیرہ یا مجنونہ ایسا کرلیں، یہی تاویل دیگرہ احادیث میں بھی ک گئے ہے، یاان ہےولایت ندب مراد ہے کہ عورت کا خودعقد نکاح کوانجام نہ دینامستحب ہے۔ شو ہر کومنتخب کرنے کا اختیار عورت کو ہے اس پرسب کا اتفاق ہے، حالانکہ شوہر کومنتخب کرتے وقت اغراض ومقاصٰد کی وجہ ہے راتھیں مختلف ہوتی ہیں عقد کے وقت نہیں۔اگرعورت کے ناقص انعقل ہونے کا اعتبار ہوتا تو شو ہرمنتخب کرنے کا اس کواختیار نہیں ملتاء ای طرح اس کے نفس پربھی نکاح کا اقر ارمعتبر ہے، اگروہ صغیرہ کے درجہ میں ہوتی تو اس کا اقر ار درست نہیں ہوتا۔ ای طرح ولی کے عقد کوانجام دینے کی صورت میں بھی عورت کی رضا مندی کا اعتبار کیا گیاہے،اگروہ صغیرہ کے مرتبہ میں ہوتی تو اس کی مرضی کالحاظ نہیں کیا جاتا۔نکاح کا مطالبہ کرنے کے وقت ولی پراس کا نکاح کرناواجب ہے،اگروہ صغیرہ کی طرح ہوتی تواس کے مطالبہ کو پورا کرنا ولی پرواجب نہیں ہوتا۔ولی سے نکاح کروانے کا مطالبہ کرنے کاحق عورت کومروت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ مردول کی مجلسوں میں جا کرخو داپنا عقد انجام دینے سے شرمائے گی اور اس کو عار ہوگا، کیکن عقد کے بچے ہونے کے لئے بیرمانع نہیں (مبسوط ۵ مر ۱۲۔ ۱۳)۔

حضرت فقیدالامت نے تحریفر مایا ہے کہ اگر عاقلہ بالغدنے اپنا نکاح کفو میں مہرمثل پر کیا ہے تو وہ شرعاً نافذ اور درست ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام ابو یوسف کا قول

ظاہرالروایہ میں یہی ہے،اورانہوں نے قول اول سے رجوع کیا ہے جو یہ ہے کہ بغیرولی کے نکاح منعقد نہیں ہوتا جبکہ اس کا کوئی ولی ہو۔

تیسراقول بیہ ہے کہ اگر کفومیں کیا ہے تو جائز ہے ورنے ہیں ،اس سے بھی رجوع کیا اور فرمایا کہ زوج کفوہو یا نہ ہو بہر صورت درست ہے،امام محمد کے نزدیک بیز نکاح ولی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، پھران سے بھی شیخین کے قول کی طرف جو کہ ظاہر الروایہ ہے رجوع مروی ہے، البذا ظاہر الروایہ میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا متفق علیہ قول یہ ہے کہ نکاح درست اور نافذہ ہے (مبسوط ۱۰۰۸) پھراس متفق علیہ قول کے خلاف فتوی وین شرعا درست نہیں (ویکھے جمین الحقائق صرح ۱۱، شامی ارادہ ،قادی محمودیہ ۱۸ سے ۱۰۰۸)۔

#### (ج)بالغهكانكاح:

ولی کی مرضی کے بغیر بالغہ کا کیا ہوا نکاح نافذ ہے( درمخار علی ہامش رد اِکتار ۲۹۱۸، قاوی مکیری ار ۲۸۷)۔

## ٣- فنخ كاحق:

امام ابوصنیفه، زفر وابو یوسف کے نزدیک بالغه کا کیا ہوا نکاح جائز ہے، خواہ کفو سے نکاح کیا ہو یا غیر کفو سے نکاح کیا ہو یا غیر کفو سے کیا ہو، کامل مہر پر کیا ہو یا ناقص مہر پر، البتہ غیر کفو سے نکاح کے وقت اور ناقص مہر کی صورت میں امام ابوصنیفہ کے نزدیک اولیاء کواعتر اض کاحق حاصل ہے، امام ابوصنیفہ کے قول کی صورت میں امام ابوصنیفہ کے نزدیک اولیاء کواعتر اض کاحق حاصل ہے، امام ابوصنیفہ کے قول کی طرف امام محمد کار جوع مروی ہے۔ جبیبا کے قصیل گذر چکی (دیکھے: بدائع الصنائع ۲۴۷۱)۔

علامہ کاسانی نے فرمایا کہ اگر بالغہ نے غیر کفو میں نکاح کرلیا تو اس کے نافذ کرنے میں اگر چہ اولیاء کا ضرر ہے اور نافذ نہ کرنے میں عورت کی اہیت کو باطل کرنے کا ضرر ہے، اور اصل میہ ہے کہ دو ضرر ول ہے جمع ہونے کی حالت میں ممکن حد تک دونوں کو دفع کیا جائے ، یہاں ان کو دفع کرنے کی صورت میہ کو دونوں کو دفع کرنے کے لئے ہم نے نکاح کو نافذ کر دیا ، اور اولیا ، کو اعتر اض کاحق دیدیا دیا ، اور اولیا ، کو اعتر اض کاحق دیدیا

( بدا لَعُ الصنا لَعُ ٢ ر ٣ ٣٨ )\_

# ۳- نابالغی میں سرپرستوں کا کیا ہوا نکاح:

نابالغ لڑ کے لڑک کا نکاح اگر باپ دادانے کیا ہے تو وہ لازم ہے،اس میں کسی تسم کاخیار باتی نہیں ،اگر باپ داداکے علاوہ کسی اور شرعی ولی نے کیا تو اس میں خیار بلوغ حاصل ہے ( فقاوی محودیہ ۳۷۰۳)۔

قاضی خال نے فرمایا: بچہ بڑی جب بالغ ہوگئے اور ان کا نکاح باپ دادانے کیا تھا تو ان دونوں کو اختیار نہیں ، یاپ دادا کے علاوہ دیگر اولمیاء کے کئے ہوئے نکاح میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نز دیک ان کوخیار بلوغ حاصل ہے۔

"وإذا بلغ الصغير والصغيرة وقد زوّجهما الأب أو الجد لا خيار لهما، ولهما خيار البلوغ في نكاح غير الأب والجدعند أبي حنيفة و محمد (تاوى عاضى فال على إمش البندية الم ١٨٥٠).

## ۵-باكره كاخيار بلوغ:

علامہ صلفی نے تحریر فرمایا ہے: نکاح کو جانے کی حالت میں بالغ ہونے کے بعد خاموش رہے سے بہلے مہری مقداریا خاموش رہے سے باکرہ کا خیار بلوغ باطل ہوجائے گا، اگر اس نے خلوت سے پہلے مہری مقداریا شو ہر کے متعلق دریافت کیایا گواہوں کوسلام کیا تو اس کا خیار باطل نہیں ہوگا، نیز آ خرمجلس تک اس کا خیار دراز نہیں ہوگا، وہ یہ کہ کر گواہ بنائے گی کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں، خیار بلوغ کاعلم نہ ہو تب بھی خیار ختم ہوجائے گا، کیونکہ اسے علم حاصل کرنے کی فرصت تھی۔ اور بچہ اور ثیبہ (شوہر دیدہ) بکی جب بالغ ہوں تو خاموش رہنے سے ان کا خیار باطل نہیں ہوگا جب تک واضح رضا مندی یا جس عمل سے دلالۂ مرضی ظاہر ہو مثلاً ہوسہ اس مہرکی ادائیگی وغیرہ نہ پائے جا کیں مجلس مندی یا جس علی سے دلالۂ مرضی ظاہر ہو مثلاً ہوسہ اس مہرکی ادائیگی وغیرہ نہ پائے جا کیں مجلس سے کھڑے ہونے رہمی ان کا ختیار باطل نہیں ہوگا (درعنا علی ہامش ردالحت رہمی ان کا اختیار باطل نہیں ہوگا (درعنا علی ہامش ردالحت رہمی ان کا اختیار باطل نہیں ہوگا (درعنا علی ہامش ردالحت رہمی ان کا اختیار باطل نہیں ہوگا (درعنا علی ہامش ردالحت اس سے سے کھڑے ہوئے نے ہوئے کا کو بلا کے جا کیں مجالے کی درسے سے کھڑے ہوئے کی بی ان کا اختیار باطل نہیں ہوگا (درعنا علی ہامش ردالحت اس سے کھڑے ہوئے کی ان کا اختیار باطل نہیں ہوگا (درعنا علی ہامش ردالحت اس سے کھڑے ہوئے کے درسے کیا در اس کا ان کا دیں کیا در ان کا کی کی درب بالغ کی کا در کا کی کی درب ہوئے کی کے درب کی درب کی درب کیا کی کی کے درب کی درب کیا کی کی درب ک

خيار بلوغ كے سلسله ميں چندتو جه طلب نكات:

(الف)با کرہ کےسلسلہ میں پی جلت کیول کرروار کھی گئی جبکہ حیا کی وجہ سے اپنے بلوغ کو ظاہر کرنے اور گواہول کو تلاش کرنے میں اس کے لئے وقت در کار ہے۔

(ب) پہلے بالغ ہو پیکی ہوتو گواہ بناتے وفت جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہول اس میں اجتہادی مسئلہ کی وجہ سے منصوص حرام کومباح کرنا پڑتا ہے جوغیر ضروری ہے۔

(ج) جہالت عذر نہ ہونے کی وجہ علامہ شامی نے دار العلم ہونا اور موانع نہ ہونا تحریر فرمایا ہے۔ ہندوستان دار الکفر ہے، اسلامی احکام استے زیادہ مشہور ومعروف نہیں، ارکان و فرائض وشعائر ہے بھی عام طور پر مسلمان بے خبر ہیں، چہ جائیکہ خیار بلوغ کا دقیق مسئلہ، اور بچوں کی شادیوں کارواج بسماندہ جائل لوگوں میں ہی زیادہ ہے، لہذا صغیراور ثیبہ کی طرح باکرہ کا خیار بھی ممتد ہونا جا ہے۔

### ٢-ولي سيُ الاخلاق:

اگر باپ کے متعلق لوگوں میں سے بات مشہور ہو کہ وہ اتنا کم عقل اور بے وقوف ہے کہ اپنے نفع ونقصان کونہیں سوچتا، اس قدرلا لجی ہے کہ روپئے کے مقابلہ میں عزت کی بھی پر واہ نہیں کرتا، اس نے اس بات کو جانتے ہوئے نکاح کیا ہے کہ یہ غیر کفو ہے، تو الی صورت میں لڑکی کو افتیار حاصل ہے کہ حاکم مسلم کے ذریعہ سے اس نکاح کوننچ کرا دے۔ اگر باپ کاسی کالا خلاق ہونا مشہور نہیں تو پھر نکاح درست ولازم ہے، (فناوی محمودیہ سر ۳۲۸) در مختار میں ہے کہ ولی کو بچ کی (اگر چہ شیبہ ہو) کا نکاح جبراً کرنے کا اختیار ہے، اگر چغبن فاحش کے ساتھ ہو، اگر غبن کے ساتھ ہو، اگر غبن کے ساتھ ہو، اگر غبن کے ساتھ ونکاح کرنے والا باپ یا داوا ہوجن کے متعلق اختیار ات کوغلط استعال کرنا معلوم نہ ہوتو نکاح ساتھ ونکاح کرنے والا باپ یا داوا ہوجن کے متعلق اختیارات کوغلط استعال کرنا معلوم نہ ہوتو نکاح لازم ہے، اگر معروف بسوء الاختیار ہوتو متفقہ طور پر نکاح درست نہیں (درجتار ۲۰۲۰)۔

سي الاختبار ما جن متبتك:

کشف الغبار میں ہے: سوء الاختیار کے مفہوم میں حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے، بعض اسے ترویج کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں اور بعض نے عام بمعنی ماجن و معتمل اسے ترویج کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں اور بعض نے عام بمعنی ماجن و معتمل لیا ہے (دیکھے:ردالحتار ۲۱/۲) لتحریرالخارار ۱۸۴)۔

الیکن بیا ختلاف لفظی ہے جس کانفس مسکلہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا،اس لئے کہ مجتک اور سے الاختیار کا حکم ایک ہے، اب رہی بیہ بحث کہ باپ کا ان عیوب میں معروف ومشہور ہونا ضروری ہے یا ان عیوب کا صرف تحقق ہی کا فی ہے ، سوخفی نہیں کہ عیوب ندکورہ کا تحقق اور ان میں معروف ہونا تقریب بات ہونا تقریب کا میں بیٹنی طور پر بیر عیوب بائے جاتے ہیں وہ محمونا ان عیوب ہونا تقریب بائے معروف میں بیٹنی طور پر بیر عیوب بائے جاتے ہیں وہ محمونا ان عیوب میں معروف بون ہونے کی معروف مقصد میں معروف ہونے کی شرطنہیں لگائی تحقق و تیقن ہے، چنا نچہ ما جن مجتک اور سکر ان میں کسی نے بھی معروف ہونے کی شرطنہیں لگائی امر کے متنا کے در الحکام ار کے ۳۳ میلی ناجرہ سے الداد الفتادی ۲۲ سر کا الفتادی کا ۱۲ سے الفیار عن مسالة موران میں التی الفتادی ۲۲ سے الفیار عن مسالة موران میں التی الفتادی ۲۲ سے الفیار عن مسالة موران میں الفیار تا میں اللہ میں التی الفیار تا میں اللہ الفیار تا میں اللہ میں اللہ

### ۷-ترتیب اولیاء:

امدادالفتاوی میں ہے: دلی نکاح عصبہ بنفسہ ہوتا ہے بہتر تیب ارث و ججب، یعنی اولا جزء ، ثانیاصل، ثالثاً جزء اصل قریب ، رابعاً جزء اصل بعید ، عصبہ نہ ہونے کی صورت میں ولایت مال کو ہے ، پھردا دی کو بعض نے بالعکس کہا ہے (اورام الاب کے بعدام الام ہے۔ حاشیہ امداد) پھر بینی ، پھر نواسی کی بیٹی ، اسی طرح آخر فرع تک ، پھر حقیقی بہن ، پھر اخیافی ، بہن بھائی ، پھر ذوی الارحام ، اول پھو پھی ، پھر ماموں ، پھر خالہ ، پھر چاز ادبینی ، پھر احدادی ہر حالی کی اولا د، پھر مولی الموالا قرار ادادالفتادی ۲ مرسی کے۔

### ۸-مساوی اولیاء:

فآوی قاضی خاں میں ہے: جب بچہ بچی کے دوولی جمع ہوجائیں مثلاً دو بھائی یا دو چیا،

توان میں سے جوبھی نکاح کردے گا ہمارے نزدیک جائز ہوگا،اور اگریکے بعد دیگرے دونوں نے نکاح کردیا تو پہلا نکاح جائز ہے دوسر انہیں،اور اگر ان میں سے ہرایک نے دوسرے آدمی سے نکاح کردیا تو پہلا نکاح جائز ہے دوسر اقع ہوئے یا یہیں معلوم کہ پہلاکون ہے تو دونوں کا کیا ہوا نکاح باطل ہوجائے گا(ن وی عالمگیری ار ۲۸۴، درختر ۲۲۳۳)۔

اس سے بیکھی معلوم ہوا کہ دونوں میں سے جوسبقت کرکے پہلے نکاح کر دے یا جس سے پہلے اجازت لے لی جائے اور وہ اجازت دیدے تو اس کی اجازت سے نکاح ہو جائے گا، اس کے مساوی دوسرے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگ۔

☆☆☆

# ولايت بيء تعلق الهم مسائل

مولاناذ اكترسيداسرارالحق سبيلي 🏠

### ولايت كى حقيقت:

واایت کی تعریف مختصرانداز میں یوں کی گئی ہے:

''و الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبي" (الدرالخار ٣٠/١٥) ۔ (ولايت دوسر نے پرقول نافذ کرنے کو کہتے ہیں، وہ جاہے یانہ جا ہے)۔ ڈاکٹر دہبہز حملی صاحب نے ولایت کی تعریف اس سے واضح انداز میں کی ہے:

"الولاية: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية، والقاصر من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء أكان فاقدا لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز" (الفقه الاسلام وأدلته ١٣٦/٥).

(ولایت بڑے اور سمجھ دار شخص کا نابالغ کے شخص اور مالی امور کی د کمھ رکھے کرنے کا نام ہے، کیوں کہ چھوٹاکسی چیز کو مکمل طور پر ادانہیں کرسکتا، بھی اس میں میصلاحیت بالکل نہیں ہوتی، جیسے بشعور نابالغ بچہ)۔ جیسے باشعور نابالغ بچہ)۔ ولایت علی النفس کی تعریف شیخ و بہہز حملی نے اس طرح کی ہے:

"والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج" (حالرمابق)\_

و بت علی انتفس کی شرطیس تین طرح کی تیں: اولی ہے متعلق شرائط، ۲ ۔ زیرواایت رہنے والے ( مولی ماییہ ) سے متعلق شرا کط، سل اور تصرف سے متعلق شرائط (بدی اسان ۲۰۰۰، ۵۰۰، معتبد الله مید یا بدی

ولى معتمل ثرا كاحسب ذيل بين:

ولی کا عاقل ہونا، ولی کا بالغ ہونا،قرایت دار ہونا،مسلمان ہونا، تربیت پر قادر ہونا، امانت ار ہونا۔

جندا بچه، مجنون ، غیر رشته دار ، کافر اور فاسق کو سی پر والایت حاصل نهیس جو کی ( مداخ من ش۲ مه ۱۵۰۵ الانتد ۱ سلامی واُدانته ۲۷ م ۲۵ م ۲۵ ک

زیر واایت رہنے والے (مولی علیہ) کے اعتبار سے ولایت کی د وقتمیں ہیں: ارواایت ایباب، ۲ رولایت استخباب ر

ولایت ایجاب (اجبار) کے لئے شرط ہے کہ زیرولایت رہنے والا نابائغ بچہ یا بگی ہو، یابائغ ہولیدن یا گل ہو(بدائع اصناح ۲؍۵۰۴)۔

و ایت استخباب عاقله بالغه عورت پر حاصل بوتی ہے، چاہے وہ بائرہ ہویا ثیبہ، اس ولایت کے لئے شرط صرف عاقله بالغه کی رضامند کی ہے (بدائے ۴ سالا)۔

تله ف سے متعلق شرط میہ ہے کہ تقد ف زیرولایت شخص کے تن بن فع ہو، نقصان دہ نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، چنا ہے ہو، نقصان دہ نہ بنام کا اکا کے سی آزاد کورت یا ہا ندی سے مراد ہ، یونکہ میا تصرف اس کے تق میں نقصان دہ ہے، نقصان پہنچا ناولی کی ولایت کے تحت دخل نہیں، جیسے طلاق ، عماق وغیرہ (حو یہ باق)۔

## ۲- (الف) لا كااورلزكى كى ولايت كافرق:

حنفیہ کے نز دیک لڑکا اور لڑکی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، جب تک یہ دونوں نابالغ ہیں ان پر ولایت اجبار حاصل ہوگی، بالغ ہونے کے بعد ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، چنانچہ فآوی عالمگیری میں ہے:

"وكل هؤلاء لهم ولاية إجبار على البنت والذكر في حال صغرهما، وحال كبرهما إذا جُنّا" (نآوى،نديه ٢٨٣٠)\_

ادبیاء کو نابالغی کی حالت میں لڑکی اور لڑکے پر ولایت اجبار حاصل ہوگی، اور بالغ ہونے کے بعداس وقت ولایت حاصل ہوگی جبکہ وہ مجنون ہوں۔

اورعلامہ کا سائی فرماتے ہیں: 🔾

"فلا تثبت هذه الولاية (ولاية الإجبار) على البالغ العاقل، ولا على العاقلة البالغة، وعلى أصل الشافعي شرط ثبوت ولاية الاستبداد في الغلام هو الصغر وفي الجارية البكارة، سواء كانت صغيرة أو بالغة، فلا تثبت هذه الولاية عنده على الثيب، سواء كانت بالغة أو صغيرة" (برائع الصنائع ١٠٨٣).

(ولایت اجبار بالغ عاقل لڑکا اور عاقلہ بالغہ لڑکی پر حاصل نہیں ہوگی، امام شافعیؒ کے اصول کے حطابق بچہ پرولایت کی شرط نابالغی ہے، اور بچی میں بکارت شرط ہے،خواہ بچی نابالغ ہو یا بالغ موان کے مزد کے ولایت اجبار ثیبہ پر حاصل نہیں ہوگی، جا ہے وہ بالغہ ویا نابالغہ)۔

# (ب) لڑکی کااز خود نکاح کرنا:

عاقلہ بالغالا کی کواپے آپ پراوراہے مال پرولایت حاصل ہے، وہ ولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح خود کرسکتی ہے، ایبا نکاح منعقد ہوگا، ایبا کرنے سےلاکی گنہگار تو نہیں ہوگی، لیکن معاشرہ میں یہ بے شرمی کی بات مجھی جاتی ہے، اس لئے پی خلاف مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کی سر پہتی میں اپنا نکاح کرائے ،علامہ ابن ہمام فل کرتے ہیں:

"عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا، إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب" (نُتَّ القدير ٣٥٥ ) ـ

(امام ابوصنیفہ سے منقول ہے کہ بالغہ عاقلہ لڑکی کا از خود نکاح کرنا جائز ہے، وہ اپنا کاح کرسکتی ہے اور دوسروں کا نکاح بھی کراسکتی ہے، لیکن پیخلاف مستحب ہے، اور یبی ظاہر الروایہ ہے ) (نتج اقدیہ ۳۷ ۲۵۵)۔

علامه ابن نجيم مصرى لكھتے ہيں:

"(قوله: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) لأنها تصرفت في خالص حقها، وهي من أهله، لكونها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة" (الجرالات ١٠٩٠٣)\_

(آزاداور مكلّف عورت كانكاح بغيرولى كے نافذ ہوگا، كيوں كديداس كے فالص حق كا استعال ہے، عاقد بالغہ ہونے كى وجہ سے وہ نكاح كى المبيت ركھتی ہے، اسى لئے اس كو مال ميں تصرف كاحق حاصل ہے لہذا اس كو شادى كا بھى اختيار ہوگا، البتہ ولى سے نكاح كرانے كا مطالبہ اس كئے كيا جائے گاتا كہ وہ بے شرم نہ بھى جائے)۔

اورعلامه مرغینانی کابیان ہے:

"وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي، بكراً كانت أو ثيباً "(مايمع الفتح ٢٥٢ ، تاوى غياثيه ٦٣).

(آ زاد، بالغه، عاقله لڑکی کا نکاح اس کی مرضی ہے منعقد ہو جائے گا، اگر چہ اس کا ولی نکاح نہ کرائے ،خواہ وہ لڑکی کنواری ہویا شوہر دیدہ ہو)۔

(ج)ولی کے اتفاق اوررد کا اثر:

عا قلہ بالغہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا ہے، بعد میں ولی کے

{rrr}

اتفاق اورعدم اتفاق سے اس نکاح پر مجھا ترنہیں برتا ،صاحب عنابہ لکھتے ہیں:

" (ويروى رجوع محمد إلى قولهما ـ هداية) يعنى ينعقد نكاحها عنده أيضا بلا ولي، ولا يوقف على الإجازة" (النايمع الفتح ١٢٠٠)\_

(امام محمرُ کاشیخین کے قول کی ظرف رجوع منقول ہے کہ ان کے نز دیک بھی بغیرولی کے عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا،ولی کی اجازت برموقوف نہیں رہے گا)۔

٣- اوليا ء كواعتر اص كاحق:

عا قلہ بالغدار کی کے ازخود نکاح کرنے کی صورت میں اولیاء کو اعتر اض کاحق نہیں ہونا حاہے ، اگر کفو میں نکاح کیا تو بالا تفاق اعتراض کاحق نہیں ، اور غیر کفو میں بھی تکرے تو بھی اعتراض کاحق نہیں ہونا جا ہے ، کیوں کہ مسئلہ کفاءت میں مالکیہ کا مذہب میرے خیال میں قابل ترجیح ہونا جائے ،علامہ کا سافی کفومیں نکاح کرنے نے بارے میں فرماتے ہیں:

''وأما إذا زوجت نفسها من كفء وبلغ الولي، فامتنع من الإجازة، فرفعت أمرها إلى الحاكم فإنه يجيزه" (بدائع المنائع ١٥١٥)\_

جب لڑکی اپنا نکاح خود ہی کفومیں کرے ، ولی کواطلاع پہو نیخے پروہ اجازت نہ دے ، اورلز کی اپنامعاملہ قاضی کے پاس لے جائے تو وہ اس نکاح کوجائز قرار دےگا۔ س- کیالڑ کی نکاح فنخ کراسکتی ہے؟

نابالغ لڑی کا نکاح اگر اس کے باپ دادا نے کرایا ہوتو لڑی وہ نکاح فیخ نہیں كراسكتي اليكن اگر باپ دا دا كے علاوہ كسى رشته دار نے نكاح كرايا ہوتو بالغ ہونے كے بعد اس كوفتخ نكاح كااختيار موكا، چنانچه علامه بربان الدين مرغيناني لكصة بين:

اگر باپ اور دا دانے نابالغ بچہ اور بچی کا نکاح کرایا تو بالغ ہونے کے بعد ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ دادا پختہ رائے اور کمل شفقت والے ہیں ، ان دونوں کے تکاح کرانے سے نکاح لازم ہوجائے گا،جیسا کہ بالغ ہونے کے بعد باپ دارا کاان کی رضامندی ے نکاح کرانا لازم ہوجاتا ہے، لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی نے ان کا نکاح کرایا تو بالغ ہونے کے بعدان دونوں کو اختیار ہوگا، اگر چاہیں تو نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں تو فنخ کردیں (بدایٹ فنچ سر ۲۷۸-۲۷۸)۔

## ۵-خیاربلوغ کاحق کب تک رہے گا؟

خیار بلوغ کاحن لڑکی کواس وقت تک رہے گا جب تک کداس کواپنے نکاح کاعلم نہ ہوجائے، اگر اس کو پہلے سے نکاح کاعلم ہے تو بالغ ہونے کے تھوڑی ہی دیر تک اس کواختیار عاصل ہوگا، اگر وہ باکرہ ہے اور بلوغ کے بعد خاموش رہ گئ تو اختیار ختم ہوجائے گا، مجلس کے آخر تک یہ اختیار باتی نہیں رہے گا، چنانچہ صاحب عنایہ لکھتے ہیں:

''إن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح فسكتت بطل خيارها''(اخابيرُنْ الْفُحْ ٢٨١/٣)\_

(نابالغ بچی جب بالغ ہو جائے اور اس کو اپنے نکاح کے بارے میں معلوم ہو، پھروہ خاموش رہے تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا)۔

"ويبطل هذا الخيار في جانبها بالسكوت إذا كانت بكراً، ولا يمتد إلى آخر المجلس، حتى لوسكتت كما بلغت وهي بكر بطل الخيار"( نآوى بنديه ١٢٨٦) \_

۔ لڑکی کاخیار بلوغ خاموش رہنے سے ختم ہوجائے گا، جب کہ وہ باکرہ ہو، یہ اختیار مجلس کے آخر تک باتی نہیں رہے گا، جب کہ وئی اور خاموش رہ گئی تو اختیار ختم ہوجائے گا۔ بوجائے گا۔ بوجائے گا۔

# علامها بن تجيم لكصة بين:

"واستفيد من بطلانه بسكوتها أنه لا يمتد إلى آخر المجلس، وعلى هذا قالوا: ينبغي أن يبطل مع رؤية الدم، فإن رأته ليلا تطلب بلسانها فتقول: فسخت نكاحي" (الجرالرائق ١٢٢٠٣).

### ولى ابعد كا نكاح كرانا:

قریب ترولی کے رہتے ہوئے نہ ہو در کے ولی نے نابالغ لڑکے یالڑکی کا نکاح کرایا، تو یہ نکاح قریب ترولی کی اجازت پرم وقوف رہے گا، چنانچہ فرآوی ہندیہ میں ہے:

"وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضراً وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته"(نآوى،شريه١٨٥٨).

اگردور کے ولی نے بچہ یا بچی کا نکاح کرایا ،تو اگر قریب ترولی حاضر ہواور وہ ولایت کا اہل ہو،تو دور کے ولی کا نکاح کرانا قریب ترولی کی اجازت پرموقو ف رہے گا۔

لیکن اگر قریب ترولی اتن دور ہواور ایسی جگہ ہو کہ اگر اس سے کسی طور سے (چاہے مواصلاتی ذرائع سے ہی سے نواس سے نسبۂ دور مواصلاتی ذرائع سے ہی ہی )رابطہ کیا جائے تو یہ مناسب دشتہ چھوٹ جائے ، تواس سے نسبۂ دور کے ولی کا نکاح کرانا درست ہوگا ، اور قریب ترولی کی اجازت پر موقوف نبیس رہے گا، چنا نچے شامی میں ہے:

''ذخیره' میں ہے کہ اصح قول ہے ہے کہ قریب ترولی ایسی جگہ ہو کہ اگر اس کے آنے کا انظار کیا جائے یااس کی رائے معلوم کی جائے تو یہ موجودہ مناسب رشتہ چھوٹ جائے ، تو یہ فیبت منقطعہ شار ہوگی ، کتاب میں اس کی طرف اشارہ ہے ، بح میں 'جتبی 'اور 'مبسوط' نے قل کیا گیا ہے کہ بیزیادہ صحح قول ہے ، نہا ہی ہی ہے کہ اکثر مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے اور ابن فضل نے اس کو صحح قرار دیا ہے ، '' ہدایہ' میں ہے کہ بیقول فقہ سے زیادہ قریب ہے ، فتح القدیر میں ہے کہ بیفقہ سے زیادہ قریب ہے ، فتح القدیر میں ہے کہ بیفقہ سے زیادہ مشابہ ہے ، اکثر متاخرین اور اکثر مشائخ کے در میان کوئی تعارض نہیں ہے ، کیونکہ مشائخ سے مرادمتقد مین ہوتے ہیں ، شرح ملتقی میں '' حقائق'' سے ماخوذ ہے کہ بیتمام اقوال میں سب سے صحح قول ہے ، اور اس پر فتوی ہے ، '' اختیار'' اور'' نقائیہ'' میں اس کو ذکر کیا گیا ہے ، '' نہر'' کی مشائخ نے اضار کہ نے اشارہ ملت ہے ، '' البحر الرائق'' میں ہے کہ جس قول کو اکثر مشائخ نے اختیار کرنے کی طرف اشارہ ملت ہے ، '' البحر الرائق'' میں ہے کہ جس قول کو اکثر مشائخ نے اختیار کیا ہے اس کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔

# ۲ - لڑکی کا فنخ نکاح کا دعوی دائر کرنا:

نکاح کے بعداڑی نے قاضی کے یہاں دعوی دائر کیا کہ اس کے ولی نے اپنے مفاد کا لخاطر نے ہوئے نامناسب جگہ اس کارشتہ کردیا ہے، وہ اس نکاح سے مطمئن اور راضی نہیں ہے، گوا ہوں کے بیانات کے بعد قاضی نے محسوس کیا کہ ولی نے نکاح میں لڑکی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا ہے، اگر وہ ولی '' سوءاختیار'' میں لوگوں کے درمیان مشہور ہوتو قاضی اس لڑکی کا نکاح فنخ کرسکتا ہے، ورنہیں (دیھے: ردالحتار ۱۵۲۴)۔

معروف بسوءالاختيار وغيره يصمراد:

معروف بسوء الاختیار سے مراد ایسا شخص ہے کہ اس کی بے دقوفی یالا کچ کی بنا پراس کی ناپراس کی ناپراس کی ناپراس کی ناپراس کے اللے پچھلا تجربہ ضروری نہیں ،علامہ شامی نے شرح مجمع سے نقل کیا ہے:

"حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا" (حالمايق).

شرت مجمع میں ہے کہ اگر بے دقوفی باحرص کی وجہ سے باپ کا سوءاختیار مشہور ہوجائے تواس کا عقد بدا تفاق جائز نہیں۔

ماجن اور فاسق کی تعریف علامه سید شریف جرجانی کے ان الفاظ میں کیا ہے:

''الماجن هو فاسق، وهو أن لا يبالي بما يقول ويفعل، وتكون أفعاله على نهج الفاسق''(كتابالتريفات ليجر عاني/٢٢٥)\_

(ماجن ایسا فاسق ہے، جواپنے اقوال و افعال میں بے پرواہی برتنا ہو، اور اس کے افعال فاسقوں کےافعال کی طرح ہوں )۔

۷-اولیاء کی ترتیب:

ولی عصبات ہوا کرتے ہیں، (البحرالرائق ۳ر ۱۱۸) یعنی باپ کے رشتہ سے مر درشتہ وار،

ولایت نکاح میں عصبات کی ترتیب وہی ہے جو وراثت میں ہے، قریب تر عصبہ کے رہتے ہوئے دور کا عصبہ حق ولایت سے محروم ہوجائے گا (ہدایہ مع الفتح ۲۷۷۷)۔

اولیاء کی ترتیب اس طرح ہوگی: سب سے پہلے ولایت کاحق دار بیٹا ہوگا، پھر پوتا، پھر باپ، پھر دادا، پھر سگا بھائی کا بیٹا، پھر باپ شریک بھائی کا بیٹا، پھر سالے بھائی کا بیٹا، پھر سالے بھائی کا بیٹا ( بھتیجا )، پھر سگا جیا، پھر سٹے جیا کالڑکا، پھر سوتیلے جیا کالڑکا، پھر باپ کے سگے بیٹا ( بھتیجا )، پھر سگا جیا، پھر سالے جیا، پھر سالے جیا کالڑکا، پھر باپ کے سوتیلے جیا کالڑکا، پھر دادا کے سوتیلے جیا کالڑکے، پھر دادا کے سگے جیا ، پھر دادا کے سگے جیا کالڑکے، پھر دادا کے سوتیلے جیا کے لڑکے اور ادا کے سوتیلے جیا ، پھر دادا کے سگے جیا ، پھر دادا کے سوتیلے جیا ، پھر دادا کے سالے بیٹا کالڑکے ، پھر دادا کے سالے بیٹا کالڑکے ، پھر دادا کے سالے بیٹا کالڑکے ، پھر دادا کے سوتیلے بیٹا کالڑکے ( انجم الرائن ۱۹۰۳ )۔

امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک عصبات نه ہونے کی صورت میں ولایت کی حق دار ماں ہوگ، پھر بٹی، پھر بٹی، پھر سٹی بہن، پھر باپ شریک پھر بٹی، پھر بٹی، پھر سٹی بہن، پھر باپ شریک بہن، پھر ان کی اولا د، پھر پھو پھیاں، پھر ماموں، پھر خالا ئیں، پھراسی تر تیب سے ان کی اولا د (فادی قاضی خال علی البندیہ ار ۳۵۵)۔

## ٨- يكسان درجه كايك سےزائدولى:

اگر کسی لڑکی یا لڑکے نے ایک سے زائد کیساں درجہ کے ولی ہوں ، اور ولی کی اجازت پرنکاح کوچیج قرار دیا جائے ،تو کسی ایک ولی کی اجازت سب کی طرف سے کافی ہوگ۔ علامہ ابن نجیم کلھتے ہیں:

"إذا اجتمع في الصغير والصغيرة وليّان في الدرجة على السواء فزوّج أحدهما جاز، أجاز الأول أو فسخ" (الجرالااكت ١١٩/١١)\_

(جب کسی بچہ یا بچی میں بکسال درجہ کے دوولی جمع ہوجا کیں اوران میں سے ایک ولی سے نکاح کرادیا تو بیج ہا بخواہ دوسرااس کی اجازت دے یا فنخ کردے)۔ نے نکاح کرادیا تو بیجائز ہے،خواہ دوسرااس کی اجازت دے یا فنخ کردے)۔ اورعلامہ اوز جندی فرماتے ہیں: "وإذا اجتمع وليّان كالأخوين والعمين فأيهما زوّج جاز عندنا" (نآوى فاني

\_( #31/1

(جب(بچداور بچی میں) دوولی جمع ہوگئے، جیسے دو بھائی اور دو چچپا، توان میں جس کسی نے بھی نکاح کرادیا تو یہ بھارے نز دیک جائز ہے )۔ نہ نہ نہ

# ولا بيت شريعت اسلامي كي نظر ميں

مولانا اعجاز احمرقاتي

## ولايت كالغوى واصطلاحي مفهوم:

'' ولایت''لغت میں'' عدو'' کا خلاف ہے،'' ولایت'' واد کے کسرہ می سلطان کے معنی میں ہے۔ کے معنی میں اور ولایت واو کے فتحہ کے ساتھ نفرت اور محبت کے معنی میں ہے۔

"قال السيبوية: الولاية بالفعح المصدر والولاية بالكسرالاسم مثل الامارة والنقابة" (١٠٩/٣/٨) \_

اور اصطلاح شرع میں ولی ایسے خص کو کہیں گے جوعاقل، بالغ اور وارث ہو، درمختار میں ہے: "و شرعا البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا علی المذھب"۔

ولایت علی النفن کے لئے اہلیت شرط ہے، یعنی عقل، بلوغ ، اور حریت - اور اسلام ، صبی ، مجنون اور رقیق کا فرمجور النصرف ہیں ان کے تصرفات خودان کے حق میں معترنہیں ہیں۔ ولایت کی قشمیں :

ولایت کی دونشمیں ہیں: ا-ولایت استخباب: بیرولایت عاقلہ، بالغہ پرولی کو حاصل ہوتی ہے،خواہ با کرہ ہو ہوتی ہے،خواہ باکرہ ہو یا ٹیبہ، ۲-ولایت اجبار: بیرولایت صغیرہ پرحاصل ہوتی ہے،صغیرہ باکرہ ہو یا ٹیبہ بیرولایت کبیرہ مجنونہ اور مرقوقہ پر بھی حاصل ہوتی ہے، در مختار میں ہے:

☆

ناظم بدرسه اسلاميه محمود العلوم ، دمله مدهو بني ، بهار

"ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا وولاية اجبار على الصغيره ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة"(درئتر ٢٠٤٠٠)-

یبه رفعلو سار مرور لڑ کا اورلڑ کی پرولی کی ولایت کبختم ہوجاتی ہے اور اس کو اپنے نفس پر کیا اختیار ہے:

لڑکااورلڑکی دونوں پرولی کی و ایت بلوغ کے بعد ختم ہوجاتی ہے، حضرت امام ابوحنیفہ کے خترت امام ابوحنیفہ کے خترت کی بنیاد صغر پر ہے، لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہوتے ہی دونوں کو اختیار نفس حاصل ہوجا تا ہے، سی شخص کو اختیار نہیں کہ اس کو نکاح پر مجبور کرے۔

"والولاية على الصغيرة لقصود عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال" (١٩٤٦ عمل ٢٩٤٨)-

'' بیکی پرولایت اس کے نقصان عقل کی وجہ ہے اور بلوغ کی وجہ سے کی پوری ہو چکی احکام خداوندی کے اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ، پس بیہ ولایت لڑ کا پرولایت کی طرح''۔ ہوگئی ، اور مال میں حق تصرف حاصل ہونے کی طرح''۔

البت الم شافعی کے نزدیک لڑکا پرولی کی ولایت تو بلوغ کی حد تک ہے گرلڑکی پر ولایت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ باکرہ رہے گی، لبذا ولی بلامرضی باکرہ باخدا پی مرضی ہے اس کی شادی جہاں چاہے کراسکتا ہے، امام شافعی کا استدلال حضور عین کے ارشاد:
"الثیب احق بنفسها" (ثیبہ اپ او پرولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے) کے مفہوم ہے ہے کہ "ان الباکرة لیست احق بنفسها بل الولی احق" (باکرہ اپ نفس پر ثیبہ ک طرح حق نبیس رکھتی بلکہ اس کا ولی زیادہ حق دار ہے)، ای طرح حدیث رسول اللہ عین کی نادہ ولی "سے نکحت بغیر اذن ولی فنکا حھا باطل باطل باطل اور "لا نکاح الابولی" سے استدلال فرمایا ہے، گریہ استدلال کم ور ہے، اول الذکر حدیث کی راویہ حضرت عائشہ بیں اور آپ کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، حضرت عائشہ بیں اور آپ کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، حضرت عائشہ بی عبدالرحمٰی کی لاک کی شادی کردی

جبکہ عبد الرحمٰن موجود نہ تھے، "و عمل الراوی بحلاف ماروی ببطل الروایة لما عرف فی اصول الفقه" (فتح سار 109)راوی کاعمل اپنی روایت کے خلاف ہوتو روایت معترنہیں رہتی جیبا کہ اصول فقد میں جانا گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث بشریف نصوص شرعیہ "لا جناح علیهن فیما فعلن فی انفسهن" (ان پرکوئی گناہ بیں ہے ان امور میں جودہ اپنش کے بارے میں فیصلہ کریں)، "حتی تنکح زوجا غیرہ" (یہاں تک کہ وہ خود دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلیں)، "ان ینکحن از واجهن" (یہ کہ وہ اپ شوہرول سے نکاح کرلیں) کی صراحت کے ظلاف ہے۔ مثانی الذکر حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نکاح ولایت کے بغیر نہیں ہوتا اور بلوغ کے بعدلاکی کوخود سے کیا ہوا نکاح بلوغ کے بعدلاکی کوخود سے کیا ہوا نکاح بلوغ کے بعدلاکی کوخود سے کیا ہوا نکاح بلوغ کے بعدلاکی کوخود این شرید اللہ منکانے "میں" لا سحرف نمی کو کمال کی نفی پرمحول کیا جاسکتا ہے، اس بلاولا یہ نیز "لا فکانے "میں" لا سحرف نفی کو کمال کی نفی پرمحول کیا جاسکتا ہے، اس

دوسری طرف سیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا: "لا تنکع البکر حتی تستافن، ولا النیب حتی تستامو، فقیل له ان البکو تستحی؟ فقال اذنها صماتها"،اس حدیث سی شابت اوا کہ بوجھے بغیر کسی اوا جازت نہیں کہ وہ باکرہ کا نکاح کردے، حدیث کا عموم باپ اور غیر باپ دونوں کو شامل ہے، دوسری حدیث شریف ہے: "الایم احق بنفسها من ولیها"، بالغہ بشو برلاکی اپنو ولی کے بنسبت اپنفس پرزیادہ حق رفعت کا بخو بی بعد چانا ہے کہ حق رفعت کا بخو بی بعد چانا ہے کہ باکرہ بالغ خود مختار ہے،اس کوکوئی نکاح پرجبور نہیں کرسکا۔

طرح دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی راہ بھی نکل جائے گی۔

ا- جب باپ کویی حاصل نہیں کہ وہ بالغہ رشیدہ لڑی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کی تصرف کر ہے تا اس کے ملک بضعہ میں جو مال سے کہیں زیاوہ اہمیت کا حامل ہے اس کی مرضی اور منشاء کے بغیرولی کو کیوں کرتھرف کاحق دیا جاسکتا ہے۔

۳- صغر (بجدنا) نصا اور اجماعاً سبب حجر ہے، ندکہ بکارۃ، پس بکارۃ کوسبب حجر (ممنوع التصرف) قرار دینا اصول اسلام کے خلاف ہے، اس کئے کہ شریعت نے کسی بھی متفق علیہ جگہ پر بکارۃ کوسبب حجر نہیں مانا ہے، پس حجر کی تعلیل'' بکارۃ'' کے ذریعہ بیان کرنا ایک ایسے وصف کے ذریعہ بیان کرنا ایک ایسے وصف کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔ سکی کوئی تا ثیر شریعت میں معلوم نہیں ہے۔

۳- حدیث بکر میں "بستاذن" کا لفظ ہے، اور حدیث نیب میں "تستامو" کا لفظ ہے، اور حدیث نیب میں "تستامو" کا لفظ ہے، پس ایک جگه "افر اردیا گیا ہے، پس ایک جگه "افرادیا گیا ہے۔ ہس طرح" نطق" کواذن میب قراردیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں بمراور شیب کے درمیان ای فرق کو بیان کیا گیا ہے نہ کہ اجبار اور عدم اجبار کا فرق دونوں میں بیان کیا گیا ہے،حاصل یہ ہوا کہ باکرہ شرم وحیا کی وجہ سے زکاح کے معاملہ میں بول نہیں یائے گی، لہذا پیغام نکاح اس کے پاس نہیں بلکہ اس کے ولی کے یاس بھیجا جائے ،اورولی پربیلازم ہے کہوہ باکرہ سے اجازت طلب کرے اور باکرہ اس کوا جازت دے، اولا ولی کواجازت نه دے جب اجازت جا ہے تو اجازت دے، اور ثیبه کی حیافتم ہو چکی ہے، تو وہ نکاح کے معاملہ میں بول سمتی ہے، تو پیغام نکاح اس کے پاس بھیجا جاسکتا ہے اور وہ اولا نکاح کرانے کا اختیار اور اجازت دے علی ہے، پس ولی من جہتہ المثیب مامور ہے اور من جہتہ البکر مساً ذن ب، حديث من نوعيت اجازت كافرق بنه يدايك مجبور باوردوسرى غيرمجبور عا قلہ اور بالغہ کی اجازت کے بغیراس کی پیند کے خلاف نکاح کرانا اصول وعقول کے خلاف ہے،اللہ نے جب اولیاء کے لئے میہ جائز قرار نہیں دیا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیراس کی ھی کوفروخت کردے یا اجارہ پر دے دے اور نہ بی وہ اپنی مانخت کوکسی ایسی چیز کے کھانے اور چنے پرمجبور کرسکتا ہے جس کووہ پندنہیں کرتی تو کیے ایسے خص کے ساتھ مباضعت اور معاشرت بر مجور کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ مباضعت اور معاشرت سے نفرت کرتی ہے، حالا نکہ اللہ تعالی

نے زوجین کو بیتم دیا ہے کہ وہ آپس میں مؤدۃ اور رحمۃ کاسلوک رکھیں اور بیہ چیز بغض ونفرت کے ساتھ حاصل نہیں ہوسکتی۔

ندکورہ بالاتھر بیجات وتو ضیحات اور تنصیصات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ عاقلہ اور بالغدار کی این نفس پرخود اختیار رکھتی ہے اس کوکوئی شخص اس کی مرضی اور اعتماد کے بغیر نکاح پر مجبور نہیں کرسکتا ہے، اور ایسے فعل پرجس کا تھم خود شریعت نے عاقلہ بالغہ کو دیا ہے اس کے استعمال کرنے پرعورت گنبگار نہیں ہوسکتی ، کوئی شخص اس وقت عاصی قرار پائے گا جب احکام شرعیہ کی وہ خلاف ورزی کرے گا، اور مسکلہ فیما نحن فیہ میں عورت احکام شرعیہ کے مطابق قدم اٹھار ہی ہے ہیں وہ عاصی قرار نہیں یائے گی۔

عا قلداور بالغداري كے كئے ہوئے نكاح يرولى كااعتراض:

عاقداور بالغائر کی نے ابنا نکاح کے فویس ازخود کرلیا، تو اس نکاح پراولیاء کے ردکا کوئی ارتبیں پڑے گا، وہ نکاح سیح ہے اور بدستور درست رہے گا، ہاں اگر غیر کفویس اولیاء کی اجازت کے بغیر کاح کرلیا ہے تو اولیاء کوئی اعتراض حاصل ہے، وہ بذریعہ قاضی نکاح کوئیم کراسکتا ہے، قاضی کی عدالت میں اپنے دعوی نکاح فی غیر الکفو کو ثابت کرد ہے گا قاضی نکاح کوفنے کرد ہے گا، درمختار میں ہے:

"وله اى للولى اذا كانت عصبة (الى ان قال) الاعتراض في غير الكفو فيفسخة، القاضى ويتجد دبتجدد النكاح" (ورمخارط بامشروالحار ٢٠٨/٢)\_

(ولی کوغیر کفو میں نکاح کی صورت میں حق اعتراض حاصل ہے، اور اعتراض ولی تجدد نکاح کے ساتھ از سرنو حاصل ہوگا )، یعنی ایک دفعہ کی اجازت دوسر نگاح کے لئے کافی نہ ہوگا، حضرت امام ابو صنیفہ ، اور امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے کہ بید نکاح درست ہی نہیں ہوگا، جس طرح کفو میں از خود نکاح کر لینے میں اولیاء کی مرضی اور اس کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، اس طرح غیر کفو میں نکاح کی صورت میں عورت کی مرضی اور اس کی پسند کا کوئی دخل نہیں ہے، امام طرح غیر کفو میں نکاح کی صورت میں عورت کی مرضی اور اس کی پسند کا کوئی دخل نہیں ہے، امام

اعظم کی اسی روایت پرفتو کی ہے۔

"ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان "(ورمخار بل بامشروالحتار ٢٠٨/٢)-

(اورغیر کفومیں نکاح کے بالکلیہ عدم جواز کا فتوی دیا جائے گا یہی پیندیدہ فتوی کے لئے فسادز مان کی وجہ ہے )۔

اس لئے کہ ہرولی اچھی طرح قاضی کے پاس مرافعہ نبیں کرسکتا اور نہ وہ اچھی طرت معاملہ پیش کرسکتا ہے اور نہ ہی ہرقاضی انصاف کر سکے گا (شرمی ۳۰۹/۲)۔

یمسکداس وقت ہے کہ جب اس کے پاس ولی ہوا گرکوئی ولی نہ ہوتو نکاح بالتر دوا تفاق نکاح ، فذ ہوگا۔

"اور بیال وقت ہے جبائری کے پال کوئی ولی ہوجو غیر کفو میں نکات سے عقد سے قبل راضی نہ ہو پس عقد کے بعد کی رضا کا اعتبار نہیں ہے، اور جب اس کے پاس کوئی ولی نہ ہو تو نکاح صحیح اور نافذ ہے مطلقا اور اتفاقا، بحر کا قول (لم یوض به) شامل ہے، اس صورت کو بھی جب ولی بد لکلیہ نکاح سے بے خبر رہا پس عدم رضا کی صراحت ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا سکوت رضا نہ ہوگا جب کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، پس عقد کی صحت کے لئے ولی کی صراحت کے ساتھ اجازت ضروری ہے (اگر تکاح غیر کفو میں ہو)"۔

## نابالغه كانكاح اوراس كوخيار بلوغ:

اگراپی زیرولایت لڑکی کا نکاح اس کی نابالغی کے زمانہ میں باپ دادا کے ملاو ہ کی اور ولی نے کفو میں کردیا ، تو اگر لڑکی اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے تو ایسی صورت میں بعد بدو نے بیز نکاح بذریعہ قاضی فنخ کراسکتی ہے (درمخاری ہاش ردالحتار ۱۹۷۴)۔

اورا گرباپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے صغیر صغیر ہ اور ملحق بہما ( مجنونہ ) کا نکاح کفو میں مہر مثل کے ساتھ پڑھا دیا تو وہ نکاح صحیح ہے کیکن ان دونوں کو خیار ضنح حاصل ہوگا اگر چہ دخول

ہو چکا ہو( در مختار علی ہامش روالحتار ۲ر ۱۹ m)۔

غیرالاب والحدکا پڑھایا ہوا نکاح غیرلازم قابل فنخ ہوتا ہے، اس کی علت بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے: ''ان قرابة الاخ ناقصة و النقصان یشعر بقصور الشفقة فیتطرق الخلل الی المقاصد عسی والتدارک ممکن بخیار الادراک ''(برایہ ۱۹۲۶)۔

(باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء بھائی وغیرہ کی قرابت ناقص ہے اور نقصان قرابت شفقت کی کمی کو بتلا تا ہے، پس مقاصد کے حصول میں بھی خلل واقع ہوسکتا ہے اور نقصان کی تلافی خیار بلوغ کے ذریعہ ممکن ہے)۔

البته باپ اور دادا كاير ها موا نكاح لا زم اورنا قابل فنخ موتا ہے۔

(اوراگرباپ دادانے صغیراور صغیرہ کا نکاح پڑھایا توان دونوں کوبلوغ کے بعد خیار فئخ ماں نہ ہوگا ،اس لئے کہ دونوں کا مل الرائی اور مجوری شفقت والے ہیں پس ان دونوں کا کیا ہوا عقد ایسا ہی لازم ہے جس طرح انہوں نے بلوغ کے بعدا بی مرضی سے عقد کیا ہو)۔

ایک لڑکا اور لڑکی میں خود اپنے لئے جوشفقت اور نظر ہوتی ہے جس کی بنا پرخوداس کا کیا ہوا نکاح لازم مانا جاتا ہے کسی حال میں باپ اور داوا میں اپنی لڑکی کے لئے اس سے کم شفقت نہیں ہوتی ، بلکہ وسیع تر مفاد کا جس قدر خیال ان حضر ابت کی نظر وشفقت میں ہے لڑکا اور لڑکی غلبہ شہوت اور قلت تجربہ کی وجہ سے اس قدر مفاد اور مصالح کو پیش نظر نہیں رکھ پاتا ہے، اللا یہ کہ باپ اور دادامعروف بسوء اللاختیار ہو یعنی اپنی غرض کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی لڑکی کے مصالح سے قطعی طور پرصرف نظر کرلیا ہوتو ایسی صورت میں باپ اور دادا کا نکاح صحیح نہ ہوگا۔

خیار بلوغ کب تک حاصل ہوتا ہے:

خیار بلوغ بالغ ہوتے ہی حاصل ہوتا ہے، اور ذراسی بے تو جہی سے ختم ہوجا تا ہے، اگر الرکی خیار بلوغ کا استعمال کرنا جا ہتی ہے اور نکاح کاعلم اس کو پہلے سے ہے تو جیسے بالغ ہوئی

{r L 0}

فورا خیار بلوغ کواستعال کرتے ہوئے اینے اس عمل پر دوآ دمی کو گواہ بنا لے ، بالغ ہونے کے بعد خاموش رہ گئی تو خیار باطل ہو جائے گا ،اگر اس کو نکاح کاعلم قبل البلوغ نہ تھا تو بلوغ کے بعد جب اس کو نکاح کاعلم ہواای ونت فورا خیار کو بروئے کارلائے ورنے سکوت خیار کو باطل کردے گا۔اور اگراز کایا ثیبه کوخیار بلوغ حاصل موجائے تواس کواس وقت تک خیار حاصل رہے گا جب تک اس کی طرف ہےرضاصراحتا یا دلالیۃ ظاہر نہ ہوجائے۔

"اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح وسكوت البكر في الابتداء اذن بخلاف سكوت الثيب والغلام"(٦٠ ١٢٢/٣)\_

(اس حالت کو نکاح کے ابتداء کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے اور با کرہ کا سکوت ابتداء میں اجازت ہے برخلاف سکوت الثیب والغلام کے )اس لئے نیبہ اورلز کا کاسکوت بلوغ کے بعداس کے خیار کو باطل نہ کرے گا۔

قریب ترولی کے رہتے ہوئے نسبتاً دور کے ولی کا پڑھایا ہوا نکاح:

قریب ترولی کے رہتے ہوئے نسبتا دور کے ولی نے نکاح پڑھادیا تووہ نکاح اقرب ولی كى اجازت يرموقوف رب گا، درمختار ميں ہے: "فلو زوج الابعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته" (درمخارعلى امشردالحتار ٢٠ ٣٣٢)\_

(اگرکسی ابعدولی نے اقر ب کی موجودگی میں نکاح پڑھادیا تواقر ب کی اجازت پریہ نکاح موقوف رہے گا، اور اس اجازت کے لئے اقرب کا سکوت کافی نہیں ہے جب صراحة یا ولالةُ ال سےرضا ظاہرنہ ہوجائے۔

"فلا يكون سكوته اجازة النكاح الا بعد وان كان حاضرا في مجلس العقد مالم يرض صريحا او دلالة" (شاي ٣٨٣)\_

معروف بسوءالاختيارولي يعمراد:

ماتحت بجے اولیاء کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہیں ،لہذ ااولیاء پر واجب ہے امانت میں

خیانت نه کرے،اور دیتے گئے اختیار کواپنے مفادمیں استعال نه کرے، بلکه لڑ کااورلڑ کی کی پوری مصلحت کا خیال رکھے۔

ائن تيمية قرمات بيل: "واوجب الله على اولياء النساء ان ينظروا في مصلحة المرأة لا في اهوائهم (وقال في موضع آخر) ويجب على ولى المرأة ان يتقى الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفوا وغير كفو فانه انما يزوجها لمصلحته وليس له ان يزوجها يزوج ناقص لغرض له "(نآوى ابن تيمه ١٠٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠) ـ

(التد تعالی نے عورتوں کے ولی پر واجب کردیا ہے کہ وہ عورت کی مھیلجت میں نظر کرے نہ کہ اپنی خواہش کی فکر کرے، اورعورت کے ولی پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اس شخص کے بارے میں جس سے اس کی شادی کررہا ہے ، غور کرے کہ کیا وہ عورت کے کفواور ہم شل ہے یا نہیں ، لہذا عورت کی شاوی اس کی مصلحت کا خیال رکھ کر کر ہے ، نہ کہ اپنی مصلحت کو مد نظر رکھے ، ولی کے لئے یہ جا کر نہیں ہے کہ لڑکی کی شادی کم تر شو ہر سے اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لئے کہ کارٹری کی شادی کم تر شو ہر سے اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لئے کہ رکھے ۔

اگر کسی ناعاقبت اندلیش لا پرواہ بے وقوف ولی نے اپنی لڑکی کی شادی غیر مناسب جگہ پر کردیا، لڑک کی شادی غیر مناسب جگہ پر کردیا، لڑکی کی مصلحت کونظر انداز کرتے ہوئے طبع زراور حرص مال یا کسی دباؤ میں اپنی لڑکی کوکسی مرد سے بیاہ دیا تو وہ نکاح صبح نہ ہوگا۔

"لم يعرف منهما سواء الاختياد" كا كطلا ہوامفہوم يهى ہے كہ بيرهالت مشتبه نه رہے كه باپ نے يه نكاح اپنى غرض اور مصلحت كو حاصل كرنے كے لئے كيا ہے، جب بير بات مشتبه ندر ہے تو يه نكاح نافذ نه ہوگا۔

"لم يعوف" كى شرح جو در مخار اور ديگر تمام كتب فقد ميں يهى ہے كه "مجانة و فسقا" يعنى باپ كا بيهوده، بي يرواه اور فاسق ہونا كھلا ہوا ندہو، پس جب بيتحقق ہوجائے كه باپ نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح سے قطع نظر (کسی لا کی اور لو بھر میں) کیا ہے تو باپ کا سوء اختیار معروف اور غیر مشتبہ ہو گیا، اب اس کے کئے ہوئے نکاح کولازم کرنے کی وہ علت باقی نہر ہی جس کی وجہ سے اس کے کئے ہوئے نکاح کو دیگر اولیاء کے کئے نکاح سے امتیاز حاصل ہے۔۔

خودعلامه شای "مجانة و فسقا" کی شرح میں بحواله شرح مجمع یقل کیا ہے: "حتی لو عرف من الاب سوء الاختیار لسفهه او لطمعه لا یجوز عقده اجماعا" (شای ۱۰۳۰)، یبال پرعلامه شای نے کوئی اختلاف نقل نہیں کیا ہے کہ باپ کامعروف بوءالاختیار اس وقت محقق بوگ جب اس نے اپنی ایک اورائی کے سلط میں اس سے قبل ای شم کا فیصلہ کیا ہو، تو وہ دوسری شادی کے وقت معروف بوءالاختیار ہوگا، جس سے بیہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ اس عبارت سے قبل" فتح القدیر" کے حوالہ سے "إن عرف لا یصح النکاح" کے ذیل میں علامه شامی نے جو پچھ ش کیا ہے "والمحاصل ان المانع ہو کون الاب مشهور ابسوء الاختیار قبل العقد" و ہمش ایک بحث ہے نہ ش القدیر کافتوی اور نه علامه شامی کا فیصلہ "و لان ترک النظر ھھنا مقطوع به فلا یعارضه ظهور اارادة مصلحة تفوق ذلک نظر الی شفقة الا ہو ق" میں بھی کوئی قیر نہیں گی ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ ایا کیا مودوسری مرتبہ بڑک شفقت کا بلااشتباہ ہونا معروف بوء الاختیار ہونے کے لئے کافی ہے۔

"معروف بسوءالاختیار،" ماجن"،اور"متهتک" کے معنی میں نکاح کے باب میں کوئی فرق بیس ہواں نے کہ مصالح کے فرق بیس ہونے کاختیار کوزیر ولایت کے مصالح کے خلاف استعال کرر ہا ہوخواہ لا پرواہ، بے غیرت ،حریص اور ناعا قبت اندیش ہونے کی وجہ سے ایسا خلاف استعال کرر ہا ہوخواہ لا پرواہ، بے غیرت ،حریص اور ناعا قبت اندیش ہونے کی وجہ سے ایسا کرر باہویا کسی اور غرض اور مصلحت کی وجہ ہے، بیٹنی طور پر باپ نے لڑکی کے مصالح کاخیال نہیں کیا ہے قباب معروف بسوء الاختیار ہوجائے گا، چنانچہ علامہ شامی "مالم یکن متھتکا" کے تحت فرماتے ہیں:"وبه ظهر ان الفاسق المتھتک و ھو بمعنی سی الاختیار"۔

# سى الاختياراب كانكاح باطل ب:

سی الاختیار باپ نے مغیرہ کا نکاح غبن فاحش کے ساتھ یا غیر کفومیں کردیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوا، بعض حضرات نے خیار بلوغ کے استعال اور قضاء قاضی کوشرط قرار دیا ہے، اور عبارات فقہاء میں'' باطل'' کو' سبیطل'' کے معنی میں لیا ہے گر بیچے نہیں ہے، مندرجہ عبارات فقہاء میں'' باطل'' کو موجائے گا کہ مسئلہ کی حقیقت کیا ہے:

"قال العلائى وان عرف لا يصع النكاح اتفاقا وكذا لو كان الظاهر سكران" (عوالمذكوره)" في كفائة الشامية – تحت قوله (لا خيار لاحد) كان الظاهر ان يقول لا يضع العقد اصلا كما في الاب الماجن والسكران" (شائ ١٣٥٨)، " (وفي البحر) حتى لو كان معروفا بذالك ومجانة وفسقا فالعقد باطل على الصحيح" (٢ ١٣٥٨)، " (وفي الهندية) والخلاف فيما اذا لم يعرف سوء الاختيار مجانة وفسقا اما اذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل اجماعا" (تاوئ برير ١٩٥٨)، "وفي شوح المجمع حتى لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه او لطمعه لا يجوز عقده اجماعا" (روالحار ١٣٠٠).

عبارات فدكوره بالاسے به بات بالكل واضح بوجاتى ہے كه غبارات ميں لفظ "باطل" مطلق ہے جس كى كى نے كوئى تاويل نہيں كى ہے، دوسرى طرف "لا يصح"، "لا يجوز "عدم انعقاد ميں صرح ہے، "ماجن اورسكران" كے ساتھ تشبيه ديا گيا ہے، اوران حضرات كى تزوج غير كفوييں بالا تفاق منعقد نہيں ہوتى ، تزوج غيرى الاختيار بغيرالكفو ميں امام صاحب اورصاحبين غير كفوييں بالا تفاق منعقد نہيں ہوتى ، تزوج غيرى الاختيار كو "لا يجوز اجماعا"، "و لا يصح احماعا"، تولا منعقد بى نہيں ہوتا، تو يہ مسئله اجماعى اى وقت ہوسكتا ہے جب امام صاحب كنزد يك بھى عدم انعقاد كا فيصله ہو، نيزيہ بات بھى قابل غور ہے كہ غير الا ب كا بغير الكفو منعقد نہ ہونے كى علت دفع

ضرر ہے، اس مدیت وجود ابسی الاختیار زیادہ واضح ہے، الحیلة الناجز د کا فیصلہ بھی اسی طرح ہے۔

'' نویر کفو کے ساتھ اورغبن فاحش پرنکاح صحیح ہونے کے لئے دوشرطیں تیں: ا- بیا کہ وہ شخص کاٹ کے وقت ہوش وحواس سالم رکھتا ہو، پس اگرنشہ کی حالت میں ایسا کیا تو نکاح بالکل باطل ہے۔

۳- معروف بسوء الاختیار نه بهو (الی قوله) اگر وه شخص لا یجی اور ناعا قبت اندیش کے سبب بدتد بیری میں مشہور ومعروف بوء وہ اگر نا بالغ بیٹے اور بیٹی کا نکاح غیر کفو ہے کردے یا مہر میں نعبن فاحش کر ہے تو وہ نکاح بھی بالکل باطل ہے (حیلہ ناجزہ مطبوعة آئی کس سام بحواله احسن اغتابی)۔

امداداانقتاوی میں بھی بیمسئلہ وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اگر باپ دادانے نکات کیا اور داقعات سے معلوم ہوا کہ طمع زر سے کیا ہے اورلڑ کی کی مصلحت پر نظر نہیں کی جیسا کہ سوال میں مذکور ہے، تب بھی نکاح صحیح نہ ہوگا (امد داختادی ۲۲ – ۲۲)۔

جب معروف بسوء الماختيار باپ كاكيا ہوا نكاح سيح ہى نہ ہوا تواس ميں قضاء قاضى كى شرح كا كُونُ معنى نبيس ربا، البته اس بات كے ثبوت كے لئے كه كيا در حقيقت باپ لا لجى ، لا پروا و، خود غربنس ، ن ، بت انديش ہے ، مصالح لڑكى ہے صرف نظر كيا ہے قاضى كے پاس جايا جا سكتا ہے ، بب سَبَى الاختيار ثابت ہوجانے كے بعد نكاح خود بخو دختم ہوجائے گا، چونكه نكات ہوا ہى نہ تق قض ، قاضى كوئى دخل نہ ہوگا۔

### اولياء ميس بالهم ترتيب:

نکا آمیں ولی عصبہ بنفسہ بیں یعنی وہ لوگ جومیت سے متصل ہوتے ہیں کسی مؤنث کے توسط کے بغیر، ارث اور حجب کی جوتر تیب ہے ای تر تیب سے ولایت حاصل ہوتی ہے، لہذا مجنونہ کا اس کے باپ سے مقدم ہوگاء آگر عصبہ نہ ہوں تو ولایت مال کو، وہ بھی نہ ہوتو باپ ک

مال کوحاصل ہوگی (دیمھئے: درمخار ۲؍ ۳۳۰)\_

اگرکسی لڑی کے پاس کیسال درجہ کے ایک سے زائدولی ہوں تواجازت ولی کی شرط کی صورت میں ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی، تمام مساوی اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں ہے، خواہ مساوی ولی بوقت نکاح موجود ہول یا نہ ہول، ایک کے نکاح کردیئے کے بعدد وسرے کوفنخ نکاح کا کوئی حق نہیں ہے۔

"وفى العلائيه ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق"(بحواله احس اغتاوي (۹۸۷)\_

علائی میں بیمسکہ ہے کہ اگر کسی لڑکا کا نکاح دومساوی ولی نے کر دیا تو جہ نے پہلے کیا دہ نکاح نافذ اور سیج جو گیا۔

\*\*\*

#### مسئلهولابيت

مفتىءزيزالرحم فتحبوري ممبي

ولایت کالغوی مفہوم ہے سمان اورنصرت ( بعنی اختیار وحکومت اور مدد ) سیبویہ کے نزدیک ولایت بالکسراسم ہے اور بالفتح مصدر ہے۔

بحرارائل ميل بي: "قال سيبويه الولاية بالفتح المصدر والولاية بالكسر الاسم مثل الامارة والتقابة اسم لما توليته وقمت به فاذا ارادوا مصدرا فتحوا كذا في الصحاح".

جبکه اصطلاح فقه میں اس کے معنی بیں: دوسرے برا بنی بات کونا فزکر نا جا ہے اس کی مرضی ہویا نہ ہو۔ مرضی ہویا نہ ہو۔

"والولاية في الفقه تنفيذ القول على الغير شاء او ابي "(۶ ٣ ١٠٥)-لفظ ولى اى ولايت ہے متنق ہے جوعدو كى ضد ہے، لغت ميں اس كے معنی دوست كے بيں، جبكہ فقہ ميں ولى وہ عاقل و بالغ وارث ہے جواپنے قول كے نافذكر نے كا اختيار ركھتا ہو، ليكن رفى نے اس موقع پروارث كى قيدكونا مناسب قرار ديا ہے۔

منحة الخالق مين ہے:"اعترضه الرملي بان ذكر الوارث مما لا ينبغي فار الحاكم ولي وليس بوارث اھ"۔

ثبوت ولایت کے جاراسباب ہیں: قرابت، ملک، ولاء اور امامت، عالمگیری میں

ب: "تثبت الولاية با سباب اربعة بالقرابة والولاء والأمامة والملک الخ" تقريبا يمي الفاظ فتح القدير كيم يمي ، چنانچ صاحب فتح القدير كيم يمي: "تثبت الولاية باسباب اربعة بالقرابة والملک والولاء والامامه اه"، يهال زير بحث يميل فتم "ولاية بالقرابة" ب، اس كي بحى دوصورتين بين: ولايت على النفس ، ولايت على المال، زير بحث مسئله ولايت كاتعلق بهل صورت يعنى ولايت على النفس سے ہے، جس كى دوشميں بين: ولايت ندب اور ولايت اجبار ، محم الرائق بين ہے: "وهى فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت او ثيبا وولاية المعتوهة وهى الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة "..."

شريعت نے عاقل بالغ الر كالر كا كوا بنا نكاح خودكر نے كا اختيار ديا ہے البت مستحب يہ ہے كہ يہ معاملہ ولى كوسونيا جائے "قوله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، لانها تصرفت فى خالص حقها وهى من اهله لكونها عاقلة بالغة الخ، وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب الى الوقاحة ولذا كان المستحب فى حقيها تفيض الامر اليه "(٢٩/٣/٠).

عاقل بالغ الركائي كا تكاح ولى افي مرضى سے جرائيس كرسكا، بداييس ہے: "لا يجوز للولى اجبار البكر البالغة على انكاح خلافا للشافعى اه و مثله فى البحر (قوله لا تجبر بكر بالغة على النكاح) اى لا ينعقد عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا "،لبذا شرى هم يه كه ولى عاقل بالغ الركائي كى رضامندى سے ان كا تكاح كر ب عدیث شریف میں ہے: "الأیم احق بنفسها من وليها" (سلم شریف)،ایم كی تشری صاحب بحرنے غیرشادى شاده سے كى ہے جا ہے وہ باكره ہو يا ثيبه۔

"وهى من لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا"، ولى كونابالغ بچ بچى كے تكاح

کا اختیار دیا گیا ہے اور یہ ولایت ندب نہیں بلکہ واایت اجبار ہے، ہدایہ میں ہے: "ویجوز نکاح الصغیر و الصغیرة اذا زوجها الولی بکرا کانت الصغیرة او ثیبا "۔

انفس ولایت میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی فرق نہیں، عالمگیری میں ہے: "واقرب الاولیاء الی المرأة الابن الخ، ثم مولی العتاقة یستوی فیه الذکو والانشی "۔

ولایت ندب واستحباب بمیشه ولی کو حاصل ہے، البتہ ولایت اجبارلڑ کے لڑکی کے بالغ ہونے اور مجنون کے صاحب عقل ہوجانے کے بعد ختم ہوجاتی ہے، وہوالظاہر۔

(ب) مندرجہ بالانصوص فلہ ہداور روایت صدیث سے عاقلہ بالغہ کے اختیار کی صدود واضح ہیں اس کی رضا بہر حال مقدم ہے، اگر وہ خود اپنا نکاح آپ کر لے تو وہ بھی منعقد ہوجاتا ہے، بعض صورتوں میں ولی کواعتراض کرنے کاحق حاصل ہوتا ہے، کماسیاتی ، یدام بھی بدیمی ہے کہ جب اس صورت میں شرعا اسے اپنا نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اس نکاح کوشر بعت درست مانتی ہے تو وہ گنہگار بھی نہ ہوگی ، البتہ اس کا بیغل خلاف اولی اور نا پہند یدہ کہلائے گا، اور بست مکن ہے کہ ناتج ہوگاری اور عدم واقنیت کی بنا پر اس کے لئے آئندہ یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ ولی کے حوالے رہے اور دونوں کی رضا مندی سے نکاح ہو۔

سا۔ حرہ عاقلہ بالغہ بغیرولی کی اجازت اور مرضی کے اپنا نکاح کر لے توبیہ نکاح درست مانا جائے گا، اور عام حالات میں ولی یا اولیاء کو اعتراض کاحت بھی نہیں ، البتہ اگر اس نے نکاح کسی ایک جگہ کیا ہے جوان کے لئے باعث عار ہو یعنی غیر کفوء میں کیا ہے یا مہرشل سے کم میں کرلیا ہے تو

ولی واحترانس کاحق حاصل ہے اوروہ قاضی کے پاس مرافعہ کر کے نکاح کو فنخ کر اسکتا ہے، بح الرائق میں ہے: "قوله (من نکحت غیر کفوء فرق الولی) لما ذکرنا و هذا ظاهر فی انعقادہ صحیحا و هو فی ظاهر الروایة عن الثلاثة"۔

براييش ہے كه "ثم فى ظاهر الرواية لا فرق بين الكف، وغير الكف، ولكن للولى حق الاعتراض اه" ولى كوية قاس وقت تك ہے جب تك ال شومر سے اولا و نه بيدا بوج ئے بكى كى پيرائش كے بعدية قل ساقط بوجاتا ہے، شارح براية كريفر ماتے تير: "قوله للولى الاعتراض فى غير الكف، يعنى اذا لم تلد من الزوج واما اذا ولدت فليس للاوليا، حق الفسخ كيلا يضيع الولد عم تربيه ". مم.

سم زیرواایت از کا نکاح جوولی نے عدم بلوغ کی حالت میں کیا ہے اگرین کا آبات واوا نے کے ہوئے نکاح کو داوا نے کے ہوئے نکاح کو داوا نے کے ہوئے نکاح کو مام حالات میں فنخ کرانے کی مجاز نہیں، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ: "فإن زوجها الاب والجد یعنی الصغیر و الصغیرة فلا خیار لها بعد بلوغهما لانهما کاملا الرانی و افر الشفقة فیلزم عقد بمباشرة هما کما اذا باشرا برضاهما بعد البلوغ "بکن و افر الشفقة فیلزم عقد بمباشرة هما کما اذا باشرا برضاهما بعد البلوغ "بکن باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء مثلًا بھائی اور چچاو غیرہ نے نابالغی کی حالت میں نکاح کردیا اور لزکی مطمئن نہیں ہے تو اس نکاح کو بذریعہ قاضی فنخ کراسکتی ہے، بح الراکق میں اور لزکی مطمئن نہیں ہے تو اس نکاح کو بذریعہ قاضی فنخ کراسکتی ہے، بح الراکق میں بانظر قبیر و الصغیر و الصغیرة اذا بلغا وقد زوجا ان یفسخا عقد النکاح الصادر من ولی غیر اب وجد بشرط قضاء القاضی بالفرقة"۔

علم الله والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوج هما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوج هما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ الخ ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار البلوغ "\_

۵- ناباخی برکی کا کا جی وادا کے علاوہ کی اورولی نے کیا ہے قب الغیمون کے اجدا کر وہ برہ ہے تا جس بلوغ کے خور وضح حاصل ہوگا ،اگر اس نے اس مجلس میں عدم رضا کا احدال کر وہ برہ ہے تا جس بلوغ کے کہ خور وضح حاصل ہوگا ،اگر اس نے اس مجلس میں عدم رضا کا احدال کر کے والہ بنا سے قر بذریعہ قاضی نکاح فنے کراسکتی ہے ،لیکن اگر اس نے سکوت اختیار کیا تو سے رضا مند کی ہم خوا ف اس کے اگروہ ثیبہ ہے ،تو جب تک صرت رضا کا اظہار نہ باید جانے گا اس کا خور رساقط نہیں ،وتا ، ہدا ہے میں ہوت سے باطل نہیں ،وتا ، ہدا ہے میں ہے :

"ته خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام مالم يقل رضيت او يجى منه ما يعلم انه رضا وكذالك الجارية اذا دحل بها الزوج قبل البلوع".

نَيْم با مَه كاخيراً خرى مجلس تك بهى ممتدنيين بوتا، فآوى عالمَليرى مين ہے: "ويبطل هذا الخيار في حانبها بالسكوت اذا كانت بكوا ولا يمتد الى آخر المجلس حتى لو سكتت كما بلغت وهى بكر بطل الخيار "-

البتہ خصاف نے اس کے لئے اخیر مجلس تک اس خیار کوممتد کہا ہے ہی ملحوظ رہے کہ مجلس ہے۔ معمل مجلس ہے میں مجلس بلوغ یا مجلس خبر نکاح ہے، فتح القدیرییں ہے:

"والمراد بالمجلس مجلس بلوغها بان حاضت في مجلس وقد كان بلغها النكاح او مجلس بلوغ خبر النكاح اذا كانت بكرا بالغة وحعل الخصاف خيار البكر ممتدا الى آخر المجلس وهو قول بعض العلماء مال اليه وهو خلاف روايت المبسوط ".

خیار کوآ خرمجلس تک ممتد نه ماننے کی صورت میں ایک جزئیہ قابل غور ہے کہ دم حیض د کیھنے کے بعدا سے عدم رضا کے گواہ بنالیما چاہئے ،لیکن اگر رات کے وقت اسے حیض آیا تو اس صورت میں اسے چاہئے کہ اس وقت تو زبان سے اظہار کردے اور صبح کو گواہ بنا لے،لیکن بیہ بتائے کہ میں نے اس وقت دم فیض و یکھا ہے۔

"وعلى هذا قالوا ينغى ان تطلب مع روية الدم فان رأته ليلا تطلب بلسابها فنفول فسخت نكاحي وتشهد اذا اصبحت وتقول رأيت الدم الآن "

پوئنہ اس صورت میں عورت کی جانب سے کذب بیانی کا ارتکاب پایاجا تا ہے اس نے یُر اثرکال نظر اور ہے، او محکم سے بیاشکال کیا گیا تو آپ نے فر مایا چونکہ اصل بات کوظاہر مرنے نے ناسورت میں اس کا دعوی قابل شلیم نہ ہوگا اور اس کا حق خیار باطل ہوجائے گا اس لئے این حق وحاصل کرنے تی وحاصل کرنے ہوگا۔

وانما ادركت قبل هذا فقال لا تصدق في الاسناد فحاز لها ان تكذب كيلا يبطل حقها "-

اس جزئیہ میں اس کے خق کی جو معایت کی گئی ہے اس کے پیش نظریہ گئجائش نظر آتی ہے۔ میں بوغ آخر کہاں تک ممتد ہونے میں خصاف کے قول پر فتوی ویا جائے بہر حال یہ ایک رائے تھی ، اور جملہ معترضہ کے طور پر در میان میں اس کا ذکر آگیا۔ لڑکی کو دم حیض و کمھنے کے بعد چاہئے کہ عدم رضاء پر گواہ بنالے پھر گواہ بنانے کے بعد اگر قاضی کے باس مرافعہ میں ایک دو ماہ کی تا خیر بھی ہوگئ تو اس کا حق خیار باتی رہے گا۔

"ثم اذا اختارت واشهدت ولم تتقدم الى القاضى الشهر او الشهرين فهى على خيار ها كخيار العيب" (تُحالقدي)\_

ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد نے نکاح کردیا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں: ۱- اقرب موجود تو ہے لیکن ولایت کا اہل ہیں ہے، ۲- اقرب موجود تو ہے لیکن ولایت کا اہل ہیں ہے، ۲- اقرب موجود تو ہے لیکن ولایت کا اہل ہیں، ولی اقرب غیبة منقطعة کی حدیر ہے جس کی حدا کثر کے نزدیک بیہ ہے کہ مسافت قصر کی دوری پر ہو، لیکن سرحسی اور محمد بن الفضل کا قول بیہ ہے کہ اتن دورہ و کہ اس کی اجازت آنے تک کفو ، والد بیغا مفوت ہونے کا اندیشہ و پہلی صورت میں ابعد نے جو نکاح کیا وہ اقرب کی اجازت

منحصہ ہے، دوسری صورت میں چونکہ اقر ب ولایت کا اہل نہیں ہے اس لئے ابعد نے جو نکات کیا

و درست ہے، تیسری صورت میں بھی یہی تھم ہے( مالگیدی)\_

۲- باپ دادا کے علاوہ دوسرے اولی ء کو ولایت الزام حاصل نہیں ہے، لہذا ان کے کئے ہوئا ٹی سے کوئی ٹی بلوغ کے بعد بہر صورت خیار ہوغ حاصل ہوتا ہے، باپ دادا نے جو نکا ٹی کئی خواہ وہ کفو میں ہویا غیر کفو میں اور مہر مثل میں بینکاح ہوا ہویا اس سے کم پرتمام صور تو ال میں کا ٹی فواہ وہ کفو میں ہویا غیر کفو میں اور مہر مثل میں بینکاح ہوا ہویا اس سے کم پرتمام صور تو الس کے لازم ہوجاتا ہے لیکن اگر قاضی کے پاس مرافعہ کے بعد لڑکی بیٹا بات کردے کہ ولی نے اس کے مفادات کا خیال نہیں کیا ہے اور وہ معروف بسوء الاختیار ہے تو قاضی اس نکاح کو باطل قرار دیکا ، معروف بسوء الاختیار کا مطلب بیہ ہے کہ لا لیے اور ذاتی فائدے کے لئے لڑکی کے مفاداور مصاح کا خیال نہ در کھنے میں مشہور ہو ، فاسق معبتک کا مفہوم بیہ ہے کہ بے باک اور بے غیرت واقع ہوا ہو کہ فیال نہ در کھنے میں مشہور ہو ، فاسق معبتک کا مفہوم بیہ ہے کہ بے باک اور بے غیرت واقع ہوا ہو کہ فیال نائی اور ماجن کا مفہوم یہ ہے کہ بے باک اور بے غیرت واقع ہوا ہو

"فى الدر ولزم النكاح ولو بغبن فاحش الخ او زوجها بغير كفو،ان كان الولى المزوج الخ ابا او جدا الخ لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وان عرف لا يصح النكاح اه وفى الشامى فى المغرب الماجن الذى لا يبالى ما يصنع وما قيل له الخ وفى شرح المجمع حتى لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه او لطمعه لا يجوز عقده اجماعا اه والحاصل ان المانع هو كون الاب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد الخ ثم اعلم ان مامر من النوازل من ان النكاح باطل معناه سيبطل كما في الذخيرة".

ناباغ کاسب سے قربی ولی باپ ہے پھر دادا پر داداوغیرہ ان کے بعد حقیقی بھ کی ، پھر ملاتی بھائی ، پھر حقیقی بھائی ، پھر علاقی بھائی ، پھر علاقی بھائی ، پھر علاقی بھتیجہ ، پھر علاقی بھی جیا کالڑکا ، پھر علاقی جیا کالڑکا ، اس کے بعد باپ کاحقیقی جیا ، پھر دادا کاحقیقی جیا ، باپ کاحقیقی جیا ، پھر دادا کاحقیقی جیا ، پھر ملاتی اوراس ترتیب سے ان کے لڑکے اورلڑکوں کے لڑکے (عامگیری)۔

یبی تر تیب قاضی خال وغیرہ نے بھی لکھی ہے، یکسال درجے کے ایک سے زیادہ ولی ہوتو ان میں ہے جو بھی نکاح کرد ہے تو وہ مجھے مانا جائے گا، اگر دونوں نے الگ الگ نکاح کئے تو ان میں ہے صرف پہلا درست مانا جائے گا، کین اگریہ واضح نہ ہوسکے کہ پہلاکون ہے اور دوسرا کون تو پھر دونوں نکاح باطل قرار دیے جا کیں گے، عالمگیری میں ہے:

"واذا .... للصغير والصغيرة وليان مستويان كالاخوين والعمين فايهما زوج جاز عندنا كذا في فتوى قاضى خان سواء اجاز الاخر أو فسخ الخ زوجاها على التعاقب جاز الاولى دون الثانى وان زوجها كل وإحد منهما من رجل اخر فوقعا معا او لا يعلم ايهما اول بطل العقدان" (نتوى تاض فان أر٢٨٥)-

#### مسكهولايت

موان به خالد ین قاسمی ۱

### ا - ولايت كامفهوم:

شریعت اسلامیہ نے والدین (وغیر بھا) کو بیدتن دیا ہے کہ وہ اپنی او اور کے حق میں تمام بہبوؤال کوسوچی جمھ کررشتہ از دواج کی طرف قدم بڑھا نیں تا کہ اولاد کا مستقبل خوشکوار ہواور زندگی بھر کے روئے سے بچاجا سکے ،اسی حق کوفقہ کی اصطلاح میں'' ولایت'' کہتے ہیں۔ ولایت کے اقسام اور ان کی شرطیں:

حضرات فقهاء كرام نے ولايت كى چارفتميں بيان كى بيں: ا- والايت مك، ٢ والايت قرابت، ٣- ولايت ولاء، ٢ - والايت امامت \_ پھران ميں ہے ہرائيگ كى تعريف الگ ہاور ہرائيك كی شرائط بھى الگ الگ بيں۔

ا ' والبیت ملک: کسی کا مالک ہونے کے بعد جو والبیت حاصل ہوتی ہے س و '' ولایت ملک'' کہتے ہیں۔

والبت كَ السَّم كَ لِحَ تَين شرطين بين:

ا۔ پہبی شرط تو بیہ ہے کہ مالک عاقل ہو، اگر مجنون ہوگا تو اس کو والایت ملک حاصل نہ ہوگ ، چنا نجیداً سرکوئی مجنون اپنے غاام یا باندی کا نکاح کرائے تو بیدرست نہ ہوگا۔

ش جامعه بیل الرشاد ، امرو به ب

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مالک بالغ ہو، چنانچہ اگر کوئی بچہ (نابالغ) خواہ عقلمند بھی ہو ایے غلام یا باندی کا نکاح کرانا جا ہے تو نکاح درست نہ ہوگا۔

"-تیسری شرط جوسب سے اہم شرط ہوہ یہ کہ مالک کو ملک مطلق حاصل ہو،
یعنی ملکیت رقبہ بھی ہواور قبضہ بھی ہوجیے کہ غلام پر قبضہ بھی ہوتا ہے اور اس کا مالک بھی ہوتا ہے،
چنانچہ اگر بالغ عاقل آقا اپنے غلام، باندی، ام ولد، مد ہر اور مد ہرہ کا نکاح کرائے تو یہ درست ہوجائے گا، اور اگر مکا تب یا مکا تبہ کا نکاح بغیران کی رضا مندی کے کرانا چاہے تو نکاح درست نہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر ملک مطلق حاصل نہیں ہے بلکہ صرف آقا کو ملکیت رقبہ دونوں حاصل میے اور قبضہ بیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ملک مطلق حاصل نہیں ہے بلکہ صرف آقا کو ملکیت رقبہ دونوں حاصل ہے تو دہاں پر بغیر غلام کی رضا متدی کے بھی نکاح کرانا در شت ہوگیا (بدائع ۲۲ ۲۳۷)۔

۲-ولایت قرابت: قرابت ورشد داری کے ناطہ سے جوولایت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تقرابت نکتے ہیں، اب احناف کے نزدیک بیقرابت خواہ قریبہ ہویا بعیدہ ہو، عام ہے، البت قرابت قرابت قریبہ والے ولی کو اختاف کے نزدیک مقدم کیا جائے گا، حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس کو بیولایت نہیں ہوگی، چنا نچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا بیقر ہی قرابت والے ہیں تو ان کو تو بیولایت ملے گلیکن باقی چچا، نھائی وغیرہ کو کسی کے نکاح کرانے کا اختیار نہ ہوگا، احناف کے نزدیک چوں کہ عموم ہے اس وجہ سے ان کے یہاں سب کو نکاح کرانے کا اختیار ہوگا، احناف کے نزدیک چوں کہ عموم ہے اس وجہ سے ان کے یہاں سب کو نکاح کرانے کا اختیار ہوگا، احتارہ وگا (بدائع ۱۲ مراب)۔

ولایت قرابت کے لئے بھی چندشرطیں ہیں جن میں سے بعض تو اتفاقی ہیں اور بعض اختلافی ہیں:

ا۔ پہلی شرط یہاں پر بھی عقل ہے، یعنی مجنون شخص ولی نہیں ہوسکتا، ۲۔ دوسری شرط بلوغ ہے، بلغذا نابالغ بچہ ولی نہیں ہوسکتا، ۳۔ تیسری شرط وراثت ہے، یعنی ولی وہی ہوگا جو کہ وراثت کاحق دار بھی ہو، یہ تین شرطیں تو اتفاقی ہیں، ۳۔ چوتھی چیز عصبیت ہے، حضرات صاحبین

فرماتے ہیں کہ اس ولایت کے لئے عصبیت شرط ہے اور امام صاحب کے زویک عصبیت شرط نہیں ہے، ۵- یا نچویں چیز ہے عدالت یعنی نیک ومتق ہونا، حضرات احناف کے نز دیک اس ولایت کے لئے عدالت شرطنہیں ہے، اور حضرت امام شافعی کے نزدیک عدالت شرط ہے، چنانچەحضرت امام شافعی کے نز دیک اگر بای بھی فاسق ہے تو وہ اپنے بیٹوں وبیٹیوں کا کا کی نہیں كراسكتا، حضرات احناف كے زويك كراسكتا ہے، ٦- چھٹى چيز ہے اسلام، بالا تفاق والايت ك لئے بیشر طنبیں ہے بایں معنیٰ کدایک کافر دوسرے کافر کاولی ہوسکتا ہے 'الذین کفووا بعضهہ أولياء بعض "(اس كى مزيرتفصيل كے لئے ديكھئے:بدائع ٢ ٣١٠ ٢ ٢٣٠)

٣- ولايت و ١ء: ولاء كے معنیٰ تركہ كے آتے ہیں اور اس كی دوفتميں ہیں: ولاء عمّاقه، ولاءموالات ولاءعمّاقه توبيه ہے كه كى نے اپنے غلام كوآ زاد كيااوراس غلام كا كوئى نسبى عصبہ می نبیں ہے، تواب اس غلام کے مرنے پراس کا ترکہ آزاد کرنے والے تخص کو ملے گا۔ ولا ، موالا ق سے سے کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اسلام لاتے وقت سے عبد و پیان ہوگیا کہ آج سے آپ ہی ہمارے خیرخواہ ،غم خوار اور دوست ہوتو اب اس اسلام لانے والے کے مرنے پراس کا تر کہاں شخص کو ملے گا جس کے ہاتھ پراسلام لایا تھا اوراس کو دوست بناياتھا\_

پہافتم میں جس کوتر کہ ملتا ہے اس کومولی العمّاقہ اور دوسری قتم میں جس کوتر کہ ملتا ہے ال كومولى الموالاة كهتير بير\_

اب چونکه ولاء کی حیثیت نب کی طرح ب "الولاء لحمة کلحمة النسب" (الحديث، بدائع ٢ / ٢٥٢) تو جس طريقه سے نسب كى وجه سے ولايت نكاح ثابت ہوتى ،اى طرح ولاء کی وجہ سے بھی ولایت نکاح ثابت ہوگی (ولایت دیا ، کے شرائط کے لئے دیکھئے: بد نع ۲، ۲۵۲)۔ سم - ولا يت امامت: ولا يت كى چۇھى قىم ولايت امامت ہے اوراس كى بھى دوتىمىيں ہيں: ا۔اجہار، ۲۔اسخباب۔

جوشرا نط ولایت قرابت کے لئے ہیں وہی شرا نط یہاں پربھی ہیں لیکن مزید برآں دو شرطیں اور ہیں: ایک شرط تو ولایت امامت کی دوقسموں (اجبار واستحباب) کے لئے ہے، اور دوسری شرطصرف ولایت امامت استخباب کے لئے ہے۔

چنانچه وه پېلی شرط جو دونون کے لئے ہے یہ ہے کہ وہاں پرمولی علیہ کا کوئی ولی شہوء کیونکہ اگر وہاں پراس کا کوئی کسی طرح کا ولی ہوگا تو ولایت امامت نہ ملے گی"السلطان ولمی من لا ولمی له" (بدائع ۲۵۲/۲)۔

دوسری شرط جوصرف استحباب کے لئے ہے یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ کے ولی نے نکاح کرانے سے روک رکھا ہو یعنی کہ ولی کو تھم یہ ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ کسی گفو میں اپنا نکاح کرنا چا ہے تو یہ کرا دے ، اب ولی اس کو منع کررہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاقلہ بالغہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ نقصان دور کرنے محملے کئے مقرر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ ولایت امام کول جائے گی (بدائع ۲۵۲۱)۔

۲- کن کوخو دا پنا نکاح کرنے کا اختیار ہے اور کن کا اختیارا ولیاء کے حوالہ ہے؟ متعالی بعد میں مدینات سے متعالی میں اس کے مدینات میں اس کے مدینات میں اس کے مدینات کا معالی میں اس کے مدینات ک

یہ مسئلہ ولایت سے متعلق ہے، یعنی جہاں پر اولیاء کو ولایت اجبار حاصل ہے وہاں پر لڑکی اور لڑکے کے نکاح کا اختیار شریعت نے ان کے حوالہ بیس کیا بلکہ اولیاء کے حوالہ کیا ہے، اور جس جگہ ولایت اجبار نہیں ہے بلکہ ولایت استخباب ہے وہاں پرشریعت نے خودلڑکی اور لڑکے کے حوالہ نکاح کا اختیار کیا ہے، لیکن ولایت اجبار اور ولایت استخباب کا معیار اور اس کی شرطوں میں چونکہ احناف وشوافع کے بیچ اختلاف ہے، اس وجہ سے اس کا اثریہاں پر بھی پڑے گا۔

(الف)ولايت كے بارے ميں لڑكى اور لڑ كے ميں كيا فرق ہے؟

حضرات احناف کے نزدیک اوراڑ کے میں کوئی فرق نہ ہوگا بلکہ دونوں جب تک نابالغ رہیں گے تب تک ولی کو ولایت رہے گی اور جب بیہ بالغ ہوجا کیں گے تب ولی کی ولایت ختم ہوجائے گی۔ {mam}

علامه كاساني فرمات بين: "بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقةً وقدرت على التصرف في نفسها حقيقةً فتزول ولاية الغير عنها وتثبت الولاية لها" (برائع الصن کع۲۲ ۸ ۲۳ )\_

اورآ ع چل كر لكت بي: "ولهذا المعنى زالت الولاية عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ وتثبت الولاية له" (بدائع الصنائع ٢٨٨٠)\_

حضرات شوافع کے نز دیک لڑکی اور بڑے میں فرق ہوگا، چنانچے لڑکا جب تک نابالغ ہے اس پر والایت ہوگی ،اور جب بالغ ہوجائے گاتو پہولایت ختم ہوجائے گی ہاڑی اگر باکرہ ہوگی تواس پرولایت ہوگی ،اوراگر ثیبہ ہوگئی تو ولایت ختم ہوجائے گی ،خواہ ابھی نابالغ ہی ہو۔

## (ب)عا قله بالغه کے اپنے نفس پراختیارات:

شریعت نے عاقلہ بالغہ کواپنا نکاح خود کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی ہے جہال جاہے بغیرولی کی رضائے اپنا نکاح کرسکتی ہے۔

و پیے فقہاء کرام نے اس سلسلہ میں احناف کی تقریباً سات روایات نقل کی ہیں: دوامام ابوحنیفه کی ، تین امام ابو پوسف کی ، دوامام محمر کی۔

حضرت امام صاحب کی ظاہر روایت ہے ہے کہ نکاح مطلقاً (خواہ کفو میں کیا ہویا غیر کفو میں ) ہوجائے گا ، دوسری روایت امام صاحب کی جس کوامام حسن بن زیاد نے روایت کیا ہے ہیہ ے کہا ً رکفومیں عاقلہ بابغہ نے بغیرولی کی رضا کے نکاح کیا ہےتو ہو جائے گااورا گرغیہ کفومیں کیا ہےتو نہ ہوگا۔

امام ابو پوسف کی پہلی مشہور روایت بہ ہے کہ بغیر ولی کے عاقلہ بالغہ کا نکاح ہوگا ہی نہیں، جب کہ دوسری روایت ہیہ ہے کہ کفومیں ہوجائے گاغیر کفومیں نہ ہوگا، تیسری روایت مطلقاً جواز کی ہے۔امام محمد کی پہلی روایت سے کہ اجازت ولی پرموقوف ہوگا، دوسری روایت ہے کہ مطلقاً بوجائے گا۔

حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ صاحبین نے امام صاحب کی ظاہرروایت کی طرف رجوع کرلیا ہے، تواس کا مطلب سے ہے کہ ابتمام احناف صورت مذکورہ کے مطلقاً جواز کے قائل بیں (فتح القدیر ۱۵۷۳)، برالرائق ۱۱۰۷)۔

حضرت امام شافعی وغیرہ کے نزدیک بغیرولی کے نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان کے یہاں ولایت استحباب کے لئے'' عبارۃ الولی'' شرط ہے بعنی عقد نکاح ولی کے ذریعہ ہونا چاہئے، عبارت نساء کاان کے یہاں اعتبار ہی نہیں ہے۔

"وقال مالك والشافعي لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أعبلاً" (برايم النجم ١٥٤١).

اب جبکہ احناف کے نزدیک عاقلہ بالغوبغیر ولی کے نکاح کرنے کی مجاز ہے اور ایسا نکاح منعقد بھی ہوجائے گاخواہ غیر کفومیں ہی کر قمیا ہو،تو ایسا کرنے سے لڑکی کا گنہگار ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔

(ج)عا قله بالغه کابغیرا جازت ولی نکاح کرلینا اور ولی کے ردیا اتفاق کا اس نکاح براثر؟

ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر عاقلہ بالغہ کا نکاح احناف کے نزدیک منعقد ہوجائے گا، لیکن لازم ہوگا کہ ہیں اس بارے میں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر عورت نے کفو میں نکاح کیا ہے تو لازم بھی ہوجائے گااورا گرغیر کفو میں بیز نکاح کیا ہے تولازم نہ ہوگا۔

اور حضرات فقہاء کرام نے اس کی وجہ یہ کسی ہے کہ چونکہ لازم اس کو کہتے ہیں جس کِا ختم کرنا اور فنح کرنا اب ممکن نہ ہو، اور غیر کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں چونکہ نکاح کو فنح کراناممکن ہوتا ہے اس وجہ سے صرف منعقد ہوگالازم نہ ہوگا۔

لہٰذااگر عاقلہ نے کفو میں نکاح کیا ہے اور بعد میں ولی کوعلم ہور ہا ہے تو یہاں پر ولی کو کو گئے ہور ہا ہے تو یہاں پر ولی کو کسی طرح کا کوئی حق ہی شریعت نے جب نہیں دیا ہے تو اس کے اتفاق یار دکرنے کا بھی کوئی

مطلب نہیں ۔

بال ابسته اگر غیر کفومیں بینکاح کیا ہے واب ولی کوعلم ہونے کے بعد اعتراض کاحق ہے، "لكن للولى الاعتواض" (بدايمع الفتح ١٦٠١)، يهال يرولي كي اجازت وردكا اثرير جائے گا، اور وہ یہ کہ اگر ولی اس نکاح ہے اتفاق کرتا ہے، اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے خواہ صراحة رض مندی کا ظہر رکرے یا ولالۃ ،مثلاً زبان ہے کہدوے کہ میں اس نکاح ہے اتفاق کرتا ہوں یا مثلاً لرك كے شوہر سے مہر وصول كرے توبي بھى رضا شار ہوگى ، تواب ايسا كرنے سے جو نكاح لا زم نه ہوا تھاوہ لازم ہوجائے گا۔

اوراگرردكرتا بيعى علم مونے كے بعدكہتا ہے كه بينكاح درست نبيس مواہم اس كو فنخ كرائيل ك، يايدكه زبان سے نه كهه كرنا گوارى كااظهار كرتا ہے تواب نكاح يراثريه يرد كاك كه نكاح لازم نہ ہوگا، اور شامی میں ہے کہ اگر ولی علم ہونے کے بعد خاموش رہا تب بھی اجازت شار نہ ہوگی اورنکاح لازم نه ہوگا، کیونکه مرد کی خاموثی کوشریعت نے رضا شار ہیں کیا ہے (ردامحتار ۱۵/۲)۔

٣- عا قله بالغه كازخود نكاح كرين سے اوليا ، كواعتر اض كاحق ہے كنہيں؟ عاقله بالغداري اگر بغيرولى كے نكاح كرلة اس نكاح كافي نفسه كيا حكم ہے، اس

سلسلہ میں تفصیلی بحث تو ماقبل میں گذر چکی ہے، احناف کی ظاہر روایت کے اعتبار سے بینکاح منعقد ہوجائے گا خواہ کفو میں کیا ہویاغیر کفو میں ، "نفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولي" (،لیحرالرائق ۱۹۸۳)\_

پھراگر عاقلہ بالغدار کی نے بینکاح کفومیں کیا ہے تواس نکاح پر اولیاء کو اعتراض کرنے کا كوئى حتنبيل ب،البنة الرية نكاح غير كفومين كيا بيتواب اولياء كواعتر اض كرف كالورابوراحق موكا، يعنی اولياءاس تکاح کواب بذريعة قاضي فنخ كراسكتے ہيں (بدائع ١٨ ١٣ ١٨، بدايمع الفتح ١١٠٠)

لیکن یہال پر بید یا در ہے کہ اولیا ،کو بیاعتراض کرنے کاحق اس وقت تک ہے جب تک کہ الركى كے شوہر سے كوئى بچه بيدا نه ہوا ہو، اور اگر كوئى بچه بيدا ہوگيا توبيحق فنخ اب اولياء سے ساقط ہوجائے گااور نکاح جوغیر کفومیں عاقلہ بالغہ نے کرلیا ہے لازم ہوجائے گا( کفاییلی انفتی ۱۲۰)۔ ۲۰ ان مان کا نکاح اور اس نکاح کا فنخ:

ال مسئلہ پرتمام فقہاء کرام منفق نظر آتے ہیں کہ نابالغ لڑکے اورلڑ کی کا نکاح ہوسکتا ہے، گرید نکاح وہ خود نہیں کرسکتے کیونکہ جب تک یہ بالغ نہ ہوجا کیں شریعت نے کوئی بھی عقد کرنے کا ختیاران کونہیں دیا ہے بلکہ ان کے اولیاء کے حوالہ کیا ہے، چنا نچہ ان نابالغ لڑکے ولڑ کی کا نکاح بھی ان کے اولیاء ہی کریں گے۔

البنة كن اولياء كونابالغ كا نكاح كرنے كا اختيار ہے يەسكلەمخلف فيدہے.

چنانچ حضرت امام مالک اورمشہور دوایت کے بموجب امام احمد بن طنبل کا مسلک بیہ ہے کہ صرف باپ کو بید ق حاصل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نابالغ کا نکاح نہیں کرسکتا۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ باپ کی طرح دادا بھی نابالغ کا نکاح اپنی صوابدید سے کرسکتا ہے، مگرا مام شافعی اور امام احمد بن طب کے خزد یک چونکہ فاسق کو ولایت نہیں ہے، بالفاظ دیگران کے نزد یک ' ولایت قرابت' کے لئے عدالت شرط ہے، اس لئے اگر باپ دادا نالائق یا فاجر ہوں گے تواب بیت ان کو نہروگا۔

حضرات احناف کے نز دیک باپ دادا ٹے علاوہ دیگرتمام اولیاء کوبھی نابالغ کا نکاح کرانے کا اختیار ہے، بالفاظ دیگر ہرولی کونا بالغ پر'' ولایت اجبار'' حاصل ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نابالغ لڑکی کا نکاح کردیا گیا گروہ اپنے نکاح سے خوش نہیں

ین اب موال میہ ہے کہ ماہاں رہا ہ کال کردیا میں کردہ ہے کا کا ہے گائے ہے۔ ہے تو اب میلا کی اس نکاح کو شنخ کر اسکتی ہے کہ نہیں؟ نیز کس ولی کے نکاح کو شنخ کر سکتی ہے؟

چنانچ حضرت امام ابو یوسف تو یوں فرماتے ہیں کہ نابالغ کا نکاح کسی بھی ولی نے کیا ہو بس وہ لا زم ہوجائے گا،اب بالغ ہونے پر کسی طرح کا کوئی فنخ کرانے کاحق لڑکی کونہ ہوگا (الفقد علی الداہب الاربعہ سمر ۳۰)۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفه وامام محمد اس مسئله میس تھوڑی تفصیل کرتے ہیں اور بول

فر ماتے ہیں کہ اگر باپ دادانے بینکاح کرایا تھا تو اب لڑکی مطمئن ہویا نہ ہواس کو بالغ ہونے پر فنخ نہیں کراسکتی ہے۔

ای مسئلہ کے اندر بہت ہی تتبع و تلاش بسیار کے بعدایک تیسری رائے قاضی شریح کی ملی ہے جس کوابن الی شیبہ نے قتل کیا ہے۔

قاضی شرت فرماتے بیں کہ اگر باپ نے ہی نکاح کیا ہوا پی نابالغ اولا دکا تب بھی بالغ ہونے کے بعدان کواختیار ہوگا کہ وہ حیا بیں تواہیے نکاح کوفنح کرالیس یاباقی رکھیں۔

"إذا زوج الرجل ابنه أو بنته فالخيار لهما إذا شبّا" (معنف ابن البشيب ١٣١٧).

واضح رہے کہ حضرت قاضی شریح خلیفہ کانی حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کر حضرت ملی کے زہانہ تک اجلّہ صحابہ کی موجودگ میں منصب قضاء پر فائز رہے ہیں، اور یہ بات حضرت ملی کے زہانہ تک اجلّہ صحابہ کی موجودگ میں منصب قضاء پر فائز رہے ہیں، اور یہ بات کتاب وسنت پران کی گہری نظر، دین کی مزاج شناسی اور تفقہ کی ہیں دلیل ہے۔
نیز بعض قرائن ایسے بھی ہیں جو قاضی صاحب کی تائید بھی کررہے ہیں:

مثلاً حضور علی نے حضرت حمز اُلی صاحبز ادی حضرت امامیکا نکاح تابالغی کے زمانہ میں کیا اور جب وہ بالغ ہوئیں تو ان کے لئے خیار بلوغ کو باقی رکھا،"و جعل لھا المحیار إذا بلغت" (فقدالنة ١٠/١٣)۔

تویہاں پرآپ علی نے بیارشاونہیں فرمایا کہ چونکہ اس کے باپ دادانے بینکاح نہیں کی جات ارشاد فرمائی کہ اس کو نہیں کی ہات ارشاد فرمائی کہ اس کو خیار بلوغ ملے گا بلکہ آپ علی کہ آپ علی کہ اس کو خیار بلوغ ملے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کو خیار ہوگا، خواہ نکاح باپ کرے یا کوئی اور کرے۔

دوسری چیزیہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب باپ کو بالغ اولا دپر دشتہ کے سلسلہ میں جبر واکراہ کرنے کاحق نہیں دیا گیا ہے تو اب اس نابالغ کو بالغ ہونے پر اس دشتہ کے سلسلہ میں خیار ہونا جا ہے جواس پر نابالغی کے زمانہ میں زبر دستی تھویا گیا تھا، تا کہ اس دشتہ میں اب اس کی خیار ہونا جا ہے جواس پر نابالغی کے زمانہ میں زبر دستی تھویا گیا تھا، تا کہ اس دشتہ میں اب اس کی

رضا شامل ہوجائے۔

نیز بیر جھی ممکن ہے کہ باپ نے اپنے نابالغ بچہ کا نکاح کسی نابالغ بچی سے موجودہ حالات کو بہتر دیکھ کرکر دیا ہو گر بعد میں جالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے زوجین میں سے کسی ایک میں تقوی وسلامتی نہ رہی ہو، اور نابالغی کے نکاحول میں ایسا عام طور سے ہوسکتا ہے، تو پھر بھی زوجین کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھنا ہے کہاں کی شفقت و ہمدر دی ہے؟

ان امور کی روشنی میں اگر قاضی شرح کی رائے بڑمل کرلیا جائے تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا

۵-خیار بلوغ کب حاصل ہوتاہے؟

نابالغ لڑی کا نکاح کردیا گیا تو شریعت اہلامیہ نے اس کو (علی اختلاف الفقہاء) یہ تق دیا ہے کہ بالغ ہونے پر چاہے تو اس نابالغی کے نکاح کوشنج کراد ہے یا چاہے تو باقی رکھے، اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں۔ اس کی دوشکلیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کو بالغ ہونے کے وقت یا بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے نکاح کاعم ہو، دوسری شکل بیہ ہے کہ بالغ ہونے تک اس کواپنے نکاح کا علم بی نہیں ہے۔

بہلی شکل میں خیار بلوغ بالغ ہونے پرلڑی کو حاصل ہوگا، دوسری شکل میں جب بالغ ہونے تک لڑی کو اپنے تکاح کاعلم ہی نہیں تو اب جب نہی علم ہوگا تب ہی خیار بلوغ لڑی کو حاصل ہوجائے گا خواہ بالغ ہونے کے بعد کتنا ہی زمانہ کیوں نہ گزرجائے ، کیونکہ جب تک کسی چیز کاعلم نہ ہوتو اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے: "وان لم تعلم بالنکاح فلھا المحیار حتی تعلم فتسکت "(بدایہ ۱۹۷۲)۔"ولھما خیار الفسخ بالبلوغ أو العلم بالنکاح بعدہ " (تورالابسارمع ردائحتار ۲۹۷۷)۔ "ولھما خیار الفسخ بالبلوغ أو العلم بالنکاح بعدہ " (تورالابسارمع ردائحتار ۲۰۱۸)۔

واضح رہے کہ خیار بلوغ لڑی کو بالغ ہونے سے پہلے نہیں ملے گا، چنانچہ اگر لڑکی بلوغ سے پہلے ہیں ملے گا، چنانچہ اگر لڑکی بلوغ سے پہلے ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہے مثلا نکاح پر رضامندی ظاہر کرے، تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا

بكساب بلوغ ك بعد خيار بلوغ اس لركى كوديا جائ گا۔

اوراس کی وجہ علامہ کاسمانی نے بیہ بیان کی ہے کہ چونکہ بلوغ سے پہلے پہلے اس کے اندر رضا وعدم رضا کی اہلیت ہی نہیں ہے بلکہ بیاتو بلوغ کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے بلوغ سے پہلے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، بلوغ کے بعد ہی خیار بلوغ دیا جائے گا۔

"لأن أهلية الرضا تثبت بعد البلوغ لا قبله فيثبت الخيار بعد البلوغ لا قبله نشبت الخيار بعد البلوغ لا قبله "( م عن نع ١٦٠٣).

خیار بلوغ کب ساقط ہوتاہے؟

تاب لغ لاکی کوجوبالغ ہونے پرخیار بلوغ ملت ہے اس کے ساقط ہونے کے فقہ ہونے دو اسب بیان کئے ہیں: نص اور ولالت نص کا مطلب سے ہے کہ لاک اپنی زبان سے یا اپنے سی ممل سے شوہر کے ساتھ رہنے پر یعنی نابالغی کے نکاح کو باقی رکھنے پر رضامند کی ظاہر کر دے، اور دلالت کا مطلب سے ہے کہ لاکی سکوت یعنی بالغ ہونے کے بعد خاموثی اختیار کرے، زبان یا عمل سے پھھ نہ کر سے اس کے بعد سے بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ لاکی دوطرح کی ہو کتی ہے، ایک تو باکرہ یعنی کہ اس نے ابھی تک شوہر سے ملاق ہے تکہ ہو، دوسرے ثیبہ کہ جس سے شوہر نے بلوغ سے قبل وطی کر لی ہو۔ اب فقہ کر ہم فرماتے ہیں کہ اور دوسرے ثیبہ کہ جس سے شوہر ہیلا سبب اگر بایا گیا خواہ لاکی باکرہ ہویا ثیبہ، یعنی صاف طریقہ سے اپنی زبان سے یا عمل سے بہلا سبب اگر بایا گیا خواہ لاکی باکرہ ہویا ثیبہ، یعنی صاف طریقہ سے اپنی زبان سے یا عمل سے باکرہ نے یا ثیبہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو اب خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا۔

علامه كاسانى فرماتے بيں: ''فما يبطل به الخيار نوعان نص و دلالة، أما النص فهو صريح الرضاء بالنكاح نحو أن تقول رضيت بالنكاح . فيبطل خيار الفرقة ويلزم النكاح'' (حوالهمابق)\_

دوسرا سبب دلالت جس کا مطلب تھا سکوت ،خموثی ،اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہاس کا اعتبار صرف با کرہ کے سلسلہ میں کیا جائے گا ثیبہ کے حق میں نہیں ، یعنی باکرہ لڑکی اگر بالغ ہونے کے بعد خاموش رہی تو بیخموشی اس کی رضامندی تصور کی جائے گی اور اب خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا، ثیبہلڑکی اگر خاموش رہی تو بیر رضامندی تصور نہ ہوگا، چنا نجیم خل ثیبہ کے سکوت سے اس کا خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کے خیار بلوغ کے سقوط کے لئے پہلی چیز پینی نص ہی ضروری ہے۔

"وسكوت البكر رضاء ها (شرح وقايه ٢٣٠٢)، وإن كانت بكراً يبطل حيارها بالسكوت (عايم الفق ١٤٨٠)-

خيار بلوغ كااستعال:

فقہاء احناف نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے، چنانچداس کے لئے تین مرحلے ہیں: ا۔ پہلامرحلہ تو بیہ ہے کہ باکرہ لڑکی جس وقت بھی بالغ ہوتو خاموش ندر ہے بلکہ فوراً ہی کہدا تھے کہ میں اینے نکاح کوردکرتی ہوں۔

اگر باکرہ نے خموثی اختیار کرلی تو جاہمی بلوغ کی مجلس ختم نہ ہوئی ہو باکرہ کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا، کیونکہ باکرہ کا خیار بلوغ مجلس کے آخر تک باتی نہیں رہتا ہے (شرح وقایہ ۴۳۲/۲، بدائع ۱۲۲۲۲)۔

۲۔اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عورت فوراً دومردیا ایک مرد اور دوعورتیں تلاش کرے اور ان کو گواہ بنا کران کے سامنے کہے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اورتم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اینا نا بالغی کا نکاح ردکرتی ہوں۔

سوتیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ عورت اب قاضی سے رجوع کرے، وہاں جاکر کے کہ میں جعب نابالغ تعی تو میرا نکاح ہوگیا تھا، اب جب میں بالغ ہوئی تو میں نے اس نکاح پر نام کی کہ اس کا خرد یا تھا، اب میں جا ہتی ہوں کہ آپ کے ذریعہ اس نکاح کوفنح کرالوں، چنانچہ پھر قاضی فیصلہ کر دیا تھا، اس طرح یہ نکاح فتم ہوجائے گا۔

## ولى اقرب كے ہوتے ہوئے ولى ابعد كا نكاح كرانا:

قریب ترولی کی موجودگی یعنی زندگی میں ولی ابعد نے اگر کسی لڑکی یا لڑے کا کا آ کردیا تو اس کا تھم یہ ہے کہ یہ نکاح قریب ترولی کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر وہ اجازت دیدے گا تو نکاح درست ہوجائے گا، اور اگر اجازت نہ دے گا تو نکاح درست نہ ہوگا (در مخار ۲۱۵۷۲)۔

پھرولی اقرب جواجازت دے تو یہ عام ہے کہ چاہے تو اجازت صراحۃ دے یا دلالۃ۔ صراحۃ کا مطلب یہ ہے کہ ذبان سے کہہ دے کہ میں نے اس نکاح کی اجازت دے دی ، میں اس نکاح سے راضی ہوں ، اور دلالۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے اجازت دے یعنی کوئی ایسا عمل کرے جس سے نکاح پر رضا مندی تمجھی جائے ، مثلاً شوہر سے مہروصول کرے۔ ۲ ۔ لڑکی ا پنا نکاح فننچ کر اسکتی ہے کہ ہیں ؟

اس صورت مسئلہ کے سلسلہ میں فقہاء کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور وئی نے غیر مناسب جگہ لڑکی کا نکاح کیا تھا تو حضرت اہم ابوصنیفہ دامام محمد کے نز دیک بذریعہ قاضی اس نکاح کو فنخ کرایا جا سکتا ہے، اور اگر بیز نکاح باپ یا دادا نے کرایا تھا تو اس کو فنخ نہیں کرایا جا سکتا ہے، امام ابویوسف کے نز دیک سی بھی صورت میں فنخ نہیں کرایا جا سکتا ہے۔

مگرعلامہ شامی نے اس کی مزید تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ باپ داوانے آگریہ نکاح کرایا ہے جس سے کہ لڑکی خوش نہیں ہے اور معاملہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو قاضی اس بت کی تحقیق کرے گا کہ یہ ولی معروف بسوء الاختیار ، ماجن ، فاسق متبتک ہے کہ نہیں؟ اگر ولی ایسا ہے تو قاضی گوا ہوں کے بیانات کی منبیل ہے تو پھر یہ نکاح فنے نہیں کیا جائے گا ، اور اگر ولی ایسا ہے تو قاضی گوا ہوں کے بیانات کی روثنی میں نکاح کو فنے کرسکتا ہے۔

ماجن کے معنیٰ علامہ شامی نے "مغرب" کے حوالہ سے یہ بیان کئے ہیں کہ جس کوایے

کرنے کی اور دوسرے کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ ہولیتنی نشد کی حالت میں رہتا ہو (ردامحار ۲۰۱۳)۔

معروف بسوء الاختیار کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے اختیارات کوغلط اور پیجا استعال کرنے میں پہلے سے مشہور ہو یعنی پہلے بھی کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس میں وہ لڑکی کا نکاح غیر مناسب جگہ کر چکا ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو جہال پراس نے اپنے اختیارات کا پیجا استعال کیا ہو۔

فاس معبتک اس کو کہتے ہیں جو گنا ہوں پرخوب جری ہو بھلم کھلا گناہ کرتا ہو بست و فجور میں مبتلار ہتا ہو، اپنی عزت و بے عزتی کی پرواہ نہ ہو (حوالہ بالا)۔

تو اب مطلب بین کلا کہ امام صاحب کے نزدیک اگر بیرولی فرکورہ صفات رذیلہ سے متصف ہوا ور اب بیا بی لاک کا نکاح غیر کفویس کرادیتا ہے یا خلاف مصلحت کراڈیتا ہے ہمثال مہر بہت کم مقرر کردیتا ہے یا کسی اور وجہ سے لاکی مطمئن نہیں ہے تو قاضی بیانات کی روشنی میں اس نکاح کوفنے کرانے کا مجاز ہوگا۔

## 2 - ولی کون ہے **یعنی ولایت کس کو حاصل ہے؟**

ید مسئلہ ماتیل میں گذر چکا ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک صرف باپ کوولایت حاصل ہے، امام شافعی کے نزدیک باپ کے ساتھ دادا کو بھی ولایت حاصل

حنفیہ کے نزویک اس سلسلہ میں "الولی مو العصبة" کے الفاظ عام طور سے کتب فقد میں ملتے ہیں کہ ولایت عصبہ کو حاصل ہوگی (ہدایہ عمالتے سر ۱۷۲)۔

واضح رہے کہ عصبہ کی تمین شمیں ہیں: اے عصبہ بنفسہ، ۲۔ عصبہ لغیرہ، سا۔ عصبہ مع غیرہ۔

يهال پرعصبه ينفسه مراد ہے: "وهو عند الإطلاق منصوف إلى العصبة بنفسه (الحرالرائق ١١٩٠٣)\_

عصباس وارث کو کہتے ہیں جومیت کے ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں میت

کے تمام مال کا اور ذوی الفروض کے موجود ہونے کی صورت میں ان سے باقی رہے مال کا حقد ار بن جائے (حوالہ یالا)۔

اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک باپ دادا کے علاوہ بھی دیگر ولی ہوسکتا ہے جو کہ عصبہ بنفسہ کا درجہ رکھتا ہو۔

اولیاء میس ترتیب کیاہے؟

احناف کے نزویک ولایت جب متعدد حضرات کومل سکتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ تقدیم وتاخیر کے اعتبار سے ان میں ترتیب کیا ہوگی؟

چنانچدال سلسله على تمام فقهاء كرام فرماتے عيں كه جوتر تيب وراثت كے باب على به وي ترتيب وراثت كے باب على به وي ترتيب يہاں پر ہے، "والترتيب في والاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد محجوب بالأقرب" (برايم الفتح ١٤٥٨).

چنانچہولی اقرب کی موجودگی میں ولی اُبعد محروم ہوجاتا ہے وراشت ہے، اس طریقہ سے یہاں پرولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد کوولایت نہ ملے گی، چنانچہ اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے:

سب سے پہلے لاکا، اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح آگے نیچ تک، پھر باپ، باپ کا باپ، ای طرح آگے نیچ تک، پھر باپ، باپ کا باپ، ای طرح آگے اور پتک، فیقی بھائی (ماں باپ شریک)، علاقی بھائی، پھر حقیقی بھائی کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر حقیقی بھراس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر علاقی بچپا کا لڑکا، اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر باپ کے حقیقی بچپا کا لڑکا، اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، وادا کا علاقی بچپا، پھر دادا کا علاقی بچپا، پھر دادا کے علاقی بچپا، پھر دادا کے علاقی بچپا، پھر اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا، پھر اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، پھر اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، پھر اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کا لڑکا، پھر اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بچپا کالڑکا، پھر اس لڑکے کا لڑکا، اس طرح نیچ تک، پھر دادا کے علاقی بھر دادا کے علاقی بھر دادا کے علاقی بھرکا کی سرکھ دی سے داخل کے علاقی بھر دادا کے علاقی بھرکھ دادا کے علاقی بھرکھ دادا کے علاقی بھرکھ دادا کے علی تی کی دادا کی دادا کے علی تی کی دادا کی علاقی بھرکھ دادا کے علی تی کی دادا کی دادا کے علی تی کی دادا کے علی تی کی دادا کی دادا کی دادا کی دادا کی دور دادا کے علی تی کی دادا کی دور دادا کے دادا کی دور دادا کے علی تی کی دادا کی دور دادا کے دور دادا کے علی تی کی دور دادا کے دور دادا کی دور دادا کے دور دادا کی دور دادا کی دور دادا کے دور دادا کے دور دادا کے دور دادا کے دور دادا کی دور دادا کے دور دادا کی دور دادا کے دور دادا کی دور دادا کے دور د

(مولی العتاقه)خواه عورت بی کیول نه بو، پھراس کالڑکا،اس طرح نیچے تک، پھراس معتق کے نسبی عصب،او برگ ترتیب کے مطابق (متفاداز بحرالرائق ۱۲۸۱۳،دالحتار ۱۲۱۳، فتح القدیر ۱۲۵۳)۔

۸-کیاایک درجہ کے چنداولیاء میں سے سب کی اجازت ضروری ہے؟

نکاح کے لئے ولی کی اجازت وہاں پر ہی ضروری ہے جہاں پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے اور ولایت اجبار طاصل ہے اور ولایت اجبار صرف تابالغ بچے پر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب سے کہ تابالغ کے نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح درست نہ ہوگا، درست نہ ہوگا، درست نہ ہوئے کا مطلب یہ کہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا (احناف کے نزدیک) مگراس کا نفاذ موقوف نہ ہو گا کی اجازت پر (بدائع ۲۲ سے)۔

لیکن ابسوال یہ ہے کہ کسی نابالغ کے ایک ہی درجہ کے چندولی ہیں، مثلاً باپ نہ ہوتو بھائی کو ولایت حاصل ہوتی ہے، اور اب یہ حقیقی بھائی دویا تین ہیں، تو اب صرف ان میں سے ایک کی اجازت کافی ہے یاسب سے اجازت لیناضروری ہے؟

اں سلسلہ میں احناف کے درمیان اختلاف ہے، حضرت امام ابوحنیفہ اور ای طرح امام محدُ فر ماتے ہیں کہ صرف ایک کی اجازت کافی ہوگی۔

حضرت امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ بیس بلکہ سب اولیاء کی اجازت ضروری ہوگی۔ علامہ کاسانی نے اس اختلاف کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے اور دونوں فریق کے دلائل

چنانچ حضرت امام ابو یوسف کی دلیل بیہ کہ چونکہ سارے اولیاء برابر درجہ کے ہیں جس کی وجہ سے سب کا برابری کاحق ہے، لہذا ہرا یک کاحق تب ہی ختم ہوگا جب کہ وہ اجازت دیے سے دوسروں کی اجازت کیے شار ہوگی؟ اور بیالیا ہی ہے جیسا کہ چند آ دمیوں کا کسی کے اوپر قرض ہوتو اگر ان میں سے ایک اپنا قرض معاف کردے تو سب کا معاف نہیں ہوگا بلکہ ان کا اپناحق باتی رہےگا۔

حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ بیت ایک ہی حق ہے، اور بیابیا حق ہے جس کی تقسیم نہیں ہوسکتا اور منہیں ہوسکتا اور منہیں ہوسکتا اور وہ قسیم نہیں ہوسکتا اور وہ قسیم نہیں ہوسکتا اور وہ قسیم نہیں ہوسکتا ور وہ قسیم نہیں ہوسکتا اور ایسی چیز جس کی تقسیم نہ ہوسکتی ہوا گراس کے ایک جز وکوسا قط کر ویا جائے تو وہ سراہ ہی ساقط ہوجا تا ہے، لہذا جب بعض اولی و نے اجازت شار ہوگی ، اور بیابیا ہی تو اب سب ہی کاحق ساقط ہوجائے گا اور سب ہی کی طرف سے اجازت شار ہوگی ، اور بیابیا ہی ہے جسیا کہ قصاص ، کہ چند آ دمیوں کا کسی پرقص ص واجب ہواور ان میں سے بعض ساقط کر دیں تو سارا ہی قصاص ساقط ہوجا تا ہے، تو ای طرح معاملہ یہاں پر ہے (بدائع ۱۸۸۲ سے)۔

222

# ولایت فی النکاح کے متعلق سوالوں کے جوایات

مولا ناعبدالقيوم بالنبوري

ا - ولایت کے لغوی معنی محبت ،نصرت اور قدرت کے ہیں ، اور اصطلاح فقہ میں ولایت علی النفس دوسرے پربات یا تھم نافذ کرنے کا نام ہے۔

'' معناها اللغوى:المحبة والنصرة'' (ردالحار) ''والولاية تنفيذ القول على الغير''(الدرالخارمع الروسر ۵۵)۔ على الغير''(الدرالخارمع الروسر ۵۵)۔ ع

اس کی دونشمیں ہیں: ولایت اجباراورولایت اختیار۔

ولایت اجباریہ ہے کہ دوسرے پر بات یا تھم نافذ کیا جائے ،خواہ وہ دوسرا چاہے یا انکار کرے، یعنی ولی کا تھم ماننا ضروری ہے، اگر نہ مانے تب بھی تھم نافذ ہوجائے گا، اس کا دوسرا نام ولایت تم وا بجاب ہے۔ ،

ولایت اختیاری ہے کہ ولی دوسرے کے نفس پرکوئی تصرف کرے اور ولی کے اس تصرف و حکم کو دوسرے کے لئے ماننا ضروری نہ ہو، یعنی اگر نہ مانے تو اس پر بینضرف نافذ نہ ہو، یعنی اگر نہ مانے تو اس پر بینضرف نافذ نہ ہو، یعنی اگر نہ مانے تو اس پر بینضرف نافذ نہ ہو، یعنی عاقلہ بالغہ حرہ پر ولی کو ولایت اختیار ہے، اس ولایت کا دوسرانام ولایت ندب واستحب ہے، البتہ عاقلہ بالغہ کے لئے خودعقد نہ کرنا بلکہ اپنے ولی کوعقد نکاح کے امورسونپنامستحب ہے۔ "رقولہ و لایة ندب) أی یستحب للمرأة تفویض امرها إلى وليها، کی ستحب للمرأة تفویض امرها إلى وليها، کی لا تنسب إلى الوقاحة (جر)۔ وللخروج من خلاف الشافعی فی البکر، وهذه فی

الحقيقة ولاية وكالة" (رواكتار ٥٥/٣) "فهي الولاية على الحرة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً في قول أبي حنيفة و زفرٌ "(برائع ١٠ ٥١٣)\_

ولایت اجبار میں بیشرط ہے کہ ولی عاقل بالغ اور وارث یا حاکم مسلم ہو، لبذا مجنون، معتوہ اور نیچ کو ولایت حاصل نہ ہوگ، ای طرح کا فرکومسلم یا مسلمہ پراور مملوک اور مرتد کو کسی پر بھی ولایت حاصل نہ ہوگ، اور فی الجملہ ولایت کے ثبوت کے لئے ولی کا مسلمان ہونا شرطنہیں ہے، لہذا کا فرکو کا فریا کا فرہ پر ولایت حاصل ہوگ، اور ای طرح ولی کا عادل ہونا بھی احناف کے یہال شرطنہیں ہے (برخلاف امام شافعی کے )لہذا فاسق باپ کا اپنے نابالغ لڑکے یالڑک کا نکاح کرنا سے ہوگا، البتہ ولی معروف بسوء الاختیاریا فاسق مجتک ہویا نشہ کی حالت میں ہوتو اس کا نکاح کرنا غیر تفویس یا مہر مثل میں غبن فاحش کے ساتھ سے خنہ ہوگا، جیسا کہ بدائع میں ہے:

"ومنها عقل الولى ومنها بلوغه فلاتثبت الولاية للمجنون والصبي

ومنها أن يكون ممن يرث الخ ....فنقول: لا ولاية للملوك على أحد ولا للمرتد على أحد... ولا للكافر على المسلم، وكذلك إن كان الولى مسلما والمولى عليه كافرا، وأما إسلام الولى ليس بشرط لثبوت الولاية في الجملة، فيلى الكافر الكافر، وكذا العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته الصغيرين وعند الشافعيّ شرط" (بر الله السائع)...

اورامام صاحب کے نزدیک ولی کا مذکر ہونا بھی شرطنہیں، لہذا ولی عصبہ کے نہ ہونے کی صورت میں مال، دادی ، نانی وغیرہ کو علی التر تیب ولایت عاصل ہوگ ، چنا نچہ بدائع میں ہے:
"وأما شرط التقدم فشیئان: أحدهما العصوبة عند أبي حنيفة ، فنقدم العصبة على ذوي الأرحام سواء كانت العصبة أقرب أو أبعد و عندهما هي شرط ثبوت أصل الولاية" (۵۱۸/۲) "وأما من غير العصبات فكل من يرث

يزوج عند أبي حنيفة ومن لا فلا" (برائع الصالع ١٩١٢)\_

ادرولایت اجبار میں مولی علیہ (بعنی جس پرولایت حاصل ہوگ) کا نابالغ لڑکایا نابالغہ لڑکایا نابالغہ لڑکایا نابالغہ لڑکی خواہ باکرہ ہویا شرط ہے، لہذا عاقل بالغ لڑکے اور عاقلہ بلغہ لڑکی یولایت حاصل نہ ہوگی (بدائع ۲۲ ۵۰۳)۔

1- (الف،ب)عاقل بالغ لركا اورعا قله بالغه لرك كوشريعت فوداينا نكاح كرفكا اختياره يا به البنة عاقله بالغه لرك كم متحب كه البنة نكاح كامعامله ولى كوسون و د و المعتب المعاقل ولا على العاقلة البالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة العاقلة الكورة المبالغة العاقلة المبالغة العاقلة المبالغة المبالغة العاقلة المبالغة المبالغة

اور نابالغ لڑکآیا نابالغ لڑکی یا مجنون و مجنونہ کے نکاح کا اختیار شریعت نے ان کے اولیا ، کے حوالہ کیا ہے جسیا کہ سوال نمبرایک کے تحت بدائع کی عبارت گزری۔

نابالغ لڑ کے اورلڑ کی پران کے اولیاء کی ولایت اجباران دونوں کے بالغ ہونے پرختم ہوجائے گی، اور مجنون یا مجنونہ پر ان کے جنون سے افاقہ اور شفا پاجانے پر ولایت اجبار ختم ہوجائے گی۔

عاقل بالنع لڑ کے واپنا نکاح کرنے کا شرعاً کمل اختیار ہے، جیا ہے کفو میں کرے یا غیر کفو میں ، یا مہر مثل پر یااس سے زائد پر ، ہر صورت میں نکاح سیح ولا زم ہوگا ، اور ولی کوت اعتراض وضح حاصل نہ ہوگا۔ اور احناف کے یہاں عاقلہ بالغالا کی ابنا نکاح کفو میں مہر مثل یااس سے زیادہ پر کرے تو وہ نکاح سیح ولا زم ہے ، اور ولی کوکوئی حق اعتراض نہ ہوگا اور ایسا کرنے سے وہ شرعاً گنہگار نہ ہوگا اور ایسا کرنے سے وہ شرعاً گنہگار نہ ہوگا۔

اوراگرعا قلہ بالغہ اپنا نکاح بلاا جازت ولی غیر کفومیں مہرشل پریا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ کرے گونومفتیٰ بہ قول کے مطابق سے خے نہ ہوگا بلکہ باطل ہے، اوراگر کفومیں مہرشل سے کم پر

کرے گی تو نکاح سیجے ہے لیکن لا زم ہیں ،لبذاولی کوحق اعتراض حاصل رہے گا ،اور مہمثل مکمل نہ کرنے کی صورت میں قاضی کے ذریعہ سے نکاح فٹنج کراسکتا ہے (دیکھئے: فتح القدیر ۲۰۱۲ میں دالمحتار ۵۱/۳)۔

جب عاقلہ بالغہ کا کوئی ولی نہ ہواور وہ غیر کفو میں مہرمثل سے کم پر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح صحیح ولازم ہے۔

"وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا" (روالحار ٣/٥٥)

(ق) عا قلہ بالغہ نے کفو میں مہرشل پرنکاح کیا ہے تو یہ نکاح صحیح اور لازم بھی ہے، لہذا بعد میں ولی کے اتفاق کرنے یاروکر نے سے اس نکاح پرکوئی اثر نہ پڑے گا اور اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں مہر میں غبن فاحش کے ساتھ کیا ہے تو یہ نکاح صحیح ہے، لیکن لازم نہیں ، لہذا علم کے بعد ولی کے اتفاق واجازت سے یہ نکاح لازم بھی ہوجائے گا اور فنخ کا اختیار ختم ہوجائے گا ، اور اگر علم کے بعد ولی نے اس کورد کر دیا تو اس کے رد کرنے سے نکاح رد تو نہ ہوگا ہاں اس کو خیار فنخ صل ہے، لہذا مہرشل کمل نہ کرنے کی صورت میں قاضی کے ذریعہ وہ نکاح فنخ کر اسکتا ہے۔ اور اگر بالغہ عا قلہ نے بلا اجازت ولی غیر کفو میں (خواہ مہر مثل پریا مہر میں غبن فاحش اور اگر بالغہ عا قلہ نے بلا اجازت ولی غیر کفو میں (خواہ مہر مثل پریا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ) نکاح کیا ہے تو مفتی بہ تول کے مطابق نکاح باطل ہے، لہذ ابعد النکاح علم ہونے کے بعد ولی کے اتفاق واجازت سے بھی یہ نکاح صبح نہ ہوگا ، اور یہ نکاح ردو باطل ہے، لہذ ابعد میں ولی بعد ولی کے اتفاق واجازت سے بھی یہ نکاح صبح نہ ہوگا ، اور یہ نکاح ردو باطل ہے، لہذ ابعد میں ولی کے درکر نے سے بھی کوئی اثر نہ بڑے گا۔

سا-اس سوال کاجواب سوال دوم کے جواب میں ضمنا آچکا ہے۔

۳- "الحیلة الناجزة" میں ہے: اگر باپ نابالغ کا نکاح کردے تو وہ نکاح لازم ہوجاتا ہے، بینی بنوغ کے بعد بھی لڑ کے لڑکی کواس کے فنچ کرانے کا اختیان بیس رہتا، خواہ کفو میں نکاح کیا ہو یا غیر کفو میں اور مہم شل مقرر ہوا ہو یا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ کیا ہو، مگر غیر کفو کے ساتھ اور غبر نفاحش بن فاحش بن ناحش پرنکاح کے جونے کے لئے دوشر طیس ہیں:

اول یہ کہ وہ مخص نکاح کرنے کے وقت ہوش وحواس سالم رکھتا ہو، پس اگر نشر کی حالت میں ایسا کیا تو نکاح باطل ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ معروف بسوء الاختیار نہ ہو، یعنی اس کے بل کوئی واقعہ ایہا نہ ہوا ہو، جس کی بنا پرعمو یا خیال ہو جاوے کہ بیخض معاملات میں لا کچ وغیرہ کی وجہ سے مصلحت اور انجام بنی کو ید نظر نہیں رکھتا، پس اگر کوئی شخص لا کچ اور ناعا قبت اندیش کے سبب بدتہ بیری میں معروف و مشہور ہووہ اگر نا بالغ لڑ کے یالڑ کی کا نکاح غیر کھوسے کردے یا مہر میں غبن فاحش کرے تو وہ نکاح بھی باک باطل ہے، اور فاسق معہتک یعنی ہے باک اور بے غیرت ہو، وہ بھی سی الاختیار کے تھم میں ہے۔ اور ذاوا جو نکام کر سے الاختیار کے تھم میں ہے۔ اور خاسق معہتک یعنی ہے باک اور داوا جو نکام کر سے الاختیار کے تھم میں ہے۔ متعلق گذر پھی ہے۔

اورداداکے بعد بھائی، چپاوغیرہ کو بہتر تیب ولایت کاخل پہنچتا ہے، مگروہ باپداداکے برابز بیس، بلکدان کا تھم جدا ہے، یعنی اگر باپداداکے سواکوئی دوسراولی نابالغ لڑکے یالڑکی کاغیر کفو میں نکاح کرد ہے یا مہر غبن فاحش کے ساتھ مقرر کرد ہے تب تو نکاح بالکل ہی نہیں ہوتا، خواہ اس نے نہایت ہی خیر خواہی ہے ایبا کیا ہو، اوراگر کفو کے ساتھ مہر مشل پر کیا ہوتو اس وقت نکاح صحیح تو ہو جاتا ہے کین لازم نہیں ہوتا، یعنی لڑکے اورلڑکی کو بالغ ہونے پر اختیار ہوتا ہے کہ اس نکاح کو باتی رکھیں یا فنخ کر انیس (الحیلة الناجزة ر ۱۹۱،۱۹۵)۔

2- بالغ ہونے پر فنخ نکاح کا جوافتیار حاصل ہوتا ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ جولائی بالغ ہونے پر نکاح فنخ کروانا جا ہتی ہے اگروہ باکرہ ہے تو اس کوخیار فنخ حاصل ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ جس وقت آٹار بلوغ فلا ہر ہوں ( یعنی جب ان کا ظہور ۱۵ سال سے قبل ہوجاوے ، ورنہ پورے پندرہ سال قمری جب ہوجا کیں اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا) اس وقت فوراً بلاکی تاخیر کے زبان سے یہ کہ دے کہ میں اس نکاح پر راضی نہیں ، چاہے اس وقت اس کے پاس کوئی موجود ہویا نہ ہو، ہر حال میں فوراً زبان سے کہنا شرط ہے، البنة اگر کھانی یا چھینک وغیرہ یا کسی نے جبراً ہویا نہ ہو، ہر حال میں فوراً زبان سے کہنا شرط ہے، البنة اگر کھانی یا چھینک وغیرہ یا کسی نے جبراً

منہ بند کردیا ، ایک کمی مجوری کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو اس کے باعث خیار باطل نہیں ہوتا ، بشرطیکہ مجبوری رفع ہوتے ہی فوراً کہد میا ہو، اور بدون کی مجبوری کے اگر زبان سے کہنے میں ذرا بھی دیر کی تو یہ اختیار باطل ہو گیا اور فنخ کرانا جائز ندر با، اگر غلط بیانی کر کے نکاح فنخ کرائے گی تو سخت گنہگار ہوگی ، اور نیز باکرہ کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ زبان سے کہنے پر کم از کم دومر دیا ایک مرد اور دوعورتوں کو گواہ بنا لے تاکہ قضی وغیرہ کے پاس معاملہ پیش ہونے پر کام آوے۔ گواہ بنانے کا تفصیلی تھم ' حیلہ نا جزہ' میں بعنوان' فائدہ موعودہ' صفحہ ۱۹۸ پر مذکور ہے۔

اوراگر وہ لاکا ہے یا ثیبرلاکی ہے تو بالغ ہوتے ہی فوراً کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک رضا مند نہ ہوگی اس وقت منظور رکھنے، ندر کھنے کا اختیار باقل نہیں ہوتا، البت اگر بلوغ جا وے، صرف خاموش رہنے کی وجہ ہے لڑے اور ثیبرلاکی کا خیار باطل نہیں ہوتا، البت اگر بلوغ کے بعد لاکا یا لاکی زبان سے کہہ دے کہ بید نکاح منظور ہے، یا کوئی کام ایسا کرے جس سے رضا مندی پائی جائے تو اختیار باطل ہوجائے گا۔ بیسب تفصیل جب ہے جبکہ بلوغ سے پہلے ان کو نکاح کی اطلاع ہوچکی ہو، اور اگر کسی کو بلوغ سے پیشتر نکاح کی خبر نہ ہوئی ہوتو جب خبر مط تب کو نکاح کی اطلاع ہوچکی ہو، اور اگر کسی کو بلوغ سے پیشتر نکاح کی خبر نہ ہوئی ہوتو جب خبر مط تب خیار بلوغ حاصل ہوگا، اور اختیار باقی رہنے یا ندر ہنے کی جو تفصیل ابھی گذری اس سب کا لحاظ خبر ملئے کے وقت سے کیا جائے گا (الحید الناجزہ بحذ ف وتغیر مل ۱۹۹۸)۔

قریب ترولی زندہ ہواورولی بعیدنے نابالغ کا نکاح کردیا تواگر قریب ترولی موجود ہے تواس کی صراحة یادلالةُ اجازت پریہ نکاح موقوف رہےگا۔

"فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته (الدر المختار)، فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضرا في مجلس العقد، مالم يرض صريحا أو دلالة"(روالحار١١٨٣)\_

اورگر قریب تر ولی موجود نہیں اور اتنی دور ہے کہ اگر اس کا انتظار کریں اور اس سے رائے لیں تو بیموقع ہاتھ سے جاتار ہے گااور پیغام دینے والا اتناا نظار نہ کرے گااور پھرایب رشتہ مشکل ہے ملے گاتو ایسی صورت میں اس کے بعد والا ولی بھی نکاح کرسکتا ہے اور وہ نکاح صحیح ہوگا،لیکن اگر ولی اقر بقریب ہویا آسانی سے رائے لی جاسکتی ہوتو پھر ولی بعید کا نکاح کرنا اس کی اجازت برموتوف رہےگا (ردالحتار ۱۸۱۳)۔

۲ معروف بسوء الاختيار و هخص ہے كہ كوئى واقعداس سے ايساسرز دہوا ہوجس كى بنا پرعمواً خيال ہو جائے كہ يہ خص معاملات ميں لا لي وغيره كى وجہ سے مصالح اور مفادات كو مد نظر نہيں ركتا ، اور فاس منہتك اور ماجن و هخص ہے جو بے باك ، بے غيرت اور بے حيا ہوكہ گناه كے كام كرنے ميں كوئى عار اور شرم محسوس نہ كرے (الحيلة الناجز ه رص ١٩٦١)" و في المعوب: المعاجن الذى لا يبالى ما يصنع و ما قيل له" (ردالحتار ١٩٢٣)۔

اگر ولی معروف بسوء الاختیار یا فاس مہتک ہواوراس نے نابالغ کا نکاح اس کے مفادات کو مدنظر رکھے بغیر انسے مفاد کی خاطر یا کسی دباؤ میں آ کرنامناسب جگہ غیر کفو میں یا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ کیا ہے تو یہ نکاح بالکل ہی باطل ہے، لبذا اس کوفنخ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اوراگروہ ولی باپ یا دادا پہلے سے سوء اختیار میں معروف نہ تھا اور اسی نکاح کی وجہ سے معروف بسوء الاختیار ہوا ہے تو اس کا کیا ہوا یہ نکاح صحیح اور لازم ہے، اگر چہ غیر کفویا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ ہو، جیسا کہ ردا محتار میں ہے:

"الحاصل أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد، فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوّج من فاسق صحّ، وإن تحقق بذلك أنه سيئ الاختيار واشتهر به عند الناس، فلو زوّج بنتا أخرى من فاسق لم يصحّ الثاني، لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله بخلاف العقد الأول" (رواكمار ١٤/٣)-

اوراگراس نے کفو میں مہرمثل پرنکاح کیا ہے تو یہ باپ یا دادا کا کیا ہوا نکاح سیح اور لازم ہے، اس میں لڑکی کو خیار بلوغ بھی حاصل نہیں، لہذا فٹخ نہیں ہوسکتا ہے، علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں: "ومقتضی التعلیل أن السكوان أو المعروف بسوء الاختیاد لو

زوجها من كفء بمهر المثل صحّ لعدم الضرر المحض" (روالح برعد)\_

ے۔ امام صاحب کے مفتی بہ تول کے مطابق اولاً ولایت عصبات پھر ذوی الارحام کو حاصل ہے، پھر حقیقی حاصل ہے، اور ان میں ترتیب ہیہ کہ اولاً باپ کو، پھر دادا، پھر پر دادا کو حاصل ہے، پھر حقیقی بھائی کے لڑے، پھر ملاتی بھائی کے لڑے، پھر علاقی چیا، پھر ان کے بھر علاقی بھی انتر تیب، پھر باپ کے حقیقی چیا، پھر علاقی چیا، پھر ان کے لڑے، پھر دادا کے حقیقی چیا، پھر علاقی چیا، پھر ان کے لڑے، پھر دادا کے حقیقی جیا، پھر علاقی چیا، پھر ان کے لڑے، پھر ان کے لڑے، پھر ان کے لڑے، پھر ان کے لڑے، پھر دادا کے حقیقی بین، عداتی بہن انتر تیب۔ بیسب نہ ہوں تو مال کو ولایت حاصل ہوتی ہے، پھر دادی، نانی، پھر حقیقی بہن، عداتی بہن اخیاتی بہن ، پھوپھی ، ماموں ، خالہ وغیر و کو ملی التر تیب دادی ، نانی ، نانا، پھر حقیقی بہن ، عداتی بہن اخیاتی بہن ، پھوپھی ، ماموں ، خالہ وغیر و کو ملی التر تیب ولایت حاصل ہوگی (ردائی رئ الدرالحقار ۱۲ ۱۸ میلی دائی درالحقار ۱۲ ۱۸ میلی دولایت حاصل ہوگی (ردائی رئ الدرالحقار ۱۲ ۱۸ میلی دولوں سے حاصل ہوگی (ردائی رئ الدرالحقار ۱۲ ۱۸ میلی دولوں سے دائی بیان کے دولوں سے حاصل ہوگی (ردائی رئ الدرالحقار ۱۲ میلی کے دولوں سے دائی بیان کے دولوں کو دولوں سے دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کولوں کو دولوں کو

اً ركونى مجنونه باوراس كاولى لا كااورباب دونوس بول اور مجنونه كانكاح كرانا جا بت بيل تواس كاولى لا كاب يونكه ولى بون ميل لا كاب سه مقدم ب: "(قوله: فيقدم ابن المحنونة على أبيها) هذا عندهما خلافا لمحمد حيث قدم الأب، وفي الهندية عن الطحاوي: إن الأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف" (رداكتار ٢١٠٣).

"فرضا البعض من الأولياء قبل العقد أو بعده كالكل لثبوته لكل كملا" (روائين عرم 20) فأما إذا كانا في الدرجة سواء كالأخوين والعمين ونحو ذلك، فلكل واحد منهما على حباله أن يزوج، رضى الآخر أو سخط، بعد أن كان التزوج من كفؤ بمهر وافر، وهذا قول عامة العلماء" (برائع السنائع ١٦٠١٦٥) لو زوجت نفسها من غير كفؤ من غير رضا الأولياء لا يلزم، للأولياء حق

الاعتراض.... ولو رضى به بعض الأولياء سقط حق الباقين في قول أبي حنيفة ومحمد و عند أبي يوسف لا يسقط" (بدائع المنائع ٢٢٣/٢).

 $^{4}$ 

## مسكلهولايت

مولا ناعبدالرشيدقاسي

### اقسام ولايت:

حنفیہ نے ولایت کی تین قتمیں کی ہیں: ا-ولایت علی النفس، ۲-ولایت علی المال، ۳-ولایت علی النفس والمال به ولایت علی النفس والمال به ولایت علی النفس: ولایت علی النفس:

معذوریا کم فہم لوگول کی مگرانی کرنا اور ان کے معاملات کو درست طریقے پر انجام وینا مثلاً عقد نکاح ، تعلیم ، علاج ومعالجہ اور دوسرے مشاغل ، بیہ ولایت باپ، دادا اور تمام اولیاء کو حاصل ہے۔

## ولا يبت على المال:

نافہم کمزورد ماغ کے لوگوں کے مال کا انتظام کرنا مثلاً خرجی، حفاظت مال میں تصرف، تجارت وغیرہ، اور بیدولایت باپ، دادااوران کے وصی اور قاضی کے وصی کو حاصل ہے۔ ولایت علی النفس والمال:

اس ولایت میں بھی کم فہم ، کمزور د ماغ ، مریض وغیرہ کی ذات اور مال کی گرانی ہوتی ہے ، اور بیدولائیت صرف باپ اور دا دا کو حاصل ہوتی ہے (المعد الاسلامی ۲۸۷۷)۔

اشد بکڈ ہو، گورنی ، کھیتا سرائے مسلع جو نبور، یولی۔

### شرا يطولايت:

ولایت نفس کی دوشمیں ہیں: ایک ولایت اجبار اور دوسری ولایت اختیار، یایوں کئے
کہ ایک ولایت واجب اور دوسری ولایت مستحب ہے۔ ولایت اجبار کا خبوت چار شرطوں سے
ہوتا ہے: قرابت، ملکیت، ولاء اور امامت، لہذا ولایت قرابت ٹابت ہوتی ہے مولی کی سبب
قرابت ہے۔ قرابت، قرابت قریبہ ہوگی جسے باپ، دادا، بیٹا، یا قرابت بعیدہ ہوگی جسے ماموں
زاداور چیازاد بھائی۔

ولایت ملک: ولایت آقاکے لئے غلام پر ثابت ہوتی ہے، ای وجہ ہے آقا کو اختیار ہے کہ وہ اپنے غلام یا باندی کا عقد نکاح جبراً کردے اور اگر غلام یا باندی ازخود شادی کرلیں تو یہ آقا کی اجازت پرموقوف ہوگی، اور ولایت ملک آقا کو اس شرط پر حاصل ہوگی کہ آقا عاقل ہو بالغ ہوزیرک ہو، اگر آقا مجنون یاضعیف العقل ہے تو اس کی ولایت کا ثبوت نہ ہوگا، اور اگر آقا نا بالغ بحد ہے تو وہ اپنے غلام اور باندی کی شادی پر قادر نہ ہوگا۔

#### ولايت ولاء:

اس کی بھی دوشم ہے: ایک توبیہ کہ غلام کوآ قانے آزاد کردیا، اب اس آزاد شدہ غلام کو ولاء حاصل ہوگا، اور دوسری ولاء کی شم بیہ ہے کہ آقام رجائے یا اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس آزاد شدہ مخص کوا ہے آقا کی ولاء حاصل ہوگی۔

#### ولاءعاقه:

یہ تق شری ہے جومعتق کے لئے عتیق پر ثابت ہوتا ہے یہاں تک کہ معتق عتیق (آزاد شدہ) کا وارث ہوگا اور آزاد کرنے کے بعد بھی آتا کواختیار ہے کہ وہ آزاد شدہ غلام جب کہ وہ نابالغ بچہ ہویا مجنون ہویاضعیف العقل تواس کا عقد نکاح کرد ہے، اور معتق کے لئے بیدولایت اس شرط پر حاصل ہوگی کہ معتق عاقل اور بالغ ہو۔

ولاءموالات:

ایسے دو شخصوں کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے غلام کواس شرط پرخریدا کہ غلام دونوں کی خدمت کرے گا،اب کسی وقت بھی اگر غلام نے جنایت کی توبید دونوں آتا وان ادا کریں گے، اور جب غلام مرجائے گا تو دونوں آتا وارث ہوں گے، اس ولایت کی بنا پر بیشرط ہے کہ آتا والغ، عاقل اور آزاد ہول ہے

#### ولايت امامت:

یہ ولایت امام عادل یا اس کے نائب کو حاصل ہوتی ہے، جیسے بادشاہ اور قاضی، انہیں شریعت مطہرہ کی جانب سے اجازت ہے کہ بیدا یسے لوگوں کا عقد نکاح کریں جن میں، نکاح کی المبیت نہ ہومثلاً ضعیف العقل یا مجنون وغیرہ ہول، بشرطیکہ ان کا کوئی ولی قریب نہ ہو، اور امام عادل یا اس کے نائب کو یہ ولایت درج ذیل حدیث کی بنا پر حاصل ہوتی ہے:'' المسلطان و لی من لا و لی له'' (الفقہ الاسلامی ۱۸۸۷)۔

## ا-شريعت اسلاميه مين ولايت كامفهوم:

الولاية لغة إما بمعنى المحبة والنصرة كما في قوله تعالى: "ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون"، وقوله سبحانه: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"\_

"وإما بمعنى السلطة والقدرة يقال: الوالي أي صاحب السلطة". اوراصطلاح فقهاء ميس ولايت كامفهوم يوس ب:

"القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد ويسمى متولي العقد الولي ومنه قوله تعالى: "فليملل وليّه بالعدل" (الفقه الاسلار ١٨٦/٥)\_

صاحب در مختار نے ولی کی لغوی تعریف دوست، اور عرفی تعریف عارف باللہ، اور شرعی تعریف ولی ایسے تھ کوئہیں گے جو بالغ عاقل اور وارث ہو، سے کی ہے (در مختار ۲۰/۳۲۰)۔

ولايت على النفس كى شرطيس:

ولایت علی النفس جار شرطوں سے حاصل ہوتی ہے: قرابت، ملکیت، ولاء اورامامت۔

ولایت علی النفس کا دوسرا نام ولایت اجبار ہے، اور ولایت اجبار صغیرہ پر جائز ہے اً سرچہوہ نثیبہ ہو۔

"وولایة إجباد علی الصغیرة ولوثیباً و معتوهة و مرقوقة" (الدرالخار ۳۲۱)۔

ولایت علی النفس میں ولی پر بھی چند شرطیں لا گوہوں گی ، یا یوں کہتے کہ ولی علی النفس
کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالغ اور عاقل اور لڑ کے کی تربیت پر قادراور اس کے اخلاق کی تگہبانی
کرنے والا ہو،اورمولی (جس کی سرپرتی کی جارہی ہے) کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو،
اب اگر ولی علی النفس نابالغ اور نافہم یاسفیہ معدور ہوتو ان لوگوں کی ولایت اس کو حاصل نہیں
ہوگی ، کیونکہ یہ خود اس بات کا مختاج ہے کہ اس کی کوئی سرپرتی کرے، اور اسی طرح فاسق اور
مجنون کو ولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں (الفقہ الاسلامی

## ٢- بالغون كاعقد نكاح:

شریعت اسلامیہ نے بالغ لڑ کے اورلڑ کیوں کوخود اپنا نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اس مسئلہ کی بابت پہلے نصوص قرآنیہ اوراحادیث نبویہ علیقی ملاحظہ ہوں:

ارثاد ربائى ہے: "والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" (عررة بقره: ٣٣٣)-

آیت بالا میں آئندہ شادی کا معاملہ واضح طور پر شوہر دیدہ عورت کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، یعنی جب عدت ختم ہوگئی تو اب نکاح کی ترویج وغیرہ میں کوئی مضا نقہ ہیں۔ ''فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع ذو جأ غيره'' ( مرهُ بقره: ٢٣٠)۔

ال آیت میں بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے کہ وہ عورت دوسرے مرد
سے نکاح کر لے۔ تک ( نکاح ) یہاں اپنے اصطلاحی شرعی معنی میں یعنی عقد ذکاح کے مرادف نبیس
بعکہ اپنے اصلی اور لغوی معنی میں یعنی بم بستری کے مرادف ہے ، محض عقد کا مفہوم تو خود لفظ زوج اسے نکل آتا ہے ، تک ہے مقصود بم بستری کو ظاہر کرنا ہے۔

"العفد فهم من روجاً والجماع من تنكح يحتمل أن تفسير النكاح بالإصابة" (تفير ماجري ١٩٣٨).

''فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف '' (سورةُهمْ ه:٣٣٢)\_

صديث ملى ب: 'الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (ملم: كاب الكاح، 20%)

نظريات فقهاء:

امام ابوحنیفه ًاور امام ابو بوسف ً نے فرمایا که آزاد مکلفه (بالغه عاقله) کا عقد نکاح بارضامندی ولی نافذ ہوجائے گااور یہی ظاہرالروابیہ۔

احناف کی متن الهتون کتاب کنز الدقائق میں اس کی پول ترجمانی کی گئے ہے:

"نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي ولا تجبر بالغة بالنكاح ومن نكحت غير كفوء فرق الولي" (كزالدتاكل ١٠٢٠)-

عاقله بالغه بلا کفوشادی کرلے تو بیعقد فاسد ہوگا اگر چه بعد میں ولی راضی ہوجائے لیکن بعد العقد ولی کی رضامندی عقد کونچے نہیں کرے گی۔

ڈاکٹر و ہبدز حملی اور محققین کی رائے میں یہی قول مفتیٰ بہہ۔

"والمفتى به أن المرأة إذ عزوجت غير كفوء وقع العقد فاسداً فلو رضى الولى بعد العقد لا ينقلب صحيحاً"-

شیخین کی ظاہرالروایہ میں بنیاد ہوہے:

"الأيم أحقّ بنفسها من وليها والبكر تستأمر في إذنها وإذنها صماتها والأيم التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً"-

صدیت بالااس امر پردلالت کرتی ہے کہ عورت اپنے عقد نکاح کاحق رکھتی ہے۔ شخین کی دلیل عقلی ملاحظہ ہو:

عورت تمام تصرفات مالیہ میں کامل اہلیت رکھتی ہے، مثلاً بیع، اجارہ، رہن، سلم وغیرہ، لہذا یہ خود اپنا نکاح کرنے کی اہلیت رکھتی ہے کیونکہ نکاح اس کاحق خاص ہے اور وہ اپنے حق خاص میں تصرف کررہی ہے (الفقہ الاسلامی ۲۷ مام)۔

جمہور کی رائے ان کے خلاف ہے۔

جمہور کی رائے میہ ہے کہ بلاا جازت ولی نکاح صحیح نہ ہوگا،عورت خوداہیے نکاح کی اور

نه دوسرے کی مالک ہے اور نہ ہی اپنے عقد نکاح میں کسی کو وکیل بناسکتی ہے، لہذا اگر عاقلہ بالغہ نے ایسا کیا تو نکاح صحیح نہ ہوگا، اور بیرائے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی ہے، مثلاً عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عب س، حضرت ابو ہریرہ، عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنهم ۔ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت اسی رائے کی عامل ہے، مثلاً سعید ابن مسیت، حسن بھری ، عمر ابن عبد العزیز ، جابر ابن زید ، سفیان تو رمی، ابن الی لی ، ابن شہر مہ، عبد الله ابن مبارک ، مبید الله عبد العزیز ، جابر ابن زید ، سفیان تو رمی، ابن الی گئی ، ابن شہر مہ، عبد الله ابن مبارک ، مبید الله العنم کی ، اسحاق اور ابوعبیدہ رحم ہم الله تعالی ہیں ، ان کے دلائل ملاحظ فر مائے:

- "حديث عائشة وأبي موسى وابن عباس: لا نكاح إلا بولي "\_

-"حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"\_

احادیث بالا کے مطابق اگر کسی عاقلہ بالغہ نے بلا اجازت ولی عقد کیا اور شوہر نے جماع بھی کیا تو مہر ثابت ہوجائے گی۔

"وحديث أبي هريرة: لا تزوج المرأة نفسها وإن الزانية هي التي تزوج نفسها"\_ نفسها"\_ "طبق براء:

احناف اورجمہور کے دلائل اور ان کی آراء میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے مگر تضاد نہیں ہے بلکہ ان میں ظبیق ممکن ہے، اس ملیلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن حدیثوں میں بلا اجازت ولی نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے وہ حدیثیں سنداً اتنی قوی نہیں میں جتنی وہ حدیثیں ہیں جن میں بالغہ کو بلا اجازت ولی نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔

دوسری بات مید که ولی سے اجازت ولی صدیث کوامام ابوحنیفه نے صغیرہ اور کمزور د ماغ لڑک یالونڈی وغیرہ پرمحمول کیا ہے اور دوسری حدیث کوعا قله بالغه راشدہ پر،اس لئے ان میں کوئی تفناد نہیں ہے بلکہ اس طرح دونوں حدیثوں پرممل ہوجا تا ہے۔

تیسری بات به که جمهور کے نز دیک بھی اگر کسی عاقلہ بالغہنے بلاا جازت ولی عقد کرلیا اور شوبر نے جماع بھی کیا تو جمہور کے نزدیک عورت کے لئے مہر کا ثبوت ہوگا۔معلوم یہ ہوا کہ اصلا نکاح سیجے نہ ہونے پراختلاف نہیں ہے بلکہ استحبائی طور پراختلاف ہے کہ عاقلہ بالغدے لئے مستحب ہے کہ وہ اولیاء کے واسطے ہے نکاح کرائیں ورنہ ثبوت مہر کا مطلب کیا ہوگا۔ نابالغول كاعقد نكاح:

اس بابت بھی پہلے ایک نص قرآنی اور صدیث نبوی علیہ ملاحظ فرمائے: قرآن مجير مي ب: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلثة أشهر واللائي لم يحضن" (مورهُ طلاق: ٣)-

ظاہر ہے عدت کا تعلق طلاق یا موت ہے ہونا جا ہے ،قرآن کریم کی آیت بالا سے نا بالغہ کے نکاح کا جائز ہونا بتلا دیا گیا ہے، نیز حدیث رسول علیہ سے بھی اس کی تا سکہ ہوتی

"عن عائشة أن النبي مُنْطِبُ تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشر" (مُكُلُوة

حضرات ائمہاں امریمتفق نظرآتے ہیں کہ جن کے اندرخودعقد نکاح کرنے کی الميت نه ہويا ناقص ہو،خواہ صغريا جنون يا د ماغي كمزوري وغيرہ كوئي بھى سبب ہوتوان پر ولايت اجبار جائز ہوگی اور و ہ ازخود نکاح کرنے کے مکلف نہ ہوں گے۔سیدنا امام مالک مجنون مجنونہ کی بابت فرماتے ہیں کہ اس کی صحت کا انظار کیا جائے گا، اگر افاقہ ہو گیا تو اجازت لی جائے گی اور اس کی رضا مندی ہے شادی کر دی جائے گی ، کیونکہ فقہاء مالکیہ کے نز دیک ولایت اجبار کی علت بكارت اورصغرے۔

فقہاء شافعیہ نے ثیب صغیرہ کو اس علم سے متثنیٰ کردیا کیونکہ ان کے نزدیک ولایت

اجبار کی علت صرف بکارت ہے اور ثیبہ صغیرہ میں بیعلت نہیں پائی جاتی ہے، اور اس کا صم یہ ہے کہ وہ خود شادی نہیں کرے گی جب تک بالغ نہ ہو، اور اگر ولی نکاح کرر ہا ہے تو اجازت لین ضروری ہے، دلیل بیر حدیث ہے:

"الثیب أحق بنفسها من ولیّها، والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها سکوتها"۔
فقباء حنابلہ کی رائے مالکیہ کی رائے ہے، ان کے یہاں بھی ولایت اجبار کی علت
بکارت اورصغر ہے، لہذابا ہے کے لئے جائز ہے کہ اپنی باکرہ لڑکیوں کاعقد بلوغ کے بعد بلاان ک
اجازت کے کرسکتا ہے، دلیل ہے۔:

"الأيم أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأمر وإذنها صماتها".
فقهاء حنفيه، مالكيه، حنابله ال امر پرمنفق بين كه ولايت اجبار صغيراور صغيره اور مجنون كبيراور مجنونه كبيره مضغيره خواه باكره مويا ثيبه، پر به، اور ولايت اجبار عاقل بالغ اور عاقله بالغه پر نبيرا ورمجنونه كبيره مغنى معنى معنى معنى معنى بوتى به يونكه ان كنز ديك ولايت اجبار كي عدت صغراور و ه اعذار بين جواس كيم معنى مول مثلاً جنون بضعيف العقلى وغيره.

باکرہ بالغہ عاقلہ پرولایت اجبار جمہور کے نز دیک ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی مدے بکارت ہے،اور حنفنیہ کے نز دیک بیاعت ثابت نہیں ہوگی۔

خلاصة كلام: اسلامی شریعت نے عاقل بالغ، عاقله بالغہ کو ازخود نکاح کرنے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ کفاءت، مہر مثل وغیرہ کی رعایت کریں، اور نابالغ، نابالغہ ضعف العقل، سفیہ، مجنون، مجنونہ وغیرہ کو ازخود شادی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء من مانی جہال جا ہیں شادی کریں بلکہ ان پر بھی عمو ما شرائط بالا نافذ ہوتی ہے۔

(الف) فقہاءا حناف کے نزدیک لڑکے پرولی کی ولایت پندرہ سال پورے ہونے یا علامات بلوغ میں سے کسی علامت کے ظاہر ہونے پرختم ہوجاتی ہے بشرطیکہ لڑکاء قل، مامون ملی النفس ہو، ورندولایت باقی رہتی ہے۔لڑکی پرولی کی ولایت عقد نکاح کے بعدختم ہوجاتی ہے،ولی

نے جب لڑکی کاعقد کردیا تو شوہر کاحق ہے کہ وہ اسے اپنے گھر میں تھہرائے ،اورا گرلڑ کی کاعقد نہیں ہوا مگر وہ مسنہ مامون علی النفس ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ تنہا رہائش اختیار کرے یا اپنی مال کے ساتھ رہے۔

(ب) عاقله بالغه لأكى جواپینفس پراختیارات رکھتی ہے اگروہ ازخود نكاح كرلیتی ہے تو شرعا معتبر ہوجائے گا، اس سلسلے میں علامہ ابن ہمام امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے دوفقهی روایتین نقل فرماتے ہیں:

"عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ورواية الحسن انعقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصبح واختيرت للفتوى" ( فق القدير ۲۵۵۲) د اى طرح انهول ني امام ابويوسف يح تين روايتي اورامام محمد سدوروايتي فقل كي بين ( بين ۲۵۲/۲) د

علامہ ابن ہام کہتے ہیں کہ امام محمد سے ظاہر مذہب کی طرف رجوع مروی ہے، علامہ کے خزد کی ایکہ ثلاثہ منا دی کی ہو یا غیر کفو میں،
کے خزد کی ایکہ ثلاثہ منا دیم منا ہوا تا ہوا زیر، خواہ عاقلہ بالغہ نے کفو میں شادی کی ہو یا غیر کفو میں اور کی روایت حسن کور جیح دی گئی ہے ۔ لہذا اگر عاقلہ بالغہ نے ازخود نکاح کیا وہ بھی مہر مثل اور کفو میں تو یہ نکاح درست ہوگا، اور اگر غیر کفو یا مہر مثل سے کم پر کیا تو فتو کی کے اعتبار سے یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا (ایف )۔

## مسئلہ بالا کی ترجمانی علامہ شامی یوں کررہے ہیں:

"فإن حاصله أن المرأة إذا تزوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفء لايلزم أو لا يصحّ " (شاى ١٠/١٣٣)-

(ج) عا قلہ بالغہ نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرلیااور جب ولی کواس نکاح کا علم ہوا تو اس نے اس نکاح سے اگر اتفاق کرلیا توضیح ہے، اور اگر رد کر دیا تو شرعاً اس رد کا نکاح

برکوئی اثر نہ ہو گا( تفصیل کے لئے دیکھئے:الحیلة الناجز ةر ۱۰۵)۔

۳- عاقلہ بالغہ کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاءکو اس نکاح پرحق اعتراض صرف دوصورتوں میں حاصل ہوتا ہے:

ایک بید که عاقلہ بالغہ نے ازخود نکاح غیر کفومیں یا مہرمثل ہے کم پر کیا ہو۔
دوسرا بید کہ عاقلہ بالغہ نے کفومیں عقد نکاح کیالیکن مہرمثل ہے کم پر،اگر شوہر نے قبول
کرلیا تو عقد لا زم ہوجائے گا،اوراگر قبول نہ کیا تو یہ مقدمہ قاضی کے پاس جائے گا تا کہ قاضی
نکاتے فنخ کردے (فقہ لنہ ۲ سر ۱۳۳)۔

اوراگراس عاقلہ بالغہ کا کوئی وارث نہ ہو یا بالکل کوئی ولی ہی نہ ہو یا ولی ہوگر وہ عصبہ میں سے نہ ہوتو ان میں سے کسی کو بھی حق اعتراض حاصل نہیں ہوگا،خواہ وہ عورت کفو میں یا غیر کفو میں نامی کرے ،مہرمثل یا اس سے کم پر کرے کیونکہ معاملہ اس حالت میں تنہا اس کی طرف لوشا ہے اور وہ اپنے حق خص میں تصرف کی مالک ہے، اور چونکہ اس کے لئے ایسا کوئی ولی بھی نہیں ہے جوغیر کفو میں شادی کرنے سے منع کرے لہذا معاملہ ساقط ہوجائے گا (ایسنا)۔

۳- زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیا، کین لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اولیء میں سے کس ولی نے یہ نکاح کیا ہے، اگر باپ دادا نے عقد کیا ہے تو لڑکی کو نکاح فنح کرانے کاحق نہیں ہے، اور اگر باپ دادا کے علاوہ نے کاح کی نیا ہے تو لڑکی کوخل فنح حاصل ہے، ای کوصاحب مدایہ یوں فرماتے ہیں:

"فإن زوجهما الأب أو الجد يعنى الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة" (برايه برنتخ القدر ١٦٩٣، شرح وقايه ١٣٠٠ اورمز يرتفيل ك لئے و كيكے: فقدات ٢٦/١١١) -

خیار بلوغ کاحق لڑی کو بعد البلوغ فوراً حاصل ہوتا ہے اگر وہ اپنی ناخوش و ناراضگی کا اظہار کرد ہے تو نکاح فنخ کراسکتی ہے ، اور اگر اس میں تاخیر کی تو پھر پیچق اس کو حاصل نہ ہوگا۔

"ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت بالخيار" (شرح وقاير ٢٣/٢)\_

نیز صاحب در مختار کا قول ہے ہے کہ باکرہ بالغہ کو جب اس کے نابالغی کے زیانے کے عقد نکاح کاعلم ہوا اور وہ خاموش رہی تو خیار بلوغ باطل ہو گیا، اور اگر اس نے مہر کے بارے میں سوال کیا خلوت سے پہلے یا خود مہر کا سؤال شو ہر سے کر دیا یا بیمعاملہ گوا ہوں کے حوالہ کیا تو اس کا خیار باطل نہیں ہوگا (در مختار سر ۳۳۵)۔

تحكیم الامت حضرت مولانا تقانوی علیه الرحمه نے الحیلة الناجزة میں اس مسئله کومفصلاً بیان فرمایا ہے:

اس لای کو جب بھی علم ہواور فی الحال فوراً زبان سے کہنا شرط ہے البتہ کھانس، چھینک وغیرہ کی وجہ سے یا کسی نے جراً منھ بند کردیا ہوجس کی وجہ سے وہ بولئے پر قادر نہ ہوتواس تاخیر کی وجہ سے خیار فنخ باطل نہیں ہوتا، اورا گر بلا مجبوری کے زبان سے کہنے میں ذرا بھی دیر کی تو یہ اختیار باطل ہوجائے گا، اگر غلط بیانی کر کے نکاح فنخ کرالے گی توسخت گنہگار ہوگی (الحیلة الناجزة ر ۱۰۰)۔ باطل ہوجائے گا، اگر غلط بیانی کر کے نکاح فنخ کرالے گی توسخت گنہگار ہوگی (الحیلة الناجزة ر ۱۰۰)۔ ام محمد أن خیار ما محمد أن خیار ہا محمد أن خیار ہا۔

اگر قریب تر ولی زندہ ہواور نسبتاً دور کے ولی نے لڑکے یالڑکی کا نکاح کردیا تو یہ نکاح قریب تر ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا۔

"فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته" (رو الحتار ٣٣١٠٣)\_

۲ سبب دادانے نابالغ بچول کی شادی کسی د باو یالالج یا مفاد کی خاطر ، یا باپ دادامعروف بسوء الاختیار ہوں ، ماجن اور فاسق متبتک ہوں ، یا نشہ یا جنون کی حالت میں کیا ہوتو بیز نکاح باطل ہوجائے گا (دیکھئے: درمخار ۳۲۰)۔

معروف بسوءاختیار، ماجن اور فاسق متبتک ہونے سے مرادیہ ہے کہ وئی ہے باک اور بے غیرت قتم کا ہو،اس کو گناہ کرنے میں کوئی شرم نہ ہوتی ہو۔

نیز وہ لا کچی قتم کا ہو یعنی بیہ بات مشہور ہو کہ وہ لا کچے اور ذاتی مفادات میں ملط جگہوں پر شادی کرتا ہے، وہ ہوش وحواس کی حالت میں اپنے نابالغ بچوں کا نکاح نہیں کرتا ہے جگہ نشہ ک حالت میں کرتا ہے، یا اکثر و بیشتر جنون کی وجہ ہے اس کے ہوش وحواس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں رہتا۔

حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے بھی معروف بسوء الانتقیار کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ یہ اساشخص ہے جومعاملات میں لا کچ و غیرہ کی وجہ سے مصلحت اور انجام بنی کو مدنظر نہیں رکھتا (حیلۃ ان جزۃ ، ۹۸)۔

### 2- اولياء مل بالبم ترتيب يول ب:

لڑے اور لڑکی کا ولی سب سے پہلے باپ ہے، اگر باپ نہ ہوتو دادا، اور دادا نہ ہوتو پردادا، اً کران میں سے وکی نہ ہوتو حقیقی بھائی ، اور وہ نہ ہوں تو باپ شریک بھائی ، اگر یہ نہ ہوں تو حقیقی بھائی ، اگر بہ نہ ہوں تو بھی جھی جھی ہوں تو بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے کا لڑکا ولی ہوگا بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے کا لڑکا ولی ہوگا بھی بھی ہے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ ان کا بالغ ہونا ضروری ہے۔

اگریہ نہ ہوں تو پھر باپ یا داد ا کا حقیقی یا باپ شریک چچاولی ہوگا ، اگر بیکھی نہ ہوں تو باپ کے چپاز ادبھائی یا چچاولی ہوں گے۔

اگر مذکوره بالالوگول میں ہے کوئی نہ ہوتو پھر ماں ولی ہوگی ، ماں نہ ہوتو نانی ، پیم دادی ، پھر نانا ، پھر حقیقی بہن ، پھر باپ شریک بہن ، پھر ماں شریک بھائی بہن ، پھر پھوپھی ، پھر ، موں ، پھر خالہ ، پھر پھوپھی زاد بھائی ، پھر مامول زاد بھائی ، پھر خالہ زاد بھائی۔

اگریہ لوگ بھی نہ ہوں تو پھر بادشاہ یا اس کا نائب یا قاضی کیونکہ قاضی بھی بادشاہ کا مسلمانوں کے لئے ولی ہوتا ہے،حدیث میں ہے: السلطان ولی من لا ولی لہ۔ اولیاء کی بیر تیب صاحبین کی رائے کے مطابق ہے:

امام ابوصنیفی نے کہا کہ عصبات کے علاوہ ذوی الارحام کو بھی ولایت حاصل ہے (الفقد الاسلامی کر ۱۹۹۸)۔

- کسی لڑی کے اگر کیسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں مثلاً دو سکے بھائی، اور دونوں اپنی نابالغ بہن کا نکاح جداجدا جگہ کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلے نکاح کرے گااس کا نکاح صحح ہوجائے گا، اور اگر دونوں ایک ہی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے مشورہ کرے نکاح کردیا تو دوسرے کی اجازت پرنکاح موتوف رہے گا، اور اگر دونوں دو الگ جگہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی وقت میں دونوں نے اس کا چہاح دو الگ جگہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی وقت میں دونوں نے اس کا چہاح دو الگ جگہ کردیا تو دونوں کا نکاح ہاطل ہوجائے گا۔

\*\*\* . . .

#### مسكلهولابيت

موا، نااسعد للدقاعمي:^٠

#### ا – ولايت كامفهوم:

公

ولی کا اطلاق لغت میں بہت سے معانی پر ہوتا ہے، چنانچہ ولی کے لغوی معنی محبت کرنے والا ، دوست ، مددگار ، پڑوی ، حبیف ، تابع ، اور وہ شخص جو کسی کام کا منتظم اور ذمہ دار ہو(المنجد عربی بار ۹۱۹)۔

اصطلاح صوفیاء میں ولی اس شخص کو کہاجاتا ہے جس کو القد تعالیٰ کی مع اس کی صفات کے مکمل معرفت حاصل ہواور حسب مقدور خیر کے کا مول پر ممل پیرا ہواور گنا ہوں ہے بچتا ہواور لذات وخواہشات میں بالکلیہ مشغول نہ ہو (شرح مقا ندشیء ۱۳۷۶)۔

اوراسلامی شریعت میں ولی اس ، قل بالغ وارث شخص کو عمیمتے ہیں جس کے اندرا پناتھم دوسرے پر نافذکر نے کی صلاحیت والمیت موجود ہو، اور جس پرتھم نافذکیا جائے اس کا اس تھم سے راضی ہونا ضروری نہیں۔ مجنون ، غلام ، نابالغ اور کا فر کے اندر مسلمان پر تنفیذکی سلاحیت نہیں تو وہ کسی کے ولی بھی نہیں ہوسکتے ، علام تمر تاشی فرماتے ہیں: "الولی ہو البالغ العاقل الوادث ، والولایة تنفیذ القول علی الغیر مشاء أو أہیٰ" (تورال بصار ۱۹۸۳)۔

مدرسة قاسمية عليم الاسلام، سلهله ،موانه شلع مير تهر- ۲۰ ۴۰،۲۵ ، يو يي \_

ولا يت على النفس كي شرا يُط:

ولایت علی النفس کے لئے تمین شرطیں ہیں: ایفقل، ۲ یلوغ، ۳ یوواثت۔

پس ان تین شرائط کی وجہ ہے پاگل، بچہ، غلام اور کافرنکل گئے۔غلام اور کافر تیسری شرط سے نکلے ہیں کیونکہ غلام کی وجہ ہے پاگل، بچہ، غلام اور کافرنگل گئے۔غلام کی وارث نہیں ہوتا، شرط سے نکلے ہیں کیونکہ غلام کی وارث نہیں ہوتا، علامہ ابن ہی مفر ماتے ہیں:

"و الولى العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي و المعتوه و العبد و الكافر على المسلمة" (فتح القدير ١٥٤٣) \_

گرعلامہ شامی کو تیسری شرط پراشکال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وراثت شرط نہیں ہونی چاہئے، کیونکہ اس کی وجہ سے حاکم نکل جاتا ہے، اس لئے کہ وہ وارث نہیں ہوتا، پھرعلامہ شامی فرماتے ہیں کہ بیشرا نکط اگر جہت قرابت کے ساتھ خاص کی جائے تو پھران شرا نکط کا ہونا ٹھیک ہے، تو گویا کہ تعریف جہت قرابت کے ساتھ خاص ہوگی، چنا نچہ بہتریہی ہے کہ صرف عقل اور بلوغ کو ہی شرط قرار دیا جائے (ردالحتار ۴۸ م ۵۵۹ م ۱۵۳)۔

۲-ولایت کس پر ہوتی ہے اور کس پرنہیں؟

لڑکا اورلڑکی اگر حد بلوغ کونہیں پہو نچے اور حد بلوغ کی جوعلامتیں ہیں ان میں سے انکا کو کی خوعلامتیں ہیں ان میں سے ابھی کوئی ظاہر نہیں ہوئی تو ایسے لوگ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے بلکہ ان کے نکاح کا اختیار ان کے اولیا ۔کوہوگا ،اگر ندکورہ لوگ خود نکاح کریں گے تو ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا ،اور جن پر ولایت ہے ان کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ صکفیؓ فرماتے ہیں:

"(وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير ومجنون ورقيق) لا مكلفة الخ" (﴿رِينًارِ٣/١٥٥)\_

ادر جن لوگوں پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی وہ آزاد، عاقل، بالغ لڑ کے اور

لڑکیاں ہیں،ان کوولی مجبور نہیں کرسکتا اور ان لوگوں کو اپنا نکاح وغیرہ خود کرنے کا اختیار کلی حاصل ہوتا ہے، یہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی صوابدید کے مطابق جہاں چاہیں نکاح کر سکتے ہیں اور ان کا کیا ہوا نکاح صحیح اور درست ہوتا ہے، کیونکہ ایسے افراد کو اپنے تمام ترحقوق میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور نکاح بھی ایک حق اور معاملہ ہے تو اس میں بھی تصرف کرنے اور نکاح کرنے کا اختیار ہوگا،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

"وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية" (مرايه) صاحب فتح القدير علامه ابن بهام نے اس مسئله كى وضاحت فرماتے بوئے سات روايات نقل فرمائى بيں (فتح القدير ١٣٠٤) نيزو كھے: برائع ١٠٧٢)۔

# (الف) لڑ کا اورلڑ کی کے مابین کیا کچھفرق ہے؟

لڑ کا اور لڑکی کے درمیان خواہ ولایت اجبار ہویا ولایت ندب واستحباب دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں جس کو ترمین لایا جائے ، البتہ اتن بات ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے لڑکی کے اندر لڑکا کے مقابلہ میں کچھ زیادہ شرم وحیا رکھی ہے، پس اس شرم وحیا کا لحاظ کرتے ہوئے لڑکی از خود اپنا نکاح نہ کرے بلکہ ولی سے اپنے نکاح کے بارے میں مطالبہ کرے، اس کی وجہ سے لڑکی برائی سے بجی رہے گی جواعزہ وا قارب کے لئے باعث عارہے۔

"ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كى لا تنسب إلى الوقاحة" (برايه ١٥٨/١ وبمعناه في البرائع ٢٣٨/٢)\_

فلاصہ یہ کہ لڑی کے لئے بیمناسب ہے کہ وہ ولی سے نکاح کا مطالبہ کرے۔ ولا بیت کا خاتمہ کب ہوتا ہے؟

جب لڑ کا اور لڑ کی بالغ ہوجا ئیں، یا اگر پاگل تھے تو عاقل ہوجا ئیں، یا اگر غلام تھے تو آزاد ہوجا ئیں تو بالغ ، عاقل اور آزاد ہوتے ہی ان پر سے ولایت اجبار ختم ہوجائے گی ،اب ولی کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ وہ فدکورہ لوگوں کوئسی چیز پر یا نکاح پر مجبور کرے، البتہ صرف مشورہ دے سکتا ہے، یا پھر فدکورہ لوگ خود ہی ولی سے مطالبہ کریں کہ ہمارا نکاح کر دوتو پھرولی کا نکاح کرناضیح ہوگا (دیکھے: بدائع الصنائع ۲ ؍ ۲۳۳۸)۔

# (ب) بغیرولی کی رضا کے لڑکی کا ازخود نکاح کرنا کیساہے؟

جب لڑی عاقلہ بالغہ ہوجاتی ہے تو شریعت کے قوانین اور احکام اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوجاتے ہیں، عبادات بھی ، معاملات بھی اور حدود وقصاص بھی ، ان سب کا اجراء عاقل بالغ لڑی پر ہونے لگتا ہے ، لہذا جب بیسب کھی ہونے لگتا ہے تو پھر لڑی کو اپنے حقوق میں تصرف کرنے کا بھی اختیار ہوجاتا ہے ، اور زکاح بھی ایک حق ہے ، تو الیسی لڑی کا اپنے ولی کی مرضی کے بغیر ازخود نکاح کر لینا جائز اور درست ہے ، اور ازخود نکاح کر لینے کی وجہ سے لڑکی گنہگار بھی نہیں ہوگی اور ازخود نکاح کر لینے کی وجہ سے لڑکی گنہگار بھی نہیں ہوگی اور ان اور درست ہے ، اور ازخود نکاح کر لینے کی وجہ سے لڑکی گنہگار بھی نہیں ہوگی اور نکاح بھی درست ہوگا (ہدایہ سرے ۱۵۸۱)۔

# (ج) لڑی کے ازخود کئے ہوئے نکاح سے ولی کا تفاق واختلاف اوراس کا اثر:

عاقلہ بالغاڑی پرکی کوولایت اجبار حاصل نہیں ہے بلکہ اس کو کمل اختیار ہے کہ وہ اپنی صوابہ ید کے مطابق جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، ولی اس کو مجبور نہیں کرسکتا، خواہ ولی اس سے منفق ہویا اختلاف کرتا ہو، ولی کے اختلاف کرنے کی وجہ سے نکاح پرکوئی اثر نہ پڑے گا بلکہ نکاح بدستور قائم رہے گا، کیونکہ کورت عاقلہ بالغہ کو اپنے حقوق میں تصرف کرنے کا کمل اختیار مجابد انکاح بھی ایک حق ہے تو اس میں بھی تصرف کرنے کا اختیار ہوگا۔

علامه بربان الدين الوالحن على ابن الوبكرصاحب مداييفر مات بين:

"ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج" (برابي ١٥٨/٣)\_

٣-كيالا كى كازخود كئے ہوئے نكاح پرولى كوفق اعتراض ہے:

فقہ، مکرام بہ لکھتے ہیں کہ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی ازخود اپنا نکاح ہم پلہ کفو میں کر لیتی ہے تو اس پرکسی کوش اعتراض ہوتا ہے، اور اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو پھر ولی کواعتراض کاحق ہوتا ہے اور ولی کوحق فنخ نکاح بھی ہوتا ہے، اور علت یہ بیان کی ہے کہ غیر کفو میں نکاح کر لینے کی صورت میں ولی کوشرم اور عارمحسوں ہوتی ہے، چنانچے صاحب بدایہ فرماتے ہیں:

(وإذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما) دفعا لصور العار عن أنفسهم ((١١٤٣ /١٨٥))

اشكال:اس مسئله ميں اگر ذراغور وفكر ہے كام ليا جائے اور سوچا جائے تو بير بات سمجھ میں آتی ہے کے فتہاء کرام غیر کفومیں نکاح کرنے کی صورت میں جوعلت "دفعاً لضور العار عن أنفسهم" بيان كرتے بير بيعلت ايك اور جگه بھي موجود ہے، وہ جگه بيرے كه مثلاً اگر كوئى لڑکی نافر مان اور فاسق ہے اور گھر سے بھاگ جاتی ہے خواہ تنبا بھا گے یا سی ہم کفواڑ کے سے ساتھ بھاگ جائے اور پھرعدالت میں جا کریاویسے ہی کسی جگہ جا کرنٹرا کا نکاتے کے ساتھ گواہوں کی موجود گی میں ہم کفو کے ساتھ ایجاب وقبول کر لے تو بیز نکاح عند الاحناف صحیح اور درست ہوتا ہے، حالا نکہ اس صورت میں بھی تو اولیاء کے لئے عار اور شرم ہے بلکہ شرفاءاور دینداروں کی نظر میں بیر کت اشدعار ہے مگر اس صورت میں کسی نے بھی اولیاء کے لئے حق اعتر اض کا قول نہیں کہا، پس جب یہاں حق اعتراض نہیں جبکہ بیا شدعار ہے تو پھر غیر کفومیں نکاح کر لینے کی صورت میں کیوں حق فنخ اور حق اعتراض ہوگا؟ جوعلت یہاں ہے وہی علت وہاں بھی ہے، چنانجیان لوگول کے قول کے ہموجب جونب وحرفت کوبھی کفاءت میں شار کرتے ہیں کتنے ہی ایسے واقعات کہ لڑکی کسی ہم کفو کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور نکاح کر لیتی ہے اور اولیاء کسی بھی طرح ہے علیحدگی کی صورت اختیار کرنے پر بھندر ہتے ہیں کیونکہ وہ اس کو اشد عار سمجھتے ہیں ، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ زوروز بردسی علیحد گی کرادیتے ہیں جس کا نتیجہ بین کلتا ہے کہ لڑکی زندگی ہے ہی ہاتھ دھوبیٹھتی ہے (خورکشی کمرلیتی ہے)،ایسی حالت میں جان کی طرف نظر ہوگی یاحق فنخ کی طرف؟

بہر حال اگر ''دفعاً لضرد العاد عن أنفسهم''کوبی حق اعتراض اور حق فنخ کی علت قرار دیا جائے تو یہ علت اس صورت میں بھی ہوگی جب کہ لڑکی ہم کفو کے ساتھ گھرسے ہماگ جائے اور نکاح کرلے۔

چنانچہ ای وجہ ہے مولانا شاہ محمد اساعیل صاحب شہید دونوں کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اورا گرعورت بالغه اپنا نکاح کسی غیر کفوے آپ کرلے تو اس برکسی کو افتیار نہیں کہ فنخ کرے (تقویة الا بمان ۱۵۱ ، مطبوعہ دارالکتاب دیو بند)۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو حفرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، موجودہ دور کے اعتبارے یہی لائق عمل ہونا جا ہے، کیونکہ اولیاء کوحق فنخ ہونے کی وجہ سے بہت می لڑکیاں اور بہت سے لڑکے اپنی زندگی ہے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

۳- نابانعی کے زمانہ میں ولی نے نکاح کردیا اور اب بیلڑی اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے تو بالغ ہونے تک بید نکاح برقر ارر ہیگا، جب لڑی بالغ ہوجائے گی تو اس کو اپنا نکاح فنخ کرانے کا اختیار ہوگا، بیاس صورت میں حکم ہے جب کہ ولی باپ دادا کے علاوہ ہو (یعنی بھائی چچاو غیرہ) اور اس نے نابانعی کے زمانہ میں نکاح کیا ہو، اور فنخ کے لئے قضاء قاضی شرط ہے، بغیر قاضی کے فنخ نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

"وإن زوجهما غير الأب فلكل واحد منهما النحيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ويشترط فيه القضاء" (مايس ١٥٥١، وبمعناه في درالخار ١٥٠١)اورا كر فذكوره لرك كا نكاح باپ يا دادائے كيا ہے تو پھر بالغ ہونے كے بعدلركى كوفخ كا افتيار نہ ہوگا، صاحب مداية فرماتے بين: " (فإن زوجهما الأب والجد) أي الصغير

و الصغيرة (فلا خيار لمهما بعد بلوغهما) لأنهما كاملا الرأى و افرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما"(برايه ١٤٥٠، وبمعناه في درالخار ١٨١٨)\_

البت اگرلڑی باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح سے مطمئن نہیں ہے اور علیحد گی چاہتی ہے تو اس کو ضلع کرنے یا طلاق علی المال کی شکل اختیار کرنے کی شرعاً گنجائش ہوگی ، مگر ارباب حل وعقد کو بید دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ عدم اطمینان کا اظہار کس بنا پر کررہی ہے تا کہ وہ ضلع وغیرہ کے سندہ مثلاً اگرلڑ کی آ وارہ ہے اور اس کا شوہر دیندار ہے اور پھرلڑ کی عدم اطمینان ظاہر کررہی ہے تو ضلع وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگ۔

# ۵-خیار بلوغ کاوفت کب تک ہے؟

لڑی کی زندگی میں دوحالتیں وجود میں آتی ہیں ، ایک حالت بکر ہے اور دوسری حالت شیب ہے، خیار بلوغ کے وقت کے سقوط کے بارے میں دونوں حالت کے درمیان قدر نے قر آ ہے، چنانچہ باکر ہلڑی کا خیار بلوغ بالغ ہونے کے فور أبعد سکوت سے ختم ہوجا تا ہے، مگر اس کے لئے دوشر طیس ہیں: ،

ایک شرط تو بہ ہے کہ وہ لڑکی جس کو خیار بدوغ حاصل ہے وہ علی الفور کلام کرنے پر قادر ہو یعنی اس کوکوئی ایسامرض لاحق نہ ہوجس کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے الفاظ نہ نکال سکے ،اگر ایسا ہوتو مرض صحیح ہونے تک خیار ہوگا۔

دوسری شرط میہ ہے کہ اس کو نکاح کا بھی علم ہو، چنانچہ اگر اس کو اپنے نکاح کاعلم نہیں ہے کہ آیا اس کا نکاح ہوا ہے یانہیں یا اصل نکاح ہے ہی واقف نہیں تو ایسی صورت میں علم ہونے تک اس کوخیار ہوگا۔علامہ صکفیؓ فرماتے ہیں:

"(وبطل خيار البكر بالسكوت) لو مختارة (عالمة به) أصل (النكاح) فلو سألت عن قدر المهر قبل الخلوة أو عن الزوج أو سلمت على الشهود لم يبطل خيارها" (دريخار ١٨٧٨)، وبمعناه في الفح ١٨٧٨).

اور ثیبہ لڑی کا خیار بالغ ہوجانے کے بعد صریح رضا مندی کے بغیریا کسی الیں دلالت کے بغیر جس سے کہ رضا مندی ظاہر ہوتی ہوئتم نہیں ہوگا بلکہ ثیبہ کواپی زبان سے رضا مندی ظاہر کرنی ضروری ہوگی یا بوس و کنار کے بعد اس کی رضا مندی مجھی جائے گی ،خواہ کتنا ہی وقت بالغ ہونے کے بعد گذر جائے (دیکھے: درمخار ۲۰۷۰) نیز نتخ القدیر ۱۷۸۳)۔

ولى اقرب كى حيات ميں ولى ابعد كاكيا موا نكاح كيسا ہے؟

نابالغی کے زمانہ میں لڑکا یا لڑکی کا نکاح ولی ابعد نے کر دیا حالا تکہ ولی اقرب زندہ ہے تو اس بارے مین دوشکلیں سامنے آتی ہیں:

ایک شکل توبیہ ہے کہ ولی اقر ب زندہ ہے کیکن غیبت منقطعہ کے طور پرغائب ہے توالیک صورت میں ولی ابعد نے تابالغ لڑ کا یالڑ کی کا نکاح کردیا توبیہ نکاح جائز اور درست ہوگا، صاحب بدایہ نے اس کوان الفاظ میں منقل کیا ہے:

"(وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج) وقال زفر لا يجوز ...... ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب" (برايه ١٨٣٠ـ١٨٣)، وبمعناه في درالخار ١٩٩٧)-

اور غیبت منقطعہ سے مرادیہ ہے کہ ولی اقرب ایسی جگہ پر ہوکہ اگراس کے حاضر ہونے کا یاس کی رائے معلوم کرنے کا انتظار کیا جائے تو کفو فوت ہوجائے گا(ردالحتار ۲۰۰۰)۔
اوریے مصرف اسی وفت ہوسکتا ہے جبکہ ولی اقرب کا پچھ پنة نہ ہو،اوراگر ولی اقرب کا پچھ پنة نہ ہو،اوراگر ولی اقرب کا پچھ معلوم ہوسکتی پنة معلوم ہوسکتی ہونوں کی فرریعہ سے رائے معلوم ہوسکتی ہے، ایسی صورت میں ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

دوسری شکل یہ ہے کہ ولی ابعد جس جگہ نکاح کررہا ہے ولی اقرب اس جگہ موجود ہے تو اس صورت میں نکاح ولی اقرب کی اجازت پرموتوف ہوگا ،ولی اقرب اگر زبان سے یا دلالت ے اجازت دے گاتو نکاح صحیح ہوگا محض ولی اقرب کا سکوت کافی نہ ہوگا ، اور اگر عدم رضا کا اظہار کرتا ہےتو نکاح صحیح نہ ہوگا (ردالحتار ۴؍۱۹۹)۔

# ٧ - لڑكى كے مصالح كالحاظ كئے بغيرولى كا نكاح كرنا:

ولی نے نابالغ لڑکی کا نکاح اپنے مفاد کی خاطریا کسی سے دب کرکسی ایسی جگہ کردیا کہ لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور راضی نہیں ہے اور ولی نے لڑکی کے مصالح کا بھی خیال نہیں کیا، مثلاً کسی کم سال کی لڑکی کا نکاح • ۵ سال کے مرد سے کردیا تو اس نکاح میں لڑک کے مصالح کا بالکال خیال نہیں رکھا گیا ہو کہ بیندار کا فکاح کردیایا اور کوئی ایسی صورت پیش ہوکہ خیال نہ رکھا گیا ہو، ہم صورت بید و یکھا جائے گا کہ ولی کیسا ہے؟

اً سرولی سی الاختیار ہے خواہ ہ ہ ہویا اور کوئی ، اور اس نے نا بالغ لڑکی کا نکاح غیر بھو میں سرویا یا بہت کم مہر پر کیا ، بہر دوصورت نکاح باطل ہے ، پس جب اس صورت میں سرے سے نکات ہی باطل ہے قو پھر فننخ کہال ہوگا؟ مگر شرط یہ ہے کہ اس نکاح میں ولی باپ کی طمع اور اپنے مفادکی خاطر صغیرہ پر عدم النظر ظاہر اور مشیقن ہو (ستفاداز سُف لغبار عن مسئدہ سو، باختی ہائش ہائش نہدہ نیز و کھے: درمخار ہمر ۱۷۲ فقے بقد رسر ۱۹۵۳)۔

# ولی کےمعروف بسوءالاختیار ہونے سے کیامرادہ؟

سی الاختیار، ماجن، فاسق متبتک بیسارے الفاظ قریب المعنیٰ بین بلکه ان الفاظ کو مترادف الفاظ قریب المعنیٰ بین بلکه ان الفاظ کو مترادف المعنی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اور ان کا مطلب بیہ ہے کہ باپ بیبودہ، بنی خیہ ت. لا برواد، لا کچی قسم کا انسان ہو، ان کے متر ادف المعنی ہونے کو علامہ ابن عابدین شامی نے ان الفاظ میں نقل فر مایا ہے:

"وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سئى الاختيار" (روانحزر ۴۰، ۱۵۳)۔ اب يہ بحث رہ جاتی ہے کہ باپ کاان عيوب ميں معروف ومشہور ہونا ضروری ہے يا يہ کہان عيوب کامحض تحقق اور تيقن ہی کافی ہے۔ تویہ بات مخفی نہیں کہ عیوب مذکورہ کا تحقق اور ان عیوب میں معروف ہونا بقینی طور پر متلازم ہیں، بعنی جس شخص میں یہ عیوب بقینی طور پر موجود ہوتے ہیں وہ عموماً ان عیوب میں مشہور بھی ہوتا ہے، اس کے معروف بسوء الاختیار کا اطلاق کر دیا جاتا ہے ورنہ تو اصل مقصد مذکورہ عیوب کا تحقق اور تیقن ہے، پس اگر ولی باپ کا معروف بسوء الاختیار ہونا مختق ہوجائے تو اس کا تھم وہی ہوگا جواویر بیان ہوا (ستفاداز کشف الغبار عن مسئلة سوء الاختیار لمحق بداحس الفتادی جلدہ)۔

## ے-اولیاءکون ہیں اوران میں باہم کیاتر تیب ہے؟

ولایت چارچیزوں سے وجود میں آتی ہے: اقرابت، ۲۔ ملک، ۳۔ ولاء، ۳۔ امامت۔
اور نکاح میں ولایت کی باہم تر تیب انہی چار چیزوں کی تر تیب پر وجود میں آتی ہے،
چنانچہ اولا ولی عصبہ نہیں ہوں گے، اور باب نکاح میں عصبہ نہی کی تر تیب باب الارث کی تر تیب
کے موافق ہے، قریب تر ولی کی موجودگی میں بعید والا ولی محروم ہوگا، علامہ ابن عابدین شائ فرماتے ہیں:

"الولي في النكاح العصبة بنفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث و الحجب" (تورالابسار ١٩٠٨- ١٩١١) ـ

پس عصبنسی میں پہلے مجنونہ کالڑکا ولی ہوگا، پھر باپ، پھر دادا، پھر سگا بھائی، پھر سونیلا (باپشریک) بھائی، پھر بھتیجا، پھر سونیلا بھتیجا، پھر بچیا، پھر سونیلا چچا (یعنی پچپا کا سونیلا بھائی)، پھر باپ کا چچپا، پھر باپ کا چچا زاد بھائی، پھر دادا کا چچا، پھر دادا کا چچازاد بھائی وغیرہ ولی ہول گے (ردالحتار ۴ر ۱۹۱۱)۔

ٹانیا ولی عصبہ میں ہوں گے خواہ ند کر ہوں یا موکث، پھر ان کی اولا داگر چہ بیجے تک ہوں ، پھر عصبہ میں کے جوعصبہ میں وہ ولی ہوں گے، ندکورہ ترتیب کے مطابق بیسلسلہ جاری ہوگا (ردالحی رہمر ۱۹۲۲)۔

فالعنا والایت مال کے سیرد ہوگی جب کہ عصبہ موجود شہول (اوراس دور میں عصب سبی

موجود بھی نہیں)، پھر دادی، پھر تانی، پھر ناناولی ہوں گے، علامة تمر تاشی فر ماتے ہیں:

"فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم (تؤيرالاً بصار) فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأب ثم أم الأم ثم الأم ثم الجد الفاسد" (روالحتار ١٩٥٨)\_

پھرولایت بہن کو، پھرسو تیلی بہن کو، پھراخیافی (ماں شریک) بھائی بہن کو، پھران کی اولا دکو حاصل ہوگی، پھر پھوپھی کو، پھر ماموں کو، پھر خالہ کو، پھر چپاز ادبہنوں کو، پھراس ترتیب پر ان کی اولا دکوولایت حاصل ہوگی۔

رابعاً ولا يت مولى الموالا ق كوحاصل ہوگى، اور مولى الموالا ق كى دوشميں ہيں اور دونوں كوبيدولا يت شامل ہے:

ا صغیرہ کاباب جس کے ہاتھ پراسلام لا یا ہو۔

۲۔ دوآ دمیوں نے آپس میں عبد کرلیا ہو کہ ہم دونوں بھائی بھائی ہیں،اگر ہم میں سے کوئی ایک جرم کر سے کوئی ایک جرم کرنے کے بعد دوسرااس کی دیت میں شریک ہوگا،اسی طرح ایک کے مرنے کے بعد دوسرااس کاوارث ہوگا۔

خامساً ولایت حاکم وقت کوحاصل ہوگی بشرطیکہ حاکم مسلمان ہو، پھر حاکم کے قائم کردہ قاضی کوولایت حاصل ہوگی، پھر قاضی کے نائب کو جب کہ نکاح وغیرہ کا قاضی نے مکلف بنایا ہو، اور اگر قاضی کی طرف سے نائب کو نکاح کا مکلف نہیں بنایا گیا تو پھر نائب کو ولایت حاصل نہ ہوگی (درمخار ۱۹۲/۴)۔

## ٨- ايك درجه كے اولياء ميں صرف ايك كا كيا ہوا نكاح؟

اگر کسی نابالغ لئری کا نکاح کیسال درجہ کے اولیاء میں سے کسی ایک ولی نے کر دیا ہے تو بین نابالغ لئری کا نکاح کیسال درجہ کے اولیاء میں سے کسی ایک ولی نے کر دیا ہے تو بین کاح صحیح اور درست ہوگا ، اور ایک کی رضا مندی سب کی رضا مندی ہوگا ور دوسر سے اولیاء کوحت اعتراض بھی نہ ہوگا اولیاء اس نکاح سے رضا مند ہول یا ناراض ہوں ، اور دوسر سے اولیاء کوحت اعتراض بھی نہ ہوگا (درعنار مهر ۱۵۸) بدائع الصنائع ۱۸۱۲)۔

# ولایت تزوت کے احکام ومسائل

مولا نا تنوبرعالم قاسمي 🖈

ا - " (ولايت 'لغت ميں محبت اور نصرت کو کہتے ہيں ۔

"فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب" (شاكم (٢٩٢)-

عرف میں ولی کہتے ہیں ایسے خص کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات مع صفات کا عارف ہواور ممکن حد تک اطاعت کا پابند اور معاصی ہے محکنارہ کش ہو، ترک شہوات ولذات ان کا شیوہ ہو(شنی ۲۰۸۶)۔

> تنویرالا بصارمیں ولی کی شرعی اور فقہی تعریف دوطرت سے مذکور ومنقول ہے: پہلی تعریف کے الفاظ میہ ہیں:

> > "وشرعاً البالغ العاقل الوارث" (درمخار ۲۹۵)-

لعنی شرعی طور پر ولی و همخص ہوگا جو بلوغ ،عقل اور وراثت یعنی قرابت متنوں وصف

ہے متصف ہو۔

دوسری تعریف کے الفاظ میہ ہیں:

''والولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبي"(ثاى٢٩٦/٢)\_

یعنی ولی اس شخص کوکہیں گے جس میں بیصلاحیت ہو کہ اپنے قول و حکم کو دوسرے برخواہ

اں کی رضامندی ہویا نہ ہونا فذاور لا گوکر دے۔

استاذ الجامعة العربية اشرف العلوم، مقام د بوست كنهو ال، دايا پر بيهار مثلع سيتا مزهى ، بهار-

مٰدُورہ باااتعریف' ولی'' کی ساری قشم کو عام ہے، ولایت کا ثبوت یا اس کے اسباب حور ہیں: قرابت ، ملک ، ولاء ، امانت ۔

ولایت کی وقتمیں ہیں: پہلی قتم ولایت ندب واسخباب، دوسری قتم ولایت اجبار۔

واایت استخبابی کا مطلب میر ہے کہ عنا قلہ بالغہ کے لئے بہتریہ ہے کہ امور نکا آ اپنے ولی کے دوالہ اور سپر و کر دے ، ولی کے انتخاب کو بہتر انتخاب سمجھے ، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دورت م ف اور ما دوں میں حیا دار کی نگاہ سے دیکھی جائے گی ، ور نہ بے حیا اور بے شرم قرار پائے گی۔

(قوله ولاية ندب) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كيلا تنسب إلى الوقاحة" (ش١٦٠٢).

جس کا نتیجہ بیے نکے گا کہ ولی عاقلہ ہابغۂ واس کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے پر مجبور نبیس کرسکتا۔

و ایت کی دوسر کی فتم'' اجبار گ' ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ ولی کی رائے اوراس کا نیسد آخر کی فیسند ہوگا ،اس کی صواب دیدگی اور نیسندیدگی کے آگے صغیر وصغیر ہو فیم ہمجبور و ہے سی ہوں گے ، کیوں کے جس پرولی کو والایت ملے گی مجبور میں ہم ہونے کی وجہ سے ان کے اقوال شرعاً کا حدم اور فیم معتبر بیں۔

"وهى بوعان ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا وولاية إجبار على الصعبرة ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة" (١٠٥٠ ٢٥١)\_

والايت عنى النفس كى شرطين:

کیبی شرط میہ ہے کہ ولی آ زاد ہو، ناام نہ ہو۔ اوسری شرط میہ ہے کہ ولی مکلف ہو بسغیر اور مجنون نہ ہو۔ تیسری شرط بیہ ہے کہ ولی مسلمان ہو۔

''و بىشرط تحرة و تكليف و اسلام في حق مسلمة تريد التزوج''( ثامى ۲۰۱۲) ـ ملامه شام كى نے بشرط حرة كے تحت جوتنى شرع كاضافه فر مايا ہے كه اب وجد جس كوا پئے او پر ولایت ہے سوءاختیار کے ساتھ معروف ومشہورنہ ہو(۲؍۳۱۳)۔

اسلامی شریعت نے ان تمام مردوعورت کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار ویا ہے جوعاقل وہائع ہوں اور آزاد ہوں ، اور ان تمام مردوعورت کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے جو غیر مکلّف ہوں مثلًا صغیر وصغیرہ ، مجنون ومجنونہ ، معتق وہ معتق ہدا ور مرقوق و مرقوق ہـ۔

جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جوشر عام کلف اور تصرف کے اہل ہیں ایسے لوگ اپنا نکاح کرنے میں خود مختار اور آزاد ہیں، اور جوشر عاغیر مکلف اور تصرف کے اہل ہیں ایسے لوگوں کے نکاح کا اختیار اولیاء کے سیر دہے (درمخار ۲۹۲۷)۔

(الف) لڑکا اورلڑ کی پر ولایت اس وقت ختم ہوجاتی ہے جب بید دونوں عاقل وبالغ ہوجا کیں ، دونوں کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ، ہاں البتہ لڑکی جب عاقل وبالغ ہوجائے تو اس پر ولی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ، ہاں البتہ لڑکی جب عاقل وبالغ ہوجائے تو اس پر ولی کی ولایت استحبا بی رہتی ہے ، جب کہ ایسی بائت لڑ کے میں نہیں ہے۔

(ب،ج) دونوں شق کا جواب سوال نمبر ۳ کے تحت آ رہا ہے۔

سا- عاقلہ بالغہ پرولی کی ولایت اجباری نہیں بلکہ ولایت استجابی ہے، اسے اپنفس پر مکمل تصرف کاحق حاصل ہے، وہ خود اپنے بارے میں مستقبل کا نفع ونقضان مد نظر رکھ کر بہتر سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اسے چاہئے کہ اپنے تصرف پرخاندانی شرافت اور خاندان کو جوعرفی حثیت حاصل ہے اس کو کمحوظ رکھ کر ایسا اقد ام کرے جو خاندان کے لئے شرم وعار اور باعث ذلت نہ ہو، لہذاوہ لڑکی ایسے خفس کی زوجیت میں جاتی ہے جواس کا خاندانی اعتبار سے ہمسر اور مقابل تو ہے لیکن مہرشل کی مقد ارسے اتنے کم پرنگاح ہوا ہے جو عام طور پر گوارہ نہیں کیا جاتا جے نفاوت یا غین فاحش کہتے ہیں، تو الی صورت میں ولی کوعد الت کا دروازہ کھنگھٹانے کاحق حاصل ہے، قاضی یا تو مہرشل کی کی دور کر بے درنہ نکاح فنح کرد ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر عاقلہ بالغہ غیر کفو ہیں بلا اجازت ولی نکاح کر لے واس صورت میں غیر مفتی ہول ہے کہ ولی باستھانت غیر کفو ہیں بلا اجازت ولی نکاح کر لے واس صورت میں غیر مفتی ہول ہے کہ ولی باستھانت

قاضى نكاح فنخ كرانے كاحق ركھتا ہے، كين مفتىٰ به قول بيہ ہے كہ اليى صورت ميں اصلاً نكاح كا انعقاد اور اس كا وجود ہى نہيں ہوا، "ويفتى في غير الكفوء بعدم جو ازہ أصلاً وهو المختار للفتوى لفساد الزمان" (در يخار ٢٩٧٧)۔

۳- باپ یادادا کازیرولایت لڑکی کا کیا ہوا نکاح لازم ہے، خیار بلوغ حاصل نہیں، گرچہ یہ نکاح غیر کفو یا مہر مثل میں غبن فاحش کے ساتھ کیوں نہ ہوا ہو، بشر طیکہ اب وجدمعروف بسوء الاختیار نہ ہوں (درمخار ۲۰۲۸)۔

نابالغ یا تابالغہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ دوسرے ولی نے غیر کفومیں یا مہرمثل میں غین فاحش کے ساتھ کیا ہے تو نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوگا۔

"وإن كان المزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب لا يصحّ النكاح من غير كفوء أو بغبن فاحش أصلا" (در مقار ٢٠٥٠) و كيل الأب لا يصحّ النكاح من غير كفوء أو بغبن فاحش أصلا" (در مقار ٢٠٥٠) و اور اگر كفو مين مبرمثل ير نكاح كيا به تو نكاح منعقد موجائك كاليكن بعد البلوغ خيار بوغ يعنى فنخ نكاح باستعانت قاضى كا اختيار على كار

"وإن كان من كفوء وبمهر المثل صحّ ولكن لهما أي لصغير وصغيرة وملحق بهما خيار الشفقة" (وراقار وملحق بهما خيار الشفقة" (وراقار ٣٠١/٢)\_

ندکورہ بالا بحث سے اب وجداور دوسرے اولیاء کے درمیان دوفرق معلوم ہوئے: پہلافرق بیر کہ اب وجد کا نکاح لازم ہوگا، بعد البلوغ فنغ نکاح کا اختیار نہ ملےگا، اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کے تزوج میں خیار بلوغ ملے گا، بیراس وقت ہے جبکہ نکاح کفو میں مہر مثل پر کرے۔

دوسرافرق مید که غیر کفواور مهرمثل میں غبن فاحش کے ساتھ اب وجد کی تزویج صحیح اور لازم ہے، برخلاف دوسرے اولیاء کے کہ نکاح کاانعقاد ہی نہیں ہوتا۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ طبعی اور خلقی طور پر باپ دادا میں یہ فکر وسوج بھر بور رہتی ہے کہ بچہ، بچی کامستقبل کا میاب رہاوہ سکھ چین سے زندگی گذارے جسے فقہاء '' وفور شفقت' سے تعبیر کرتے ہیں، اور دیگر اولیاء میں شفقت اس انداز کی فطر تا نہیں ہوتی جسے فقہاء '' قصور شفقت' سے تعبیر کرتے ہیں کما ہوم صرح فی کتب الفقہ۔

۵ خیار بلوغ کاحق لڑی کو کب تک حاصل ہوتا ہے اور کب ساقط ہوجاتا ہے، اس سوال کے جواب میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے الحیلة الناجزہ میں تفصیل سے گفتگو کی ہے اور وہ بحث وانی اور کافی ہے اس لئے بعینہ حضرت کی عبارت پیش کررہا ہوں:

بالغ ہونے پر فنٹخ نکاح کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس میں اس امر کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ کہ تک باقی رہتا ہے اور کس کس وجہ سے نکاح لازم ہوکر فنخ کا اختیار باطل ہوجا تا ہے، لہذا اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تا کیمل کے وقت اس کا خاص طور پر دھیان رکھا جائے۔

تفصیل ہے ہے کہ جولز کی بالغ ہونے پرنکاح ختم کرانا چاہتی ہے اگروہ باکرہ ہوتواس کو اختیار فنخ حاصل ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ جس وقت آ ٹاربلوغ ظاہر ہوں اسی وقت فوراً بلاکس تا خیر کے لبان سے بیکہ د ہے کہ میں اس نکاح پرراضی نہیں، چاہے اس وقت کوئی اس کے پاس موجود ہویا نہ ہو، ہرحال میں فوراً زبان سے کہنا شرط ہے، البتۃ اگر کھانی یا چھینک وغیرہ کی وجہ سے فوراً بولنے کی قدرت نہ ہوئی یا کسی نے جراً منہ بند کردیا ہوتو اس مجوری کی وجہ سے جوتا خیر ہوجاہ سے اس کے باعث خیار فنخ باطل نہیں ہوگا بشرطیکہ مجبوری رفع ہوتے ہی فوراً کہد دیا ہو، اور بدون کسی مجبوری کے اگر زبان سے کہنے میں ذرا بھی دیر کی تو یہ اختیار باطل ہوگیا اور فنخ کرانا جائز بدون کسی مجبوری کے اگر زبان سے کہنے میں ذرا بھی دیر کی تو یہ اختیار باطل ہوگیا اور فنخ کرانا جائز نہدون کسی مجبوری کے اگر زبان سے کہنے میں ذرا بھی دیر کی تو یہ اختیار باطل ہوگیا اور فنخ کرانا جائز نہدا ہا گرغلط بیان کر کے فنخ کرالے گی تو سخت گنہگار ہوگی۔

نیز باکرہ کواس کی بھی ضرورت ہے کہ زُبان سے کہنے پرکم از کم دومردیا ایک مرداوردو عورتوں کو گواہ بنالے تا کہ قاضی وغیرہ کے پاس معاملہ پیش ہونے پر کام آویں اور گواہ بنانے کا

تفصیلی تھم روایات فقہیہ کے بعد بعنوان فائدہ موعودہ آوے گااس کوضرور دیکھے لیاجاوے۔ اوراگر وہ لڑکی ثیبہ ہے تو پھراس کوفورا کہنا ضروری نہیں بلکہ جب تک رضامندی نہ ہوگی اس وقت تک منظور رکھنے نہ رکھنے کا اختیار باقی رہتا ہے، حیاہے کتنا ہی زمانہ گذر جاوے، صرف خاموش رہنے کی وجہ سے ثیبہ کا خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا،البتۃ اگر بعد بلوغ زبان ہے کہہ دے گی کہ بینکاح منظور ہے یا کوئی ایسا کام کرے گی جس سے رضامندی یائی جائے تو اختیار باطل ہو جائے گا ،اور پھر نتیبہ کو نامنظوری پر گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں بلکہاس کوصرف یہ دعویٰ كرنا كافى ہے كدميں تيبہ موں اور بالغ موچكى موں اب اس نكاح كوفتخ كرانا حامتى موں اور اڑ کے کا بھی تھم یہی ہے جو ثیبہ کا ہے، یعنی بالغ ہوتے ہی فوراً زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک قوااً یا فعلاً منظور نه کرے اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے، پس اگرکسی لڑے یا ثیبہ لڑک نے بعد بدوغ ایک مرتبہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ یہ نکاح منظور ہے تواب فنخ کامطالبہ حرام ہے خواہ اس منظوری کو بالکل تنهائی میں یا آ ہستہ کہنے کی وجہ سے کسی اور نے سنابھی نہ ہو،ای طرح اگر بلوغ کے بعد تقبیل وغیرہ کی نوبت آئی ہوتب بھی خیار فنخ نہیں رہتا، نیز دعویٰ کی صورت بھی لڑ کے کے واسطےوی ہے جو ثیبہ کے لئے ابھی گذری۔

اور بیسب تفصیل جب ہے جب کہ بلوغ سے پیشتر ان کو نکاح کی اطلاع ہو چکی ہو،
اوراگر کسی کو بلوغ سے پیشتر نکاح کی خبر ہی نہ ہوئی ہوتو جب خبر ملے تب خیار بلوغ حاصل ہوگا،اور
لائر کی لڑے کے واسطے اختیار باقی رہنے نہ رہنے کی جو تفصیل ابھی گذری ہے ان سب کا کاظ خبر
ملنے کے وقت سے کیا جائے گا (صر ۹۹ تا ۱۰۱، نہ کورہ بالاسکوں کے دلائل (در مختار ۲۰۲۳،۳۰۹)۔
میں بانفصیل موجود ہیں، نیز دیکھئے: الحیلة الناجز ہرص ۱۰۳،۱۰۳)۔

ولی اقرب کے رہتے ہوئے ولی ابعد کا نکاح و ٹی اقرب کی اجازت پرموقو ف ہوگا ،اگر وہ اجازت دیدے تو نکاح درست ورندم رود ہوگا۔

اً رولی اقرب آئی دوری پرہے کہ اس کی رائے اور خیال ومرضی معلوم کرنے یا اس کی

آمد کے انتظار میں کفو کے فوت ہونے کا اندیشہ غالب ہے تو الیی صورت میں ولی اقرب' غبیة منقطعہ'' قرار پاکراب ولی ابعد کا قائم کردہ رشتہ نکاح مطلقاً صحیح اور ورست ہوگا، ولی اقرب کی اجازت پرموتوف نہ ہوگا۔

"وفي الدر المختار وللولى الأبعد التزويج بغيبة الأقرب، فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته، وفي الشامية تحت (قوله مسافة القصر) قال في الذخيرة الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفو الذي حضر فالغيبة منقطعة وإليه أشار في الكتاب" (شاي ١٥٠٠)\_

٣- يمسئلة ومتفق عليه إلى دادا كعلاوه ديراولياء في صغير وصغيره كانكاح غيركفو يامهم مثل مين غبن فاحش كي ساته كرديا توال نكاح كاانعقاد هوگائي نبيل بلكه وه نكاح اصلاً باطل هوگا، حبيا كه درمخار مين به: " وإن كان المزوج غيرهما .... لا يصبح النكاح من غير كفوء أو بغبن فاحش أصلاً، وفي الشامية تحت قوله أصلاً أي لا لازماً ولا موقوفاً على الرضا بعد البلوغ" (٣٠٥/١).

جہاں تک باپ و دادا کا سوال ہے تو ان کا قائم کردہ نکاح غیر کفویا مہر مثل میں غین فاحش کے باوجود سے و درست ہی نہیں بلکہ بین کاح ایسالازم ہے کہ صغیر وصغیرہ کو خیار بلوغ کا بھی حق نہیں ملتا بشرطیکہ اب وجدمتہتک ، سوء اختیار اور ماجن نہ ہو، اور وہ نکاح حالت سکر میں نہ کیا ہو، جیسا کہ درمختار میں ہے:

"ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفوء إن كان الولي أبا أوجدا لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقاً وكذا لو كان سكران" (وريخار٣٠٥،٣٠٣)\_

اس مقام پرفقهاء حضرات نے دوطرح سے کلام کیا ہے: پہلا کلام اب وجد کامعروف

ومشہور بسوءالاختیار اور تحقق بسوءالاختیار سے کی ہے اور دوسرا کلام اصلاً وابتداءً بطلان نکاح اور نکاح صحیح غیرلا زم سے کیا ہے، ہم اگلی عبارت میں دونوں بحث کا جائز ہلیں گے۔

مذکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شامی کے نز دیک معروف بسوء الاختیار مین نصد دنکاح کے ساتھ منحصرے۔

ليكن امام رافعي كى عبارت سي "معروف" كى قيد وشرط معلوم نبيل بموتى ، وه تحرير فرمات بين المام رافعي و معلى هذا إذا كان الولى متهتكا أو سئى الاختيار لا يصح تزويجه بنقص من مهر المثل أو من غير كفوء" (تقرير الرافع الر١٨٨) ـ

سوءاختیار کے سلسلہ میں حضرت تھا نوئ کی دوعبر تیں ہیں: ایک جگہ الحیلة الناجزہ میں اور دوسر سے امداد الفتاوی میں ، دونوں جگہ کی عبارت سے قدر مشترک بیہ بات واضح ہے کہ نکاح کے بطلان کے لئے اب وجد کا فی نفسہ سوءاختیار میں معروف ومشہور ہونا ضروری ہے قطع نظر اس سے کہ معروف بسوءالاختیار تعدد تزوج یاد گیر طریقے سے ہو(الحیدة الناجزۃ ۸۸)،امداد الفتاوی ۲۲۷)۔

ال سلسله میں حضرت مفتی شفیع صاحب علیه الرحمه کی تحقیق بیہ کی سوء اختیار کا صرف تحقق و تیقن اور نبوت کا فی ہے، معروف ومشہور ہونا شرط نبیس، اور بید کہ الیمی صورت میں اب وجد کا تزویج نیم لازم ہوگا یعنی خیار بلوغ ملے گا، انہوں نے تین صفحہ سے زائد فقہاء کی مختلف عبارتوں کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کی ہے، چنا نچہ اخیر میں لکھتے ہیں:

جب کسی باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح میں ترک شفقت اور مسامحت یقینی ہوجائے تواس کا کیا ہوا نکاح بھی لازم نہ ہوگا (دیکھئے:احسٰ الفتادیٰ ۱۱۱۸)۔

صاحب احسن الفتاوی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اس بحث میں معروف بسوء اختیار اور ثبوت سوء اختیار دونوں طرح کی روایت فقہیہ پیش کر کے تمام متعارض روایتوں کاحل پیش کیا ہے اور مناسب تطبیق دی ہے، یہ بحث احسن الفتاوی جلد پنجم میں صفحہ ۱۱۲ سے لے کرصفحہ ۱۲۲ میں کہ تک پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے عبارت فقہاء کے علاوہ مختلف نظائر وقر ائن سے بی ثابت کیا ہے کہ عدم انعقاد نکاح کے لئے سوء اختیار کا تحقق کافی ہے نہ کہ شہرت۔

جہاں تک میراقلبی رجحان ومیلان ہے وہ بیہ ہے کہ فی نفسہ اب وجد گام معروف بسوء الاختیار ہونا بطلان تزویج کے لئے شرط ہونا جا ہئے ، فی نفسہ کا مطلب بیہ ہے کہ اب یا جد کا بداندیش ،لا پرواہ ،اور بے تروت اور طامع زرہونا بین الناس معروف ومشہور ہو۔

ال بات کی تا ئیدال سے بھی ہوتی ہے کہ باپ کامنتک ، ماجن ، طامع زراورسفیہ ہونا لوگوں کے درمیان معروف ومشہور ہوتو یہ اوصاف صحت تزویج کے لئے مانع ہوتے ہیں ، تعدد تزویج کے درمیان معروف ہونا شرط نہیں جیسا کہ علامہ شامی نے معروف بسوء الاختیار کو تعدد تزویج کے ذریعہ معروف بسوء الاختیار کو تعدد تزویج کے بنیاد کھہزایا ہے۔

دوم: صورت مذكوره (على حسب الاختلاف معروف بسوءالاختيار ياتحقق بسوءالاختيار) مين آيا نكاح بإطل اورغير منعقد موكايايه كه نكاح صحيح غيرلا زم يعنى خيار بلوغ ملے گا؟

حضرت مفتی شفیع صاحب کا خیال اور فتوی بیہ ہے کہ اصلاً نکاح صحیح کیکن غیر لازم ہوگا، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح میں ترک شفقت اور مسامحت یقینی ہوجائے تواس کا کیا ہوا نکاح لازم نہ ہوگا (احس الفتاویٰ ۱۱۱۵)۔

حضرت والا كا استدلال ال جيسى عبارت سے ہے: "ثم اعلم أن ما مرّ عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل" (شاى ٢٠٥٠)\_

اور حفزت مفتی صاحب کھتے ہیں کہ صورت مندرجہ میں باپ کے کئے ہوئے نکاح پر بھی نابالغہ وخیار فنخ سطے گا، شرا لط کے مطابق عدالت مسلمہ سے نکاح فنخ کرالے وفنخ ہوجائے گا اور نکاح ہٰ فی کی اجازت ہوجائے گل (احسن الفتادیٰ ۱۱۱۸)۔

لیکن زیر بحث مسئله میں فقہاء حضرات کی عبارتیں بہت واضح اور صاف ہیں کہ اصلاً کا آج کا انعقاد ہی نہ ہوگا ، روایات فقہیہ درج ذیل ہیں:

۱- "لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقاً وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقاً" (در محتر ۲۰۰۰)\_

۲- "وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا" (ث٥٠٦/٢٥٥).

"-"قال ابن نجيم وقيده الشارحون وغيرهم بأن لا يكون معروفاً بسوء الاختيار حتى لو كان معروفاً بذلك مجانة وفسقا فالعقد باطل على الصحيح" (١٣٥/مائق ١٣٥٠).

٣- '' وقال ابن همام لو كان الأب معروفاً بسوء الاختيار مجانة وفسقا كان العقد باطل على قول أبي حنيفة على الصحيح "( فتح القدير ٣٠ ١٩٣٠).

مذکورہ بالا اوراس جیسی دیگرردایات فقہیہ کی بنیاد پرصاحب احسن الفتاویٰ کا اصرار ہے کہاصلاً تزویج ہی باطل ہے۔

پیچھے حضرت تھا نوگ کی عبارت امدادالفتاوی اورالحیلۃ الناجزہ نے نقل کی ہ چکل ہے جس کا مقتضا بھی بطلان تزویج ہی ہے۔

### ۷- اولیاء میں باہم ترتیب:

ولی فی النکاح عصبات بنفسہا علی ترتیب الارث ہیں، ان میں ہے کوئی بھی نہ ہوتو ماں، پھر دادی، پھر نانی، پھر اسی ترتیب سے دادی اور نانی کے موئنث اصول، پھر ہیٹی، پھر یوتی، پھرنوای اورنواسا، پھر پر ہوتی بعنی مجنونہ کے فروع غیرعصبات اگر قرب وبعد میں مختلف ہوں تو قریب کوتر جیجے ہے اور برابر درجہ کے ہوں تو عصبہ کی بیٹی کوتر جیجے ہے۔ فروع کے بعد جد فاسد اور جد کہ فاسدہ بلحاظ قر ب وبعد، پھر بہن عینی، پھرعتی ، پھرخفی بھائی اور بہن، پھراسی تر تیب سے ان کی اولا د، پھر پھوپھی ، پھر مامول ، پھر خالہ ، پھر چیا کی بیٹی ، پھر اسی تر تیب سے ان کی اولا د، پھر سلطان (احسن الفتادیٰ ۵ ر ۹۴ ، نیز دیکھئے: در فیار ۲۱۱۱ سے ۳۱۳)۔

{ra+}

۸- کیمال درجہ کے چنداولیاء ہول تو امام اعظم کے نزد یک ان میں سے ہرایک ولی کو تزویج کا کامل وکمل اور مستقل ولایت ہے، یہ ولایت تجزی اور تقسیم واشتر اک کوان کے نزد یک قبول نہیں کرتی، لہذاان اولیاء میں سے جو بھی ولی اول مزق ج سنے وہ تزوج کے جھے اور درست ہوگ اور باتی اولیاء کی ولایت جاتی درجا گی مخواہ اس نکاح سے غیر مزق ج اولیاء رضا مند ہول یا نہ ہول (دیکھئے: درجا رہ ۲۹۸ مار مندی سے ہوگئی ہے۔ درجا رہ ۲۹۸ مار مندی سے ہوگئی ہے۔

#### مسكلهولابيت

مولانامحم مصطفى قاسمي آوالپيرى 🗠

## ا-شريعت اسلاميه مين ولايت كامفهوم:

نکاح کی صحت ودر سی شوہراور بیوی کے لئے آرام وراحت کا سرچشمہ،اور نکاح کی ناستواری اور غیر در سی شوہراور بیوی کے لئے باعث رنج وغم ہوتی ہے،اس لئے سخت ضرورت ہے کہ از دواجی زندگی کے ان دونوں پہلووں پر نظرر کھنے والا ایسا شخص ہو جورشتہ از دواج میں مسلک ہونے والے جوڑے کی صحیح رہنمائی کر سکے۔شریعت نے ایسی رہنمائی اور رہبر ن کا نام ولایت اور ایسے رہبر ورہنما کا نام ولی رکھا ہے،اورا یسے رہنما کا بعض صورتوں میں ہونا ضروری ہواکرتا ہے،اس لئے بسااوقات بغیراس کے نکاح بی صحیح نہیں ہوتا مثلاً جب مردو ورت میں سے مواکرتا ہے،اس لئے بسااوقات بغیراس کے نکاح بی صحیح نہیں ہوتا مثلاً جب مردو ورت میں سے کوئی ایک یا دونوں نابالغ ، ناسمجھ اور پاگل ہوں اور بسااوقات ضروری بھی نہیں ہوتا مثلاً جب شادی کرنے والے لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہوں، دونوں عقل مند اور سمجھدار ہوں (فتح اعدیہ شادی کرنے والے لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہوں، دونوں عقل مند اور سمجھدار ہوں (فتح اعدیہ شادی کرنے والے لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہوں، دونوں عقل مند اور سمجھدار ہوں (فتح اعدیہ شادی کرنے والے لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہوں، دونوں عقل مند اور سمجھدار ہوں (فتح اعدیہ شادی کرنے والے لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہوں، دونوں عقل مند اور سمجھدار ہوں (فتح اعدیہ سے دونوں عقل مند اور ہوں اور بالے ہوں ، دونوں عقل مند اور ہوں اور بالے کرنے والے لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہوں ، دونوں عقل مند اور ہوں اور بالے ہوں ، دونوں عقل مند اور ہوں اور بالے کہ دونوں ہوں اور بالے ہوں ، دونوں عقل مند اور ہوں اور بالے ہوں ، دونوں عقل مند اور ہوں ہوں اور بالے ہوں ، دونوں عقل مند اور ہوں ہوں ۔

## ولايت على النفس كى شرطيس:

ولایت علی انتفس کے لئے جارشرطیں ہیں:ا\_آ زادہونا،۲\_بالغ ہونا، سے عاقل ہونا، سم مسلمان ہونا(دیکھئے:ہدایہ ۳۱۸٫۶۳)۔

<sup>🖈</sup> مدرسها سلامیه شکر پور، پوسٹ مجروارہ، واپاشگھواڑہ، شلع در بھنگہ، بہار۔

کسی کا فرکوکسی مسلمان کی ولایت کاحق حاصل نہیں ہوسکتا گووہ اس کارشتہ دارہی کیوں نہ ہو،ای طرح مسلمان کوبھی کا فرکی ولایت حاصل نہیں ہوسکتی گووہ اس کارشتہ دار ہو۔

''قال النبي عَلَيْكُ لا يتوارث أهل ملتين شيئاً "(بدائع الصنائع ٢ ١٣٩٠) ـ

متدرک عام میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ملک شام کے گورز حضرت ابوعبیدہ بن الجرائ سے فرمایا: "کنتم أقل الناس فکٹو کم الله بالإسلام و کنتم أذل الناس فاعز کم الله بالإسلام مهما تطلبوا العزة بغیر الله یذلکم الله" (تم تعداد میں سب فاعز کم اور سب سے زیادہ کم رور شے تم کو کھن اسلام کی وجہ سے عزت وشوکت ملی ہے، تو خوب سمجھ لوا گرتم اسلام کے سواکی دوسرے ذریعہ سے عزت عاصل کرنا چاہو گے تو خدط تم کوذلیل کردےگا) (معارف القرآن ۱۲ ر ۵۸۳)۔

۳- شریعت اسلامیه میں عاقل بالغ لڑکوں اور لڑ میوں کواپنے اپنے نکاح کا اختیار ہے، ولی بھی ان پر جبر نہیں کرسکتا، اگر زبردستی اپنے اختیار ومرضی ہے ولی ان کا نکاح کراد ہے گا تو نکاح درست نہ ہوگا (در بخار ۳۲۴)۔

بالغ لڑکوں کا نکاح بلاداسطہ ولی بالا تفاق درست ہوجاتا ہے اور کوئی اسے باطل نہیں کہتا، اسی طرح ظاہر یہی ہے کہ اگر بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کر لے تو وہ بھی درست ہوجائے گا، البتہ خلاف سنت کام کرنے پر ملامت کے دونوں مستحق ہوں گے (فتح القدیر سر ۲۵۵، البحرالرائق سر ۱۱۷۳)۔

بالغ لڑ کے اورلڑ کیاں اگر فاتر انعقل ہوں ،ان کا د ماغ صحیح نہر ہتا ہوتو انہیں بھی اپنے

نكاح كااختيار نه ہوگا بلكه ان كى ولايت كاحق واختيار ولى كو ہوگا (ردالحتار ٣٢١/٣ ـ ٣٢٢)\_

خلاصہ بیہ کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک ولایت اجبار کا مدارعورت کے باکرہ اور ثیبہ ہونے پر ہے بینی باکرہ پرولی کو ولایت اجبار حاصل ہے خواہ وہ صغیرہ ہویا کبیرہ،اور ثیبہ برولایت اجبار ہیں خواہ وہ صغیرہ ہویا کبیرہ۔

اس کے برعکس امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ولایت اجبار کا مدار صغراور کبر پر ہے، لہذا صغیرہ پر ولایت اجبار ہے اور کبیرہ پر نہیں خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، گویا صغیرہ باکرہ پر بالا تفاق ولایت اجبار ہے اور کبیرہ ثیبہ پر بالا تفاق ولایت اجبار نہیں ، اور کبیرہ باکرہ پر شافعیہ کے بزدیک بند کے ولایت اجبار ہے، حنفیہ کے بزدیک نہیں ، اور صغیرہ ثیبہ پر امام اعظم ابو صنیفہ کے بزدیک بزدیک بند کے ولایت اجبار ہے، حنفیہ کے بزدیک نہیں ۔ اس اختلاف کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: بدائے السائع (۲۸۱۸ میل میل کے لئے ملاحظہ ہو: بدائح الصائع (۲۸۲۸ میل میل کے لئے ابوداؤد (۲۸۲۸ میل ماجہ السائع (۲۸۲۸ میل میل کے لئے ابوداؤد (۲۸۲۸ میل میل کے ابوداؤد (۲۸۲۸ میل ماجہ کی ابوداؤد (۲۸۲۸ میل میل کے لئے دائوداؤد (۲۸۲۸ میل میل کے دیا ہوداؤد (۲۸۲۸ میل میل کے دیا ہوداؤد (۲۸۲۸ میل میل میل کے دیا ہوداؤد (۲۸۲۸ میل کے دیا ہوداؤد کو دیا ہوداؤد کیا ہوداؤد (۲۸۲۸ کے دیا ہوداؤد کیا ہود

(الف) ولایت کے بارے میں لڑکی اور لڑکے میں پچھ فرق وامنیا زنبیں ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: بدائع الصنا ئع ۲۴۱/۲۴ )۔

(ب) لڑی ولی کی مرضی کے بغیرا پنا نکاح خودکر سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے لڑکی گنهگار نہ ہوگی ، بلکہ اگر لڑکی نے اپنی عصمت وعفت کی حفاظت کی خاطر بیا قدام کیا ہوتو عنداللہ ماجور ہوگ۔ "قال دسول الله میریسی "للمرأة ستران الزوج والقبر أسترهما القبر " (رواه الطمرانی)۔

(رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: عورت کے لئے دو پردے ہیں: اول شوہر، دوم قبر، اور دونوں میں زیادہ پردہ والی چیز قبرہے)، (اس کی مزید نصیل کے لئے دیکھئے: ہدایہ ۲ مرساس، فاوی میں زیادہ پردہ والی چیز قبرہے)، (اس کی مزید نصیل کے لئے دیکھئے: ہدایہ ۲ مرساس، فاوی مندیہ ۱۱۸ مرد المحتار ۲ مرساس سر ۳۲۲ مرسال اللہ المحارہ ۱۱۸ میں مندیہ اس کا حرب ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرلیا تو یہ نکاح صحیح کے بغیر اپنا نکاح کرلیا تو یہ نکاح صحیح

ہوجائے گا، گرعا قلہ بالغہ بجائے گفو کے غیر گفو میں نکاح بغیر رضا مندی ولی کے کر لے تو اس صورت میں نکاح درست نہ ہوگا بلکہ ولی کوفنح کرانے کاحق حاصل رہے گا(اس مسئلہ کے بارے بیں تنعیل کے لئے ویکھتے: البحرالرائق ۳ر ۱۱۷۔۱۱۸،الجو ہر قالنیر ق ۳۲ر ۱۵۔۱۸، فاوی ہندیہ ار ۲۹۳)۔

سا— عاقله بالغدار کی غیر کفو میں بلاا جازت ولی ازخود نکاح کرلے تو اس نکاح پر اولیاء کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اس مسئله میں انکمہ کے دلائل اور ان کے اختلاف کی تفصیل کے لئے وکی کے: (بدائع الصنائع ۱۸۸۳، الجو ہرة النیرة ۳۸۷۱۔۱۸، بدلیة الجہد ۲۷۷، المغنی ۲۹۳۹، ۲۵۰، المجوع شرح المبذب ۱۸۶۵، ۳۰۱، المجاب النکاح، شرح المبذب ۱۸۵۵، ۳۰۱، الواب النکاح، ابوداؤدار ۲۸۳، ابن ماجه ار ۱۳۵۵، تار ۱۳۵۳، مؤطاامام ما لک ۱۲۷۷، کتاب الطلاق کی

۳- زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابائی کے زمانہ میں کردیا تھا کیکن بعد میں وہ لڑی اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے اور نہ خوش ہے تو اس صورت میں ہونے کے با وجود بھی وہ لڑی اپنا نکاح فنخ کرانے کی مختار نہیں ہے، تا بالغہ لڑک کا نکاح باپ یا دادا کر بے قو چاہے غیر کفو میں یہ نکاح کیا گیا ہو پھر بھی یہ نکاح لازم ہوجائے گا۔ باپ دادا کے علاوہ اگر کسی اور ولی نے تا بالغہ کا نکاح نیا گیا ہو پھر بھی یہ نکاح لازم ہوجائے گا۔ باپ دادا کے علاوہ اگر کسی اور ولی نے تا بالغہ کا نکاح غیر کفو میں کیا تھا تو جوان ہونے کے بعداس کو اختیار غیر کفو میں کیا تھا تو جوان ہونے کے بعداس کو اختیار عاصل ہوگا، چاہے تو اس نکاح کو باتی رکھے اور چاہے تو مسلمان حاکم کے پاس مقدمہ دائر کر کے فنح کراسکتی ہے دربدایہ ہر کام کام کی باس مقدمہ دائر کر کے فنح کراسکتی ہے دربدایہ ہر دائر کر کے فنح

۵-خیار بلوغ کاحق لڑکی کوئب تک حاصل ہوگااور کب ساقط ہوجا تاہے؟

 قریب ترولی زنده ہواور نسبۂ دور کے ولی نے لڑے یالڑی کا نکاح کردیا تو یہ نکاح سیح اور نافذ ہوگا یا نہیں؟ تواسلسلہ میں تفصیل ہے ہے کہ ولی اقرب کی موجود گی میں اگر ولی ابعد نکاح کرد ہے تو وہ نکاح اس ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر وہ اپنی رضامندی ظاہر کرد ہے گا تو نکاح سیح ہوگا ور نہ باطل ہو جائے گا، ولی اقرب اگر نکاح کرنے سے انکار کرد ہے تو ولی ابعد نکاح کرد ہے تا اختیار رکھتا ہے (فاوی ہندیہ ار ۱۸۵، روالحتار سر ۱۳۵۱ مرد الحتار سر ۱۳۵۳ میلم الفقہ ۱۳۸۹)۔

ولی کے معروف بسوءالاختیار، ماجن اور فاسق متبتک ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ بے غیرت، دیوث اور فاسق ہویا دیوانہ یا اپنے اختیارات کے غلط استعال میں معروف ومشہور ہوتو ایسے ولی کا کیا ہوا نکاح باطل قرار دیا جائے گا اور نکاح فٹنح کر دیا جائے گا۔

2- آزادآدی کا ولی اس کا وہ رشتہ دار ہے جو عصبہ بنفسہ ہو، اگر کئی عصبات بنفسہ ہوں تو ان میں مقدم وہ ہے جو وراثت میں مقدم ہو، اگر عصبات بنفسہ میں کوئی نہ ہوتو ماں کو ولایت حاصل ہوگ، پھر دادی کو، پھر بیٹی کو، پھر بیچ تی کو، پھر پر بیچ تی کو، پھر نواسی کی بیٹی کو، وعلی ہذا اور اگر عصبات بھی نہ ہوں اور پوتیاں نواسیاں وغیرہ بھی نہ ہوں تو نانا کو ولایت عصبات بھی نہ ہوں اور ماں دادی بھی نہ ہوں اور پوتیاں نواسیاں وغیرہ بھی نہ ہوں کو لایت حاصل ہوگ، پھر هیے گئی ہون کو، پھر علاقی بہن کو، پھر اخیا فی بہن کو، پھر ان متنوں کی اولا دکواسی ترتیب حاصل ہوگ، پھر هیے گئی ہون کو، پھر علاتی بہن کو، پھر اخیا فی بہن کو، پھر ان متنوں کی اولا دکواسی ترتیب

ے، اور اگران میں ہے بھی کوئی نہ ہوتو ذوی الارحام کوولایت حاصل ہوگی۔ ذوی الارحام میں سب سے پہلے بھو بھیاں ولی ہوں گی، ان کے بعد ماموں ، ان کے بعد خالا کمیں ، ان کے بعد بچپا کی بیٹیاں ، پھر اس تر تیب سے ان کی اولاد ، اگر رشتہ دار کوئی نہ ہو، نہ عصبہ نہ غیر عصبہ ، تو مولی الموالا قاکوت ولایت حاصل ہوگا ، اگر وہ بھی نہ ہوتو بادشاہ وقت ولی ہے بشر طیکہ مسلمان ہو، بادشاہ وقت کا نائب بھی نکاح کا ولی ہوسکتا ہے بشر طیکہ بادشاہ کی طرف سے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہو (ردالحیٰ رائے سے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہو (ردالحیٰ رائے سے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہو

#### اولياء مين بالهم ترتيب:

ازروئے شرع اگر چہ باپ موجود ہومردو عورت کی ولایت کاحق اولاً صالح جوان بیٹے کو ہے، بیٹا نہ ہوتو پوتا ، پوتا نہ ہوتو پر پوتا ولایت کاحق دار ہوگا ، لیکن اگر بیٹے ، پوتے اور پر پوتے نہ ہول یا ہول ، مگر جوان اور بالغ نہ ہوئے ہول تو مان صورتوں میں شادیاں کرانے کا پہلا ذمہ دار جو ول ہوگا وہ باپ ہوگا، باپ نہ ہوتو دادا اور اگر دادا نہ ہو بلکہ پر دادا ہوتو پر دادا ہی ولایت کاحق دار ہوگا اور ہی شادی کرائے گا (فادی ہندیہ ار ۲۸۳)۔

اگر ان سب میں ہے کوئی بھی نہ ہوتو ولایت کا ذمہ دارسگا بھائی ہوگا،سگا بھائی نہ ہوتو پھر سو تیل میں ہوتا کے خرد سے اور سوتیلے بھائیوں میں سے بھی کوئی نہ ہوتو پھر ولایت کا ذمہ دار بھتیجا ہوگا، بھتا ہوگا، بھتیجا نہ ہوتو بھتیجا کالڑکا،ورنہ پھراس کا بوتا ہی ولایت کاحق دار ہوگا (درمخار ۲۳۸)۔

اگریدلوگ بھی نہ ہوں تو سگا جیاولایت کا ذمہ دار ہوگا، سگا چیا نہ ہوتو پھر سونیلا جیا ہوگا، سونیلا چیا نہ ہوتو پھر جیازاد بھائی ولی ہوگا،اگریہ بھی نہ ہوتو چیازاد بھیجا ہوگا،اوراگریہ بھی نہ ہوتو پھر سونیلا جیازاد بھیجاولایت کاحق دار ہوگا (ردالحتار ۲۳۸۶)۔

اوراگران تمام لوگوں میں ہے بھی کوئی نہ ہوتو چپازاد دادا لیعنی باپ کے پچپا کوولایت کا حق حاصل ہوگا، پھراس کی عدم موجودگ حق حاصل ہوگا، پھراس کے بعداس کی اولا دولایت کی حق دار ہوگی، اور پھراس کی عدم موجودگ میں اس کے پوتے پر پوتے وغیرہ ولایت کے حق دار ہوں گے، اگران میں بھی کوئی نہ رہا تو پھر دادا کے چچا ہوں گے، دادا کے چچا کے بعد ان کے لڑکے پوتے اور پھر پر پوتے وغیرہ ایک دوسرے کے نہ ہونے پر ہوجائیں گے (ناوی ہندیہ اس ۲۸۳)۔

ولایت کی ترتیب مذکورہ میں سے کوئی بھی فرداگر باقی ندرہا ہوتواس کے بعدسب سے پہلے ولایت کا حق مال کو پہنچے گا، مال کے بعد دادی ، پھر بٹی ، پھر پوتی ، پھر نواسی ، پھر نواسی کی بٹی ، پھر نا ، اور پھر گی بہن ، پھر سوتیلی بہن ، اور پھر مال شریک بھائی اوران کی اولا دولایت کی حق دار بول گی ، اورا گر ماموں ، پھر خالہ ، اس کے بعد جیاز اد بہن اورای ترتیب سے ان کی اولا د، ان کی ولایت کی حق دار ہول گی (در مخار ۲۰۱۲)۔

اور اگران سب میں سے کوئی بھی نہ ہوتو پھر وہ خض ولایت کا حق دار ہوگا جس کے ہتھ پراس کا باپ مسلمان ہوا ہوا وراس کے وارث ہونے کا عہد کیا ہو، اور اگر ایسا شخص بھی نہ ہوتو پھراس کی ولایت شاہ اسلام کو حاصل ہوگی، اور اگر شاہِ اسلام بھی نہ ہوتو پھروہ قاضی شریعت جس کو حکومت نے نابالغوں کے نکاح کا اختیار دے دیا ہو، اور اگر وہ قاضی بھی موجود نہ ہو بلکہ اس کا نئب ہوتو ن نب بی قاضی کی اجازت برولایت کا مستحق ہوگا (فاوی ہندیہ ار ۲۸۳۔۲۸۳)۔

الغرض خاندان میں جس مرد سے رشتہ زیادہ قریب ہوگا وہی ولایت کامستحق ہوگا اور اس کی عدم موجودگی پر دور کا رشتہ دارولایت کامستحق ہوگا بشرطیکہ قریب کارشتہ دارا تنا دور ہو کہ اس کی عدم موجودگی پر دور کارشتہ دارولایت کامستحق ہوگا بشرطیکہ قریب کارشتہ دارا تنا دور ہو کہ اس کا انتظار کرنے پر کفو ہاتھ سے نکل جائے گا۔

نیز دلایت کے حصول استحقاق میں پھوپھی کی اولاد ماموں اور خالہ کی اولاد ہمقدم ہوگی (ردائن ر ہوگی ،اور مامول کی اولا دخالہ کی اولاد پر ،اور خالہ کی اولاد بچپازاد بہن کی اولا د پر مقدم ہوگی (ردائن ردائن سر ۳۹۸۔۳۸۵ ، بدائع الصنائع الصنائع الصنائع ،۱۳۸۰۔۳۸۹ ، بدائع الصنائع ،۲۸۲۔۳۸۹ ، تاوی قضی خال ار ۳۲۰۔۳۸۹)۔

۸ - کسی لڑکی کے اگر میسال ورجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں اور اجازت ولی کوشر طصحت قرار دیا جائے تو نکاح کی صحت کے لئے کسی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی ، تمام مساوی اولیا ، کا

ا تفاق ضروری نهبیس ( فآوی مندیه ار ۲۸۳ ، فآوی قاضی خان ار ۳۵ ۱۳ ، البحرالرائق ۳ر ۱۲۸ ، فتح القدیر ۳۸۹ ، الموسوعة الفقهیه ۳۳ ۲۸۳ ، ردالحتار ۳۴۱ / ۳

ተ ተ

جدید فقہی تحقیقا بت

چوتھاباب تدریری آراء

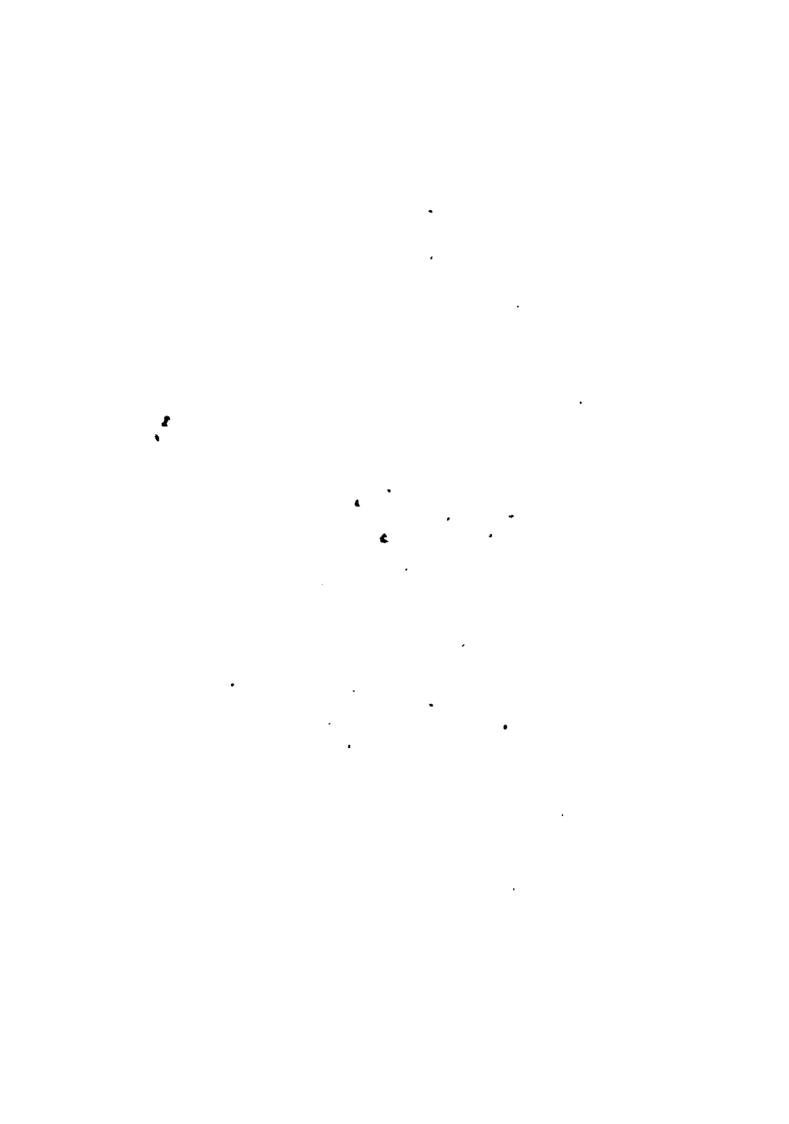

#### مسكلهولابيت

مولا نامحمر بربان الدين سنبطى

## ا - شريعت ميں ولايت كامفهوم:

ولايت كمعن: "تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى" (بحرالرائق ١٠٩٠٣)" الولاية تنفيذ القول على الغير تثبت بأربع: قرابة و ملك وولاء وإمامة" (روالحتار ٢٩٦/٢)\_

اس کی دوشمیں ہیں: (الف) ولایت هم وایجاب، (ب) ولایت ندب واستحبار علی حیما کہ در مختار میں ہے: "و هی نوعان: و لایة ندب ولایة إجبار علی الصغیرة .....، " (درمختار) ولایت علی النفس سے مراد، اگر ولایت إ نکاح ہے تو السخیرة ....، الم باوغ ، حریت ، ملکیت ، اسلام ، قرابت (یاامامت) ولی کے شروط ہیں (تنمیل کے لئے دیکھے: بدائع الصائح ۲۳۹/۲)۔

۲- برعاقل، بالغ، آزادم دوعورت کواسلامی شریعت کی طرف ہے اپنے نکاح کا اختیار دیا گیا ہے، البتہ مجنون ونا بالغ اور مملوک کو بیا ختیار نہیں ہے، لیکن بالغہ عاقلہ آزاد عورت کا بیا ختیار بعض اعتبار ہے محدود ومقید ہے (دیکھئے: بدائع الصنائع ۲۳۱۶)۔

(الف) او پر کے جواب سے اس شق (الف) کا جواب بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ بلوغ پر،مر دوعورت دونوں کی ولایت اجبار حنفیہ کے نز دیکے ختم ہو جاتی ہے، البتہ لڑکی (بالغ عورت) پر

☆

نائب صدراسلا مك فقدا كيدى (اثديا) واستاذ تفسير دارالعلوم ندوة العلمها ولكعنوً

خود نکاح کرنے پر نکاح کے لازم ہونے کے بارے میں بعض شرطیں ہیں جن کی تفصیل اگلے نمبروں کے ذیل میں آرہی ہے۔

(ب) عاقلہ بالغہ عورت اگر اپنا نکاح خوداولیا ء کی اجازت کے بغیر کفو میں اور مہر شل پر کر لیتو یہ نکاح منعقد ولازم ہوجاتا ہے، اگر چہ عورت گنہگار ہوگی والدکی نافر مانی کی وجہ سے (ای طرر ا ریگر قریبی ولی کی) لیکن اگر غیر کفو میں یا مہر شل سے کم پر نکاح کیا تو وہ صحیح ہوجائے گا، مگر ظاہر الرواب کے مطابق اولیا ء کوحق اعتراض بعنی فننح کرانے کاحق ہوگا، لیکن مفتی بہ قول ۔ امام صاحب سے حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق ۔ یہ ہے کہ یہ نکاح (غیر کفو میں ، بالغ لڑکی کا، اولیاء کی اجازت سے بغیر کیا ہوا نکاح) منعقد ہی نہیں ہوگا (عالمگیری ارا ۱۳ مردی تار ۲۰۲۲ مردالحت مردالحت مردالحت کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح) منعقد ہی نہیں ہوگا (عالمگیری ارا ۱۳ مدری تار ۲۰۲۲ مردالحت مردالحت کی ا

رج)ولی کے اتفاق کرنے کی صورت میں نکاح سیح ہوگیا (ظاہر الرواب یے مطابق اتفاق نہ کرنے کی صورت کا تھم اور ''ب میں بیان ہوا۔

سو۔ سوال نمبر ۲ کی شق'' ب' کے تحت جواب گذر چکا (بظاہر بیسوال مکررمعلوم ہور ہے) سوال نمبر ۲ اوراس کی شقوں الف،ب،ج کے اندراس کامفہوم آ گیا ہے۔

سا اگرباپ، دادانے اپنی نابالغ لڑکی اڑکے ، یا پوتی ، پوتے کا نکاح کیا ہے اور وہ فاسخ معہتک یا معروف بسوء الاختیار کی تشریح آگے آرہی ہے معہتک یا معروف بسوء الاختیار کی تشریح آگے آرہی ہے نہیں ہیں توید نکاح لازم ہو گیا کہ اب انہیں (متکوحات کو) بالغ ہونے کے بعد بھی فنخ کا اختیا نہیں ہوگا ایکن ان دو (باپ، دادا) کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کیا ہے تو بلوغ کے بعد انہیں اس نکاح کے باتی رکھنے یا فنخ کرنے کا اختیار ہوگا، جیسا کہ فقہ فنی کی تقریباً تمام اہم و معتبر کتا بوا

"فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما، وإن زوّجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإشاء فسخ، هذا عند أبي حنيفة و محمد ويشترط فيه القضاء"-

- الغ ہونے کے بعد آزادعورت کونور آاختیار استعال کرنے کاحق ہے، لیکن تھوڑی در سکوت بھی اس کا بیدی تھوڑی در سکوت بھی اس کا بیدی ختم کر دیتا ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: ہدایہ مع عنایہ برفتح ۲ روی ہیں۔

لڑی ولڑ کے کے قریب ترولی کی زندگی میں نسبۂ بعید ولی کے نکاح کرنے کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں حسب ذیل تفصیل ہے:

اگرولی قریب مسافت قصر کے بفترر دوری پر ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی آمدیا منفوری حاصل کرنے کا تظارنہ کیا جائے گا تو مناسب رشتہ جواس وقت میسر ہے بہتی سے گا، قر نہوں صورت میں ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جائے گا، ورنہ ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح ولی اقرب کی اجازت برموقوف رہے گا(درمخارع ردالحاری ۲۰۱۹)۔

۲- ولی (خواہ باپ یادادا) ماجن، معروف بسوء الاختیار یا فاسق متبتک ہو(ان دونوں کمات کی تشریح آگے آرہی ہے ) اوراپی مولیہ کا نکاح اگر غیر کفو میں اور مبرمثل ہے کم پر کر دے تواس کا کیا ہوا نکاح صحیح نہ ہوگا، جیسا کہ در مختار مع روالحق رمیں ہے:

"إذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه إياها ينقص عن مهر المثل ومل غير كفء "(٢٩٥/٢)ليكن اگرولي اليانهيل بهتواس كاكيا بواژكا ترضيح بوگا (طحطاوي ٢٠/٥٢)\_

فائق متبتک کے معنی ہیں علانیہ اور تھلم کھلا شرعی احکام کی خلاف ورزی کرنے وا ا (طحطاوی ۲/ ۵۲)، مگیری ارا ۴ مطبع قدیم)۔

معروف بسوء الاختیار سے مراد ہے کہ ولی کے بارے میں واضح طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ناب لغ یا مجنون یا معتوہ لڑک، لڑک، پوتے، پوتی کے لئے بیوی یا شوہر کا انتخاب جان بو جھ کرکسی لا کچ یا کسی اور غرض فاسد کی بنا پر صحیح نہیں کیا ہے، یعنی کسی باپ دادا سے خیر خوابمی اور غرض فاسد کی بنا پر صحیح نہیں کیا ہے، یعنی کسی باپ دادا سے خوابمی اور شفقت پر جنی رویہ کی جوامید کی جاتی ہے وہ اس سے پوری نہیں ہوئی (ططادی ۱۲ میں یہ بیان ہوئے ہیں: ماجن کے معنی مشہور فقہی لغت کی کتاب المغر بصفحہ ۲۲ میں یہ بیان ہوئے ہیں: ماجن کے معنی مشہور فقہی لغت کی کتاب المغر بصفحہ ۲۲ میں سے بیان ہوئے ہیں: "المعاجن الذی لا یبالی ما صنع و ما قیل له، و مصدرہ المجون و المجانة اسم

منه \_ اوررواكتار من يهمى كها كياب، وفي شوح المجمع: حتى لو عوف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو طمعه لا يجوز عقده إجماعا" (رو الحتار سفهه أو طمعه لا يجوز عقده إجماعا" (رو الحتار ٣٠٣/٢) \_

"وفي الطحطاوي: المجانة مصدر مجن فهو ماجن أى لايبالي قولا و فعلا كأنه صلب الوجه . . . . والفسق عطف لازم" (طحطاد ٥٢/٢٥) ـ

2- جووراثت مين عصبات كى ترتيب بوبى ولايت نكاح مين بب بسيا كه فقه فقى كى تمام مشهور ومعتبر كابول مين ب ، مثلًا بدائع مين ب: "لا خلاف بين أصحابنا في أن لغير الأب والجد من العصبات ولاية الإنكاح والأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث واختلفوا في غير العصبات "(بدائع الصنائع ٢٣٠٠/٢).

اور عالمكيرى مين في: "أقرب الأولياء إلى المرأة الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم الناخ لأب، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب وإن سفلوا" (نآوئ عالكيرى ١٩٩١)-

۸ اگریکسال درجہ کے کئی اولیاء ہوں تو ہرایک کو بیولایت حاصل ہوگی ، ان میں سے جو بھی پہلے ڈکاح کردے گا اس کا کیا ہوا نکاح نافذ ہوجائے گا اور دوسرے کا اختیار ختم ہوجائے گا، جبیا کہ کتب نقہ میں ندکورہے:

"وإذا اجتمع للصغير أو الصغيرة وليان مستويان كالأخوين والعمين فأيهما زوّج جاز عندنا، كذا في فتاوى قاضى خان سواء أجاز الآخر أو فسخ وإن زوجاها على التعاقب جاز الأول دون الثاني" (عائليرى الاسم)-

#### مسكلهولابيت

مفتی محبوب علی وجیبی

ہرساج میں نکاح جیسے اہم مسائل میں بڑے، ہمدرد اور مخلصین کو اہمیت دی گئی ہے،
اس لئے کہ نوجوان لڑکی ہو یالڑ کا جوش جوانی کی وجہ ہے گہری سوچ اور دوررس نتائج پر نظر نہیں
رکھتے جس کی وجہ سے روز نئے نئے فتنے ان لوگوں کی زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اسے
روکنے کے لئے ولایت کا مسئلہ شریعت مطہرہ میں رکھا گیا ہے۔

ا- شریعت اسلامیه میں وہ آ دمی جوعاقل ، بالغ ہاوروارث بھی ہے اگر چہ فاسق ہولیکن اس کا فت صد تہتک کو نہ پہنچا ہو، وہ ولی کہلاتا ہے، اور شرعاول وہ ہے جو ابنا قول غیر پر تا فذ کردے، یہ ولایت چار چیزوں سے ثابت ہوتی ہے:

ا قرابت، ۲ ـ ملک، ۳ ـ ولاء، ۴ ـ امامت ـ پھرولایت کی دوشمیں ہیں:

ولايت ندب اورولايت اجبار

ولایت ندب بالغ عورت پر ہوتی ہے اور ولایت اجبار صغیرہ اور معتوہ وغیرہ پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بنا نکاح خود کرنا لوگوں کی نظر میں باعث طعن ہے اور ساج میں ایسی عورت کوعزت کی نگاہ سے ہیں دیکھاجا تا ہے، اس لئے گو بالغہ کفو میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہے لئیکن مذکورہ خرابیوں کی وجہ سے ولی کا موجود ہونا بہتر ہے، ولایت علی النفس کے لئے بالغ عاقل دارالعلوم فرقانیہ انگوری ماغ، رامیور۔

ہونا شرط ہے اور چونکہ صغیر مسغیرہ اور مجنون اپنے نفس کے مالک نہیں ہوتے اس لئے ولی کوان پر جبر کاحق ہے۔

۳- عاقل بالغ حرّ اپنانکاح خود کرسکتا ہے اور مجنون معتوہ مرقوق اپنانکاح خود ہیں کر سکتے ، نیز صغیر و صغیر ہ بھی اپنانکاح خود ہیں کر سکتے ، ان کا اختیار اولیاء کو ہے۔

(الف) لز کی جب بالغ ہوجائے تو ولایت اس پرختم ہوجاتی ہے،ایسے ہی لڑکے میں، حبیبا کہ درمختار میں ہے:

"ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ"-اس يرشامى في الكان المالية البكر على النكاح النقطاع الولاية بالبلوغ"-

"و لا الحرّ البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين حينئذ"-(ب)عاقله بالغُرِّكُ اپناتكاح خودكم عن عهد درئتارش ب: "فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا"-

اوراگرینکاح کفومیں ہے تو ولی کواس پراعتراض کاحق نہیں ہے، البتہ اگر غیر کفومیں
کیا تو ولی کواعتراض کاحق ہے، مگراس میں قضاء قاضی شرط ہے، قضاء قاضی کے بغیر نکاح فنح نہیں
ہوگا، اور بیچق اس وقت تک ہے جب تک کہاس کے بچہ پیدانہیں ہوا ہے، تا کہ بچہ ضائع نہ ہو،
اور چونکہ لڑکی بالغ ہے اور اپنفس کی مختار ہے اس لئے خود نکاح کرنے میں گنام گانہیں ہوگی،
ہاں اگر غیر کفو میں کرے گی تو گناہ کا خطرہ ہے۔

(ج) اگرعا قلہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا، جب ولی کو علم ہو ہو ہو ہو ہو ہو گار جب ولی کو علم ہو ہو تو ہوں کی اجازت اور اپنا اتفاق ظاہر کیا تو نکاح درست ہو گیا، اگر چہ غیر کفو میں نکاح کیا اور ولی نے اتفاق نہیں کیا تو جولوگ گفاءت کے قائل ہیں ان کے نز دیک نکاح نہیں ہوگاءاور جولوگ گفاءت کے قائل ہیں ان کے نز دیک نکاح تاکل ہیں ان کے نز دیک نکاح

ہوجائے گا۔

"- عقلہ بالغہ خود اپنا نکاح کر لے اور ولی کو خبر نہ ہوتو اس صورت میں اگر غیر کفو میں کیا ہے تو نکاح نہیں ہوگا ، اور اگر کفو میں کیا ہے تو ہوجائے گا۔ غیر کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں اگر ولی کواعتر اض ہوتو قاضی کے یہاں دعوی کرے اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے تب فنخ ہوگا۔

الیکن عام طور سے غیر کفو میں عدم جواز کا فتوی ویا گیا ہے۔

احقر کواس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جن آیات قرآنیہ میں عورت کوق دیا گیا ہے اس سے بہ بات موافقت نہیں رکھتی ہے اور وہ حدیثیں جن میں بغیر اجازت ولی کے نکاح کو باطل کہا گیا ہے ضعیف ہیں یامؤول ہیں ۔ ہاں اگر ولی کوکوئی اعتراض ہے تو قاضی ہے رجوع کرے، وہ طالات زمانہ کے عرف کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرے گا، کیونکہ ہم نے بیشتر مقامات پردیکھا ہے کہ محض ضداور اناکی خاطر اولیاء اعتراض کرتے ہیں اور ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے جبکہ زوجین کے قتی میں نکاح مناسب ہوتا ہے۔

الرنابالغی میں لڑی کے ولی نے لڑی کا نکاح کرادیا تو دیکھا جائے گا کہ ولی کون ہے؟

باپ یادادا کے علادہ کسی نے نکاح کرایا ہے اور لڑی اس نکاح سے خوش نہیں ہے تو جسے ہی بالغ ہو

وہ اس نکاح کو فتح کردے اور اس پر کسی کو گواہ بھی بنا لے۔ اگر اس نے دیری یا اسے مسئلہ معلوم نہ

قما، پھے عرصہ کے بعد معلوم ہوا تو اختیار جاتا رہا اور اگر باپ یا دادا نے کرایا تو ان کی شفقت بچو ل

پراعی درجہ کی ہوتی ہے، اس بنا پروہ کوئی کام بچوں کے لئے نقصان دہ یا باعث ایذ انہیں کر سے ،

پراعی درجہ کی ہوتی ہے، اس بنا پروہ کوئی کام بچوں کے لئے نقصان دہ یا باعث ایذ انہیں کر سے ،

بالعموم ہے وہ کی کام کرتے ہیں جو بچول کے حال اور مستقبل کے لئے بہتر اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے ،

اگر باپ یا دادا نے نکاح غبن فاحش کے ساتھ کرایا یا ان کا سوء اختیار مشہور ہے ، یا کسی دلیل سے خابت ہوگیا تو وہ بھی منعقد نہیں ہوگا ، ما جن وہ خص ہے جوا سے کاموں سے جے کہ توگ کیا نظام ہوگئے کی پڑو ڈا ہو نہیں کرتا ، نہا سے اپنی بات کی پرواہ ہوئی ہے اور نہاس کی پرواہ ہوتی ہے کہ توگ کیا نام ہیں گئے۔ نہیں کرتا ، نہا سے اپنی بات کی پرواہ ہوتی ہے اور نہاس کی پرواہ ہوتی ہے کہ توگ کیا تو کہ بھی سے بھی کہ بھی ہوتا ہوتی ہے کہ توگ کیا گھوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کے کہ توگ کیا گئے ہیں گئے۔ نہیں کرتا ، نہا سے اپنی بات کی پرواہ ہوتی ہے اور نہاس کی پرواہ ہوتی ہے کہ توگ کیا گھوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کی کام کوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کی پرواہ کیا گھوٹ کیا کو کھوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کی کوٹ کے کہ توگ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے کوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کیا گھوٹ کی کوٹ کے کوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کی کوٹ کوٹ کیا گھوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کو

۵- اس کا جواب نمبر سم میں آگیا،البته اگر بالغ ہونے پرلز کی کواطلاع نہیں ہوئی تو جب اطلاع ہمیں ہوئی تو جب اطلاع ہمیں اس کوخن فنخ ملے گا۔

ولی اقرب اگر موجود ہے تو ولی ابعد کا کرایا ہوا نکاح موقوف ہوگا، اگر ولی اقرب اجازت دید ہے تو ہاتی رہے گاور نہ باطل ہوجائے گا۔

ور مختار میں ہے: "فلو زوّج الأبعد حال قیام الأقرب توقف علی إجازته".

اوراگر ولی اقرب موجود نہیں ہے اور ولی ابعد نے نکاح کرایا تو منعقد ہو جائے گا۔
غیبت اقر ب میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کنز اور دیگر کتابوں میں بیڈ ہے کہ اس سے
مراد مسافت قصر ہے، اور زیلعی نے کہا کہ اکثر کا بہی قول ہے اور اسی پرفتوی ہے، اور ذخیرہ میں
ہے کہ اصح یہ ہے کہ اقر ب ایسے مقام ہے ہو کہ اگر اس کے آنے کا یا اس کی رائے جانے کا انتظار
کری تو یہ کفوا تظار نہیں کرے گاتو یہ غیبت منقطعہ ہے، اسی پرفقہا کے محققین ہیں اور اسی پرفتوی
ہے۔

۲ - صورت مسئولہ میں قاضی کو یقیناً نکاح فنخ کر دینا جا ہے۔ ولی کے ماجن، فاسق اور متبتک ہونے کی تفسیر پہلے آ چی ہے۔

کاح میں ولی وہ ہوگا جس کوعصبہ بنفسہ کہتے ہیں:

"وهو من يتوصل بالميت بلا توسط الأنثى على ترتيب الإرث والحجب بشرط التكليف والحرية والإسلام في حق مسلمة وولد مسلم لعدم الولاية، وكذا لا ولاية في نكاح ولا في مال لمسلم على كافرة".

(عصب بنفسہ وہ ہوتا ہے جو بلاعورت کے درمیان میں آئے اور وہ وراثت اور ججب کی ترتیب پرولی ہوگا اور وہ کی ہوگا۔اور ترتیب پرولی ہوگا اور وہی ولی ہوگا۔اور

مسلمان کیلئے مسلمان ہونا بھی شرط ہےاورعاقل بالغ ہونااورآ زاد ہونا بھی شرط ہے )۔

۸ - صورت ندکورہ میں اگر دونوں ولی برابر درجہ کے ہیں تو ایک کا اجازت دین اور راضی
 بون کا فی ہے، سب کامتفق ہونا ضرور کن بیں۔

در مختار میں ہے:

"فرضا البعض من الأولياء قبل العقد أو بعده كالكل لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود ولو استووا في الدرجة".

☆☆☆

#### مسكلهولابيت

مفتی شیرعلی مجراتی 🖈

ا - ولایت کے لغوی معنی محبت اور نصرت کے آتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اپنا قول اپنے علاوہ پرنا فذکر ناولایت کہلا تا ہے خواہ غیر چاہے یا نہ چاہے، جیسا کہ در مختار میں ہم ہے:

(الو لا یہ تنفیذ القول علی الغیر شاء أو أبی "(ثای ۵۵/۳)۔

ولایت علی النفس کے لئے عقل، بلوغ اور حریت شرط ہے، اور ولایت علی الغیر کے لئے عقل، بلوغ اور حریت شرط ہے، اور ولایت علی الغیر کے لئے عقل، بلوغ اور حریت کے بعد قرابت، ملک، ولاء اور امامت میں سے کسی ایک کا ہو تا ضروری ہے، اور مسلمان پرولایت کے لئے اسلام بھی شرط ہے۔

ولی کی تعریف:

ولی لغت میں دومت اور خیر خواہ کو کہتے ہیں اور عرف عام میں عارف باللہ اور عامل باللہ اور عامل باللہ اور عامل بالشریعة کو کہتے ہیں ، اور اصطلاح شرع میں عاقل بالغ وارث کو ولی کہتے ہیں اگر چہوہ فاسق ہو بشرط یکہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہو، جیسا کہ درمختار میں ہے:

"الولي لغة خلاف العدو، وعرفاً العارف بالله تعالى، و شرعاً البالغ العاقل الوارث ولو فاسقاً على المذهب مالم يكن متهتكا" (١٥٣/٣٥)-

۲ - شریعت مطهره نے آزاد، عاقل، بالغ مرداورعورت کواپنا نکاح کرنے کی اجازت دی

ارالعقوم فلاح دارين ، تركيسر مسلع سورت • ١٤ ٣٩٣م عجرات -

ہا گرچہولی اجازت شدے۔ ہدایہ میں ہے:

"وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكواً كانت أو ثيباً "(فتح القدير ١٥٧٣)\_

نابالغ لز کااورلڑ کی ،مجنون اور مجنونہ کے نکاح کا اختیار شریعت نے ان کے اولیا ء کو دیا ہے،اگر مذکورین نے اپنا نکاح از خود کرلیا توان کا نکاح نافذ نہیں ہوگا (شامی ۳؍۵۵)۔

(الف) لڑکے پرولی کا اختیار بالغ ہونے پرختم ہوجاتا ہے اگر چہوہ غیر کفو میں نکاح کرے، اور لڑکی کو اپنا نکاح کرنے کا حق بلوغ کے بعد حاصل ہوتا ہے اور اس کا نکاح نافذ ہوتا ہے بشرطیکہ وہ نکاح کفو میں کرے، اس لئے کہ لڑکی کے لئے کفوکی رعایت ضروری ہے اور لڑکے کے لئے کفوکی رعایت ضروری ہیں (عائمگیری ار ۲۹۰)۔

اور اگرلڑ کی نے غیر کفو میں نکاح کیا توشیخین کے نزدیک ولی کوتولد تک نکاح نسخ کرانے کاحق ہے،تولد کے بعد حق فنخ ختم ہوجائے گا۔

"لكن للولي حق الفسخ إذا تزوجت غير كفء مالم تلد من الزوج، أما إذا ولدت منه فليس للأولياء حق الفسخ كيلا يضيع الولد" (قُرَّالقدير ١٦٠/١)\_ اورامام مُحَدُّ كِنزديك غير كفو مين نكاح نافذ بي نبيل موكا .... "ويروى رجوع محمد إلى قولهما" (فَرَّالقدير ١٦٠/١)\_

(ب) آزاد عاقلہ بالغہ عورت کواپی ذات پرتصرف کا اختیار ہے لیعنی وہ اپنا نکاح کرسکتی ہے، شریعت نے اس کوا ہے نکاح کا پورااختیار دیا ہے، کوئی اسے منع نہیں کرسکتا بشرطیکہ وہ اپنا نکاح کفو میں کرے، ولی کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا نکاح نافذ ہوجائے گا اور عورت پرکوئی سی نہیں ہوگا، البتہ عرف میں بے حیائی تمجی جائے گی (عاشیری ۱۲۸۷)۔

نوٹ: اوپر جولکھا گیاہے کہ آزاد عاقلہ بالغہ عورت غیر کفومیں نکاح کرے تو اولیاء کووہ نکاح تولد تک فنخ کرانے کاحق ہے، یہ متفد مین فقہاء کی رائے ہے، کین موجودہ ہندوستان میں نسب میں کفاءت کی رعایت کولا زم قرار دینامحل غور ہے، اس لئے کہ اہل عجم نے اپنے انساب ضائع كرديئے ہيں، لہذ ااگركس عالى سمجے جانے والے خاندان كى عاقلہ بالغاركى كسى سافل سمجے جانے والے خاندان میں نکاح کرلے گی تو اولیاء کو تنج کاحق نہیں رہے گا، اس طرح صالع و ج َ ف میں بھی کفاء ت معتبر نہیں ہے، اس لئے کہ صنائع وجرُ ف میں تحول ممکن ہے، نیز صنائع و ح ف میں عرف مختلف رہتا ہے ، کوئی پیشہ کسی جگہ عالی سمجھا جاتا ہے ، کسی جگہ سافل۔ البتہ مال میں کفاء ت معتبر ہوگی یعنی شو ہر کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مہر معجّل ادا کر سکے اور نفقہ دیے سکے، اگر شو ہر دونوں پر پاکسی ایک پر قادر نہ ہوتو اولیاء کو نکاح فنخ کرانے کاحق رہے گا ،اسی طرح دینداری میں بھی کفاء ت معتبر ہوگی ،اگر کسی دیندار گھرانے کی عورت نے کسی فاسق و فاجر شخص میسے نکاح کر لیا ہوتو اولیا ءکو مننخ نکاح کاحق رہےگا۔ بیداور بات ہے کہ عموماً موجودہ زمانہ میں لوگ دینداری کو ا ہمیت نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے ذکاح پر کوئی اعتراض نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ ان کے نز دیک منتبائے ترقی عصری تعلیم ہی ہے حالا نکہ بیلوگ عموماً دینی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ (ج) عا قله بالغدره نے ولی کے علم کے بغیر نکاح کرلیا تو نکاح صحیح اور نافذ ہوجائے گا،

ولی کی ناراضی کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ولی کو ناراض ہونے کا حق ہے۔تفصیل مع حوالہ (الف) کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

سا- ما قلہ بالغہ لڑی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاءکواس نکاح پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بشرطیکہ اس لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہو، ایسی صورت میں اولیاء بذریعہ قاضی اس نکاح کو فنح نہیں کراسکتے، اور اگر غیر کفو میں کیا ہوتو اولیاء کوتولد سے پہلے فنح کرانے کاحق ہوگا، تولد کے بعد نہیں ۔ حوالہ گذریکا۔

سم - زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانے میں کردیا ،لیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تو باپ ، دادا کا کیا ہوا نکاح وہ فنخ نہیں کراسکتی اور باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کا نکاح لڑکی بالغ ہوتے ہی رد نہیں کیا تو بعد

میں ردنبیں ہوگا ( دیکھئے: فتح القدیر ۱۲۵ / ۱۷۵)۔

۵- خیار بلوغ کاحق لڑکی کو بلوغ کے بعد فوراً حاصل ہوتا ہے، اگر وہ کنواری ہے اور بالغ ہونے کے بعد فوراً حاصل ہوتا ہے، اگر وہ کنواری ہے اور بالغ ہونے کے بعد فورا خاموش رہی تو خیار ساقط ہوجائے گا اور اگر وہ ثیبہ ہوا گرچہ ثیبہ ہونا عقد کے بعد قبل البلوغ عند الزوج ہو، تو خیار صرف سکوت سے ساقط ہیں ہوگا جب تک قول سے رضا ظاہر نہ کرے یااس کی طرف سے کوئی ایبافعل پایاجائے جورضا پر دالت کرے (مائٹیری ۲۸۲۷)۔

اً سرنابالغ لڑکے یالڑکی کا نکاح ولی بعید نے کر دیااس حال میں کہ ولی قریب شہر میں موجود ہوا وراس کو بلا نے پراور خبر دینے پر ولی بعید قادر ہوتو ولی بعید کا نکاح ولی قریب کی اجازت پرموقو ف رہے گا،اوراگر ولی قریب غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہوتو ولی بعید کا نکاح جائز ہے، جبیبا کہ عالمگیری میں ہے:

"وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضراً وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته....وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعد كذا في المحيط" (٢٨٥/١)\_

اورغیبت منقطعہ ہے مرادیہ ہے کہ ولی اس طرح غائب ہو کہ اس کے انتظار کی صورت میں کفو حاضر کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، خواہ ولی قریب اسی شہر میں موجود ہو ( مالگیری اردیم)۔

۲- اگر ولی نے نکاح میں لڑکی کے مصالح و مفادات کا سرے سے لحاظ نہ کیا ہو، مثل جدا کی، ابرص، یا غیر کفو، شرا بی، جواری سے نکاح کر دیا یا مہر مثل میں بہت زیادہ کی کے ساتھ نکاح کر دیا ادر ولی لوگوں کے درمیان معروف بسوء الاختیار ہو، تو قاضی لڑکی کے بلوغ کے بعد فوری مطالبہ براس نکاح کوفنخ کرسکتا ہے، اوراگرولی معروف بسوء الاختیار نہ ہوتو قاضی نکاح کوفنخ نہیں کرسکتا۔ شامی میں ہے:

"ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أباً أو جداً لم

يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف لا" (شاي ٥٣/٣)\_

2- ولایت نکاح میں عصبات کی ترتیب علی ترتیب الارث ہے اور عصبہ ابعد، اقرب سے مجوب ہوگا۔

"والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد محجوب بالأقرب" (بدايرم فق القدير ١٨٥٣) عالكيري الم ٢٨٣) ـ

کسی لڑی کے اگر کیسال درجہ کے ایک سے زائدولی ہوں تو نکاح کی صحت کے لئے کسی ایک ولی کا تفاق ضروری نہیں۔ عالمگیری کسی ایک ولی کا عقد اور اجازت کافی ہوگی ، تمام مساوی اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں۔ عالمگیری میں ہے:

"وإذا اجتمع للصغير والصغيرة وليان مستويان كالأخوين والعمين فأيهما زوّج جاز عندنا، كذا في فتاوى قاضى خان سواء أجاز الآخر أو فسخ"(عالكيري١١٨٨).



### مسكلهولابيت

مولا نازبيراحمة قاسمي ☆

1- عاقل بالغ آ زادمسلمان کوخودا پنی ذات پر بھی ولایت حاصل ہوتی ہے بیعنی اس کا قول وگئی اس کا قول وگئی اس کا قول وگئی اس کی ذات پر بھی ٹافذ اور مثبت احکام ہوتا ہے، اور بشرط امانت، قرابت اور ملک و ولاء دوسرے پر بھی اس کا قول نافذ اور مثبت احکام ہوتا ہے۔

الف) على الترتيب اولياء كو "كچھشرا لكا كے ساتھ صغير وصغيرہ دونوں پر ولايت ہوتى ہوتى ہے، اور بعد بلوغ دونوں میں ہے کسی پر کسی كی ولايت نہيں رہ ياتی۔

(ب) عاقله بالغة زادمسلمان عورت كوشريعت نے پچھشرائط كے ساتھ اپنا نكاح خود كرينے كابھى حق ديا ہے، اگر چه اس كے لئے بھی شريعت نے احسن طريقة اسى كوقر ارديا ہے كه وہ اپنے نكاح كامعاملہ اپنے ولى ہى كے حوالے كرے، ہاں وہ مسلمہ جوعا قله بالغه اور آزاد نه ہواس كے نكاح كامعاملہ اپنے ولى ہى كے حوالے كرے، ہاں وہ مسلمہ جوعا قله بالغه اور آزاد نه ہواس كے نكاح كا اختيار پچھشرائط كے ساتھ ان كے اولياء كوديا ہے، بيخود اپنا نكاح آپنا نكاح ازخود كرليا ساسے اگر كى عاقلہ بالغة آزاد مسلمہ عورت نے شرائط كالحاظ كرتے ہوئے اپنا نكاح ازخود كرليا

ہ روں ہوت اعتراض ہیں رہتا، ہاں اگر بلا لحاظ شرط مثلاً غیر کفو میں یا مہر مثل سے نہایت کم مہر کے بدلے نکاح کیا تو دفع عارکے لئے ولی کوت اعتراض ملتا ہے، چنانچ بعض صورتوں میں بذریعہ قاضی اس نکاح کو لی فنخ کراسکتا ہے۔

ناظم،اشرف العلوم تنهوال،سيتامزهي ـ 🖈

۷۰ زیرولایت صغیروصغیره کا نکاح اگراس کے باپ دادانے کیا ہوتو عام حالت میں بعد بلوغ خیار بلوغ نبیں حاصل ہوتا اور ایسے نکاح کوشخ نبیں کرایا جاسکتا۔ ہاں باپ دادا کے سوا دوسرے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ حاصل ہوگا اور ایسے نکاح کوشخ کرایا جاسکتا ہے۔

2- جس نکاح میں صغیر وصغیرہ کوخیار بلوغ حاصل ہوتا ہاں میں اگر لڑکی نے مجلس بلوغ ہی میں فور اُ نکاح سے اظہار ناراضی نہیں کیا تو پھر خیار ساقط ہوجاتا ہے، کین لڑکا بلوغ کے بعد جب تک کوئی ایسا عمل کس، وطی تقبیل اور ادائیگی مہر وغیرہ میں سے جونکاح کی پندیدگی پردلالت کرتا ہے، نہیں کرے گا تب تک اسے خیار بلوغ حاصل رہے گا، یا پھر صراحة زبان ہی سے نکاح سے داضی ہونے کا علان واعتراف کر لے۔

ولی اقرب کے رہتے ہوئے ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح ولی اقرب کی اجازت پرموتوف رہےگا، ہاں اگر ولی اقرب کہیں باہراتی دوری پر ہو کہ اس کی رائے اورا جازت حاصل کرنے میں مناسب اور مصالح سے بھر پور رشتہ کے منقطع اور فوت ہو جانے کاظن غالب ہو جائے تو پھر ولی ابعد کا نکاح کردینا سجے اور لازم ہو جاتا ہے۔

۲ - باپداداکےعلاوہ اگر کسی دوسرے ولی نے بظاہر نامناسب جگداور جنگ آمیز شم کا نکاح کیا ہو، مثلاً غیر کفو میں یا مہر شل سے بھی نہایت کم مہر کے بدلے، توبیہ نکاح اصلاً باطل غیر منعقد ہوگا،خواہ وہ خاص مصالح کے تحت ہی ایسا کرنے کا مدی ہو، اس کا بیدعوی قابل قبول نہ ہوگا۔

باپ دادامخصوص مصالح کے تحت غیر کفوسے یا مہرمثل سے کم پر نکاح کریں تو اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

(الف) باپ دادا کا طرزعمل ہمیشہ صغیرہ سے لئے بہی خواہانہ اور مشفقانہ رہا ہوگا، اس نے ہمیشہ ان کے مصالح ومفاو کی رعابت کی ہوگی، ایسے معروف وافر الشفقہ باپ دا دانے اگرشادی کے معاملہ میں کفوومہر کے سلسلے میں تساہل سے کام لیا ہے یا کسی اور دوسرے اعتبار سے وہ دشتہ بظاہر نامناسب معلوم ہوتا ہے، تب بھی ان کا کیا گیا نکاح صحیح اور لا زم ہوگا،اس میں خیار بلوغ نہیں سلے گا۔

(ب) باپ دادا کا طرز عمل اپنی ادلاد کے ساتھ عام طور پراس طریقہ کے خلاف رہا ہوگا جوابھی شق (الف) میں او پرذکر کیا گیا تو ایساد لی سی الاختیار کہلائے گا، اگر شوا ہدو قر ائن سے داضح طور پر ثابت ہو جائے کہ اس نکاح میں ولی نے تحض اپنا ذاتی مفاد مد نظر رکھا ہے جس سے صغیر یاصغیرہ داختی و مطمئن نہیں ہے تو خیار بلوغ کے شرائط کو محوظ رکھتے ہوئے بلوغ کے بعد قاضی سے ایسے نکاح کے فی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

باپ دادا کے معروف بسوء الاختیار اور فاسق، ما جن ومعبتک ہونے کی صورت میں کئے گئے نکاح کے سلسلے میں کتب فقہ کی اکثر عبارتیں بطلان نکاح پر دلالت کرتی ہیں، ویکھا جائے: (در بخدر ۱۲ مر ۳۰ مر ۳۵ اس فقہ سر ۱۹۴، احسن الفتاوی ۱۱۱، الحیلة الناجزة ص ۹۸)، البتہ مفتی شفیج صاحب علیہ الرحمہ کی بیرائے اور تحقیق ہے کہ نکاح منعقد ہوگا مگر غیر لازم رہے گا، خیار بلوغ رہے گا، عدالت مسلمہ سے نکاح فنح کرایا جاسکتا ہے۔

میرار جان اس طرف ہے، کیونکہ جب ولایت کے لئے تدین وامانت شرط ہے تو ''إذا فات المشرط فات المشروط '' گویا ایسا باپ دادا حکماً ولی بہیں رہا، اور اصیل و کیل تو ہے، بی نہیں تو بس فضولی کی طرح ہوگیا، ادھ عقد نکاح کے متعلق کہا گیا ہے: '' ھز لھن جد ''، اس لئے درع داختیا ط کا تقاضہ بہی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح فضولی کی طرح اسے بھی کم از کم منعقد ضرور مانا جائے ، اور جب فضولی جو من کل الوجوہ محض فضولی ہی ہوتا ہے اس کا کیا ہوا نکاح منعقد مگر موقوف علی الا جاز ق ہوتا ہے تو یہ باپ، دادا جوانی ذات میں ولی کی حیثیت رکھتے ہیں صرف امانت موقوف علی الا جاز ق ہوتا ہے تو یہ باپ، دادا جوانی ذات میں ولی کی حیثیت رکھتے ہیں صرف امانت و تدین کے نقد ان کے سبب وصفاؤ حکماً نفنولی ہوجاتے ہیں ، ان کا کیا ہوا نکاح بدرجہ اولی منعقد غیر و تدین کے نقد ان کے سبب وصفاؤ حکماً نفنولی ہوجاتے ہیں ، ان کا کیا ہوا نکاح بدرجہ اولی منعقد غیر و تدین کے نقد ان کے سبب وصفاؤ حکماً نفنولی ہوجاتے ہیں ، ان کا کیا ہوا نکاح فنج کرا کے اپنی لازم ہونا چا ہے ، تا کہ بعد بلوغ خیار بلوغ کے ذریعہ قاضی شریعت سے اپنا نکاح فنج کرا کے اپنی

ذات سے دفع ضرر بھی کر سکے ،اور دوسری طرف ورع واحتیاط کی رعایت بھی ہوجائے۔

ماجن وفاسق اورمع ہتک مصداق کے اعتبار سے تقریباً مترادف ہیں، جوفاسق صغائر پر اصرار کرنے والا اور مرتکب کہائر ہوگا وہ حدود شرع سے متجاوز اوراحکام شرع کی پردہ دری کرنے والا بھی ہوگا ، اوراس طرح وہ ایک شم کا نہایت جری، بے باک، بے پرواہ بھی ہوگا جے نہ قول میں صدق و کذب اور حسن کی پرواہ ہوگی ، نہ کل میں مناسب غیر مناسب صحیح غلط ، حرام وحلال کی فکر و صدق و کذب اور حسن کی پرواہ ہوگی ، نہ کمل میں مناسب غیر مناسب مجمع غلط ، حرام وحلال کی فکر و سوچ ہوگا ۔

ر ہا ہیں ولی کے معروف بسوء الاختیار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تواس سلسلے میں فقہا ، کی رائیں باہم مختلف ہیں۔ علامہ شامی کے یہاں زیر ولایت صغیر وصغیرہ کے معاملہ کاح ہی میں اس کاسی کالاختیار ہونا معروف ومشہور ہوگیا ہوجس کا تحقق تعدد انکاح ورزوج ہی ناح ہی میں اس کاسی کالاختیار ہونا معروف وفی ہوتے ہوئے ہیں الاختیار ولی کے ہوئے ناح کی مطلقا سی کالاختیار ولی کے غیر کھویا مہرشل ہے کم میں کئے ہوئے نکاح کوغیر سے جی (تقریرالرافی ار ۱۸۴)۔

ہمارے اکابر میں حضرت تھانو کُٹ نے جو کچھالدا دالفتادی اور حیلہ ناجزہ مرص ۹۸ میں لکھا ہے، اس کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ معروف بسوء الاختیار ہونے کے لئے تعددا نکاح و تزویج ضروری نہیں بلکہ کسی بھی معاملہ میں اس کے طرزعمل سے عام طور پر بیتا کر ہوتا ہو کہ بیخص معاملات میں لالحج وغیرہ کی وجہ سے مصلحت بینی اور حسن انجام کو مدنظر نہیں رکھتا، اس کی بے تدبیری، عاقبت نا ندیشی معروف و مشہور ہو چکی ہوتو اسے سی الاختیار کہا جائے گاجس کا کیا ہوا نکاح صحیح اور لا زم نہیں ہوگا۔

اورمفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہوئے آخر فیصلہ بہی کیا ہے کہ صغیر وصغیرہ سے متعلق کسی بھی معاملہ میں اس کا بے تدبیر ہونا بقینی اور عاقبت نا اندیش ہونا معلوم ہو جائے تو اس کی تزویج منعقد مگر غیر لازم ہوگی ، سبی الاختیار کا معروف ہونا تعدد تزویج وانکاح پرموقوف نہیں ، اور یہی بات اوفق بالدلائل معلوم ہوتی ہے۔

2- "الولى فى النكاح عصبات بنفسه على ترتيب الإرث "جيسى فقهى عبارت ساواضح موتا ہے كه استحقاق وراثت كى ترتيب كے مطابق تزوج وا نكاح كى ولايت اولاً عصبه بنفسه كوملتى ہے، پھر مال دادى بهن وغيره كى طرف بيدولايت فتقل ہوتى ہے۔

۸ کیسال درجہ کے چنداولیء کی موجودگی میں کسی بھی ولی کی اجازت ورض سے کیا ہوا نکاح صحیح اور لازم ہوجا تا ہے، اور نکاح کے بعدای درجہ کے کسی دوسر ہے ولی کو کسی فتم کا کوئی حق اعتراض نہیں حاصل ہوتا، احناف کا یہی مسلک ہے، البعة صرف امام مالک ؒ کے نزویک ایک درجہ کے تمام اولیاء کا متفق الرائے ہوناضروری ہے (بدائع ۱۸ ۸۳ ما مغنی ۵ ر ۳۷۳)۔

#### مسكهولايت

مولا ياعبدالحنان 🌣

ا-شريعت املاميه مين ولايت كامفهوم:

علاء الدین صکفی نے درمختار میں ولی کی تعریف میں لکھا ہے، لغت میں ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، اور عرف میں عارف باللہ کو کہتے ہیں، اور شرع میں بالغ، عاقل اور وارث کو،اگر چہوہ فاسق ہی ہو بنابر مذہب صحیح ،اس سے بیہ بات واضح ہوئی کمنابالغ لڑکا ،مجنون ،معتوہ ا ياوصى يا كافرياغلام مسلمان آزادعورت كاولى نبيس موسكتاك

#### ولايت كے معنى:

دوسرے پر قول کونافذ کرنا، اینے قول کوغیر پرنافذ کرنے کی جارصور تیں ہیں: اول: قرابت، جیسے بیٹی کا نکاح باب کرے۔ دوم: ملک، جیسے لونڈی یا غلام کا نکاح مالک کرے۔ سوم: ولاء، آزاد كرنے سے سيدكو جوحق ولاء موتاہے يعنى اينے آزاد كرده لونڈى يا غلام كانكاح ما لک کردے، جہارم: امامت، جیسے لا وارث کا نکاح بادشاہ یا قاضی کردے۔

ولايت كي دوتتمين بين:

اول ولایت ندب: دلی کوجوولایت عاقله بالغه با کره پر جوتی ہے بعنی عورتیں چونکہ طبعاً باحیا ہوتی ہیں،اور بہت کم ایا ہوتا ہے کہوہ خودنکاح کا ایجاب وقبول کریں،اس کے مستحب اور

سابق ناظم جامعداسلامية قاسميه، مقام ويوسث بالاساته، وايارائ يور ضلع سيتامزهي، بهار-

مقضاء حیایہ ہے کہ عورتیں اپنے نکاح کے معاملہ کوولی کے سپر دکر دیں تا کہ خاندان میں بے حیا مشہور نہ ہوں۔

دوسری ولایت اجبارہے: وہ ولایت لڑکی اورلڑ کے پرہے جب دونوں نابالغ ہوں ،اور بالغ لڑ کے اورلڑ کیوں پرولایت اجباراس وقت ہوتی ہے جب مجنون یا معتوہ ہوں یا غلام ہوں۔ ولایت علی النفس کی شرا کط:

ولی کاوارث یعنی عصبات میں ہونااورولی کاخودمسلمان آزاد بالغ عاقل ہوناشرطہ، پھر وہ عصبہ جس کو صغیر صغیرہ کے ساتھ قرب قرابت ہو (درمخار ۳۸۵،بدائع الصنائع ۲۸۰۲)۔

۲- ایک آزاد بالغہ عاقلہ لڑک اپنا نکاح اپنی مرضی سے اپنے کفو میں کرلے توضیح ہے، لیکن آزاد عاقلہ بالغہ نے غیر کفو میں نکاح کیا اور ولی اس سے راضی نہیں ہے تو فساوز مان کی وجہ سے اس قتم کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، (در مخار ۱۲۰ ۵۰ میر میر میر ایس کے النامی اللی کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، (در مخار ۱۲۰ میر میر در کردیں اس کے مستحب حاب وتی ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود نکاح کا ایجاب یا قبول کریں، اس کے مستحب اور مقتضائے حیابہ ہے کہ عورتیں اپنے نکاح کے معاملہ کو ولی کے سپر دکردیں تا کہ خاندان میں بے حیامشہور نہ ہوں، لیکن ولی کو جائز نہیں ہے کہ اپنی بالغہ عاقلہ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر ہے، اور اگر وہ ایس کی اجازت کے لیتی بالغہ عاقلہ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے لیتی بالغہ عاقلہ لڑکی کی اجازت کے لیتی بالغہ عاقلہ لڑکی کی اجازت ہے، اگر وہ اس کوہ اس کوہ اس کی اجازت کے لئی نافذ ہوجا تا ہے ور نہیں۔

خلاصه کلام بیر که اسلامی شریعت نے آزاد عاقله بالغه عورت کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، اور نابالغ لڑکا اور لڑکی نیز بالغه عورت جبکه وہ باندی ہو، یا بالغه عورت مجنونه یا معتوبه ہو، ان جاروں کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے۔

(الف)صغیراورصغیرہ چاہے باکرہ ہویا ثیبہ، دلی کوان پرولایت نکاح حاصل ہے،اور صغیرصغیرہ کے بالغ ہوتے ہی ولایت ختم ہوجاتی ہے،جبکہ دونوں عاقلہ بھی ہوں۔ (ب)عا قلہ بالغہ لڑکی خود اپنے عقد نکاح کا اختیار رکھتی ہے، ولی کی مرضی کے بغیر عا قلہ ہالغہ نے اپنا نکاح اگر کفومیں کیا ہے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا،اور اگر غیر کفومیں کیا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

### (ج)اس كاجواب مذكوره بالاتحرير مين آگيا۔

۳- اس سوال کا جواب سوال نمبر ۲ کے شمن میں گذر چکا۔

سم - نابالغ لڑ کے اور لڑی پر باپ دادا کوکا مل شفقت ہوتی ہے اور قرب قرابت کی وجہ سے ولایت ملزمہ حاصل ہوتی ہے۔ لڑکا لڑی بالغ ہونے کے بعد باپ دادا کا سوءاختیار معلوم ہوجائے کرانے کا حق نہیں رکھتے ،البتہ بے دوقو فی یالالحج کی وجہ سے باپ دادا کا سوءاختیار معلوم ہوجائے تو وہ نکاح بالا تفاق جا کر نہیں ہے اور باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کو صغیر صغیرہ پر شفقت ناتص اور بعد قرابت کی وجہ سے ولایت ملزمہ حاصل نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ کی وجہ سے اگراس نکاح میں ان کو بھلائی معلوم ہوتی ہوتو اس نکاح کو باتی رکھیں درنہ فنخ کرنے کا اختیار ہے، اور فنخ نکاح کے لئے قضاء قاضی ضروری ہے (ہوایہ ۱۷ کو باتی رکھیں درنہ فنخ کرنے کا اختیار ہے، اور فنخ کرے کے اختیار ہے،

## ۵-خيار بلوغ:

لین جس وقت آ ثار بلوغ (مثلاً حیض وغیره) ظاہر ہوں ای وقت بغیر تو قف کے ای مجلس میں زبان سے کہد دے کہ میر ہے بچین میں فلال ولی نے جومیرا نکاح کیا تھا میں اس کور د کرتی ہوں اور دوآ دمیوں کوشاہد بنا لے، اوراگر دوآ دمی وہاں موجود نہ ہوں تو ان کو بلوا لے اوران کے سما منے کہے کہ میں ابھی بالغہ ہوئی ہوں اور نکاح کومیں نے ردکر دیا ہے، اس رداورا نکار کے بعد لڑی کو افتیار ہوجاتا ہے کہ حاکم مسلم (مسلمان جج یا مجسٹریٹ) کی عدالت میں درخواست دے کرنکاح کوفنے کرالے۔ اگر وقت بلوغ اور مجلس بلوغ میں فوراً ردنہ کرسکی تو پھر خیار فنے اس کو حاصل نہیں رہتا اور نکاح لازم ہوجاتا ہے اور موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کا نقصان یا الزام خوداسی حاصل نہیں رہتا اور نکاح لازم ہوجاتا ہے اور موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کا نقصان یا الزام خوداسی

پرعا ئد ہوتا ہے۔

اگرایباا تفاق پیش آیا کے صغری میں اولیاء مذکور میں ہے کسی نے لڑکی کا نکاح کردیا اور بلوغ کے بعدلڑکی کومعلوم ہوا کہ فلال ولی نے بلوغ سے قبل اس کا نکاح کردیا تھا تو جس وقت اس کومعلوم ہوا ہ وقت رد کردیئے سے خیار فنخ اس کو حاصل ہوجائے گا اور تھم حاکم کے بعد زکاح تو نہ جائے گا۔ یہی تھم نابالغ لڑکے کے اس نکاح کا ہے جس کو باپ دا دا کے سواد وسرے ولی نے کیا ہو کہ جب تک بالغ ہو کر صراحة یا دلالۂ اظہار رضانہ کرے اس کو اختیار باقی رہے گا۔ کیا ہو کہ وجود گی میں ولی ابعدا گرنکاح کردے:

اگر ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد نابالغہ کا نکاح کر دی تو ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہتا ہے، وہ چاہتواس کو ہاتی رکھے یا روکر دے، اگر ردکر دی تو اس وقت نوٹ جاتا ہے کیوں کہ جوزیادہ قریب کا ہے وہی منافع کا زیادہ لحاظ رکھ سکتا ہے، پھر میہ کہ اقر ب کے ہوتے ہوئے دوسرے کومدا خلت کا اختیار نہیں۔

"فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته"\_

۲- اگرکسی جگہ یہ معلوم ہوجائے کہ باپ یا دادانے جونکاح صغیرہ کا کیا ہے اس میں لڑکی کی مصلحتوں کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے تو شریعت ایسے نکاح کو صحیح نہیں کہتی، اگر بیوتو فی یالا لیجی وجہ سے باپ کا سوء اختیار معلوم ہوجائے تو وہ نکاح بالا تفاق جائز نہیں، مثلاً لڑکی کا باپ لا لیجی یا فقیر ہے یا کسی مقدمہ میں بھنسا ہوا ہے، تو وہ لا بیجی کی فقیر ہے یا کسی مقدمہ میں بھنسا ہوا ہے، تو وہ لا بیجی کی فاطر یا رو پہید کمانے کے لئے یا اپنے کو مقدمہ سے بچانے کے لئے یا اپنے عزیز کو مصیبت سے خاطر یا رو پہید کمانے کے لئے یا اپنے کو مقدمہ سے بچانے کے لئے یا اپنے عزیز کو مصیبت سے چھڑا نے کے لئے ایسے لوگوں میں لڑکی کا نکاح کردیے پر رضا مند ہوجاتا ہے جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ برخاتی یا رذیل و کمتر درجہ کے لوگ بیں یا لڑکی وہاں آرام سے زندگ میں سرکر سکے گی، اس کی حیثیت باندیوں سے بدتر ہوگی، لیکن چونکہ اپنے منافع سا سے ہوتے نہیں برکر سکے گی، اس کی حیثیت باندیوں سے بدتر ہوگی، لیکن چونکہ اپنے منافع سا سے ہوتے نہیں برکر سکے گی، اس کی حیثیت باندیوں سے بدتر ہوگی، لیکن چونکہ اپنے منافع سا سے ہوتے

ہیں اس لئے و واپنے لخت جگر کو قربان کردیتا ہے۔

نقیہ العصر حفرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب ؓ نے مسئلہ سوء اختیار پر ایک رسالہ 
"کشف الغبار عن مسئلہ سوء الاختیار " کے نام سے تحریر فرمایا ہے اوراس رسالہ کواحسن
الفتاوی جلد خامس میں بھی شامل کیا ہے، طویل بحث کے بعد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب ؓ
تحریر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہوگیا کہ سی الاختیار باپ کا غیر کفو میں کیا ہوا نکاح
منعقد ہی نہیں ہوتا۔

اور جب بیر نابت ہو گیا کہ مسئلہ زیر بحث میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوا بلکہ بالکل باطل اور کا لعدم ہے تو یہ بحث ہی ختم ہوگئی کہ اس میں قضا شرط ہے یا نہیں (احس الفتادی ۲٫۵ میں تحریر اس الفتادی ۲٫۵ میں تحریر فرمایا مست حصرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نے مسئلہ سوءا ختیار کے شمن میں تحریر فرمایا کہ اگر لڑکی نابالغ ہے اور نکاح باب یا دادا نے کیا ہے ، اور واقعات سے معلوم ہوا کہ طمع زرسے کیا ہے اور لڑکی کی مصلحت پر نہیں نظر کی جیسا کہ ہوال میں فرکور ہے، تب بھی نکاح صحیح نہ ہوگا (المداد الفتادی ۲۰ ۲۲ ، مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: درمخار ۳ مر ۲۲ ہے )۔

# ے - ولی کون لوگ ہیں اور اولیاء میں باہم کیاتر تیب ہے؟

اولیاء اور ان کی باہمی ترتیب حسب ذیل ہے: نکاح میں سب سے مقدم ولی بیٹا ہوتا ہے، بیٹا نہ ہوتو پچتا کا بیٹا، پھر ہوتا ہے، بیٹا نہ ہوتو پوتا، پھر باپ، باپ نہ ہوتو دادا، وہ نہ ہوتو بھتیجا، پھر پچپا، وہ نہ ہوتو پچپا کا بیٹا، پھر باپ کا بچپا، وہ نہ ہوتو اس کا بیٹا، بشر طیکہ سلمان ہوکا فر نہ ہو، آزاد ہو غلام نہ ہو، بالغ ہوتا بالغ نہ ہو۔

اگرعصبات میں سے کوئی نہ ہوتو گھروالدہ کو ولایت حاصل ہوتی ہے، والدہ کے بعد دادی کو، وہ نہ ہوتو نواسی کو، پھر پوتے کی بیٹی کو، دادی کو، وہ نہ ہوتو نواسی کو، پھر پوتے کی بیٹی کو، وہ نہ ہوتو نواسی کی بیٹی ، پھر نانا کو، پھر بہن کو، پھر بھانجی، پھر پھوپھی کو، پھر ماموں کو، پھر خالہ کو، پھر پھوپھی کی بیٹی کو (ناوی شای ۲۱/۳)۔

۸- سی لڑی کے اگر کیسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں توضحت نکاح کے لئے کسی ایک وئی کی اجازت کافی ہے، لیکن اگر مساوی درجہ کے اولیاء میں سے دوولیوں نے لڑکی کا نکاح کردیا اوریہ معلوم نہیں ہوسکا کہ دوولیوں میں سے پہلا نکاح کس نے کیا ، ایسی صورت میں دونوں کے کئے ہوئے نکاح باطل ہوں گے ، ایسے ہی اگر دویا دوسے زائد اولیاء نے لڑکی کا ایک ساتھ نکاح کیا جب می تمام نکاح باطل ہوں گے۔

"ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا" (درمتار على امشرره المحتار ١١٠٣) ـ



#### مسكلهولابيت

مولا تاابوسفيان مفتاحي

ا - شریعت اسلامیه بین ولایت کامفهوم بیه ب که دوسرے پر بات کونافذ کر دیا جائے وہ چاہے وہ چاہے اسلامیہ بین ولایت کی دوسمیں ہے: ا۔ ولایت ندب بالغه عاقله پر، اگر چه باکرہ یا تیبہ ہو، ۲۔ ولایت اجبار نا بالغه لڑکی پر، اگر چه وہ ثیبہ ہو (درمخار ۳۲۱/۲)۔ ولایت علی النفس کی شرطین:

شرائط انعقاد نکاح میں ولایت فی النکاح بھی ہے،لہذااں شخص کا نکاح منعقد نہ ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں۔اور نکاح کے باب میں ولایت کی چارفشمیں ہیں: ا۔ولایت ملک، ۲۔ ولایت قرابت، ۳۔ولایت ولاء، ۴۔ولایت امامت۔

ا۔ ولایت ملک مکے لئے تین شرائط ہیں: ا۔ عاقل ہونا، ۲۔ بالغ ہونا، لہذا مجنون و غیرعاقل مرداورعاقل بچہولی فی النکاح نہیں ہوسکتے، سے ملک مطلق، جس کی صورت یہ ہے کہ مالک کی ملکیت اس پر کممل طریقہ سے ہو (بدائع الصنائع ۲۲۷۲)۔

۲۔ ولایت قرابت: جس کا مرجع ولی ہے، اس کی دوشرطیں ہیں: ا۔ ولی کا عاقل ہونا، ۲۔ اور ولی کا بالغ ہونا، لہذا بچہاور مجنون ولی فی النکاح نہیں ہوسکتے ۔مسلمان ہونا شرطنہیں ہے، نیز عادل ہونا بھی شرطنہیں ہے۔

اورجس كامرجع مولى عليه ہے يعنی جس شخص پر ولايت ملتى ہے اس ولايت كى دونتميں

بیں: ا۔ ولایت ایجاب، ۲۔ ولایت ندب۔ ولایت ایجاب کی شرط نابالغ یا نابالغہ ہونا ہے یا مجنون کبیر اور مجنونہ کبیرہ ہونا ہے، لہذا ہے ولایت عاقل مردوعورت، اور بالغ مردوعورت پر نہ ہوگ (بدائع الصن لَع ۲۲۱۲)۔

ولایت ندب: بیه آزاد عاقله بالغه پر ثابت ہوتی ہے خواہ باکرہ ہویا ثیبہ، اس ولایت کے لئے مولی علیہ کا فقط راضی ہونا شرط ہے (بدائع الصنائع ۲۲۷۸)۔

سو ولایت ولاء: اس کا سبب ثبوت ولاء ہے، نبی علیقی نے فر مایا: ولاء ایک لوتھڑ ا ہےنسب کے گوشت کے لوتھڑ سے کی طرح ، پھر چونکہ نسب سبب ولایت ہے تو اس طرح ولاء سبب ولایت ہوگا۔

اس ولایت کے ثبوت کی شرط بیہ ہے کہ آزاد کرنے والےمولی کے سئے قرابت کی جہت سے کوئی عصبہ ندہو،اگر کوئی عصبہ ہوگا تو آزاد کرنے والےمولی کوولایت ندملے گ (بدائع الصنائع ۲/۲۵۲)۔

سم ولایت امامت: اس کے لئے وہی شرا نط میں جو ولایت قرابت کے لئے ہیں، ہاں مزید دوشرطیں اور ہیں: ا۔وہاں کوئی ولی نہ ہو، ۲۔ولی کی طرف سے روک دینا۔

۲- اسلامی شریعت نے آزادعاقل وبالغ مردوعورت کوکفاءت کی شرط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا نکاح خود ہی کرنے کا اختیار دیا ہے، یعنی ولی کی رضامندی کے بغیر بھی ان کا نکاح نافذ ہوجائے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جس کواپنے مال میں تصرف کاحق ہے اس کواپنے نفس میں بھی تصرف کاحق ہے، لیکن غیر کفو میں نکاح کی صورت میں ولی کو جبکہ عصبہ ہوا گرچہ غیرمحرم ہوجیسے بچیا تصرف کاحق ہے، لیکن غیر کفو میں نکاح کی صورت میں ولی کو جبکہ عصبہ ہوا گرچہ غیرمحرم ہوجیسے بچیا زاد بھائی، اعتراض کاحق ہے، لہذا اعتراض کی صورت میں قاضی ایسے نکاح کو فنح کردے گا (در مخار ۲۲۲)۔

جهال تك ان دوحد يتول كاتعلق بي يعي "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي "اور" لا نكاح إلا بولي "توچندوجوه سے يمرجوح بين:

ا ۔ ید دونوں حدیثیں "الأیم أحقّ بنفسها "کے خلاف ہیں۔ ۲۔ حدیث" الأیم . ... "سند کے اعتبار سے قوی ہے اور اس کی صحت پر ائمہ صحاح ستہ وغیرہ کا اتفاق ہے۔

> سے ندکورہ بالا دونوں حدیثیں ضعیف ہیں یا محض حسن ہیں۔ ۴۔ان دونوں سے مراد غیر کفونیس شادی کرتا ہے۔ ۵۔ان دونوں میں نفی کمال مراد ہے۔

۲۔ حدیث میں ولی مذکور سے مرادوہ شخص ہے جس کی اجازت پرنکاح موقوف ہوتا ہے۔ (الف) ولایت کے باب میں لڑکی اور لڑکے میں کچھ فرق نہیں ہے، دونوم پر ولایت بلوغ وعقل سے ختم ہوجاتی ہے (درمخار ۳۲۱/۲ سے)۔

(ب) عاقلہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی ہے اڑخود اپنا نکاح کفو میں کرسکتی ہے، اور ایسا کرنے ہے وہ اور ایسا کرنے ہوجائے گا، البتہ اگر غیر کفو میں اپنی مرضی کرنے ہے وہ گنہگار نہ ہوگی اور شرعاً بین کاح منعقد وجھے ہوجائے گا، البتہ اگر غیر کفو میں اپنی مرضی ہے نکاح کرے تو جائز نہ ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی ولی ہو، اور اگر کوئی ولی نہ ہوتو غیر کفو میں نکاح صبحے و نافذ ہوگا۔

(ن) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت ومرضی کے بغیرا پنا نکاح کرلیا تو بینکاح نافذوسی ہو جائے گا، کیونکہ ایسی لڑکی کے لئے ولی کی مرضی شرط نہیں ہے جبکہ کفو میں ہو ،اور جب شرعاً اس کا کا خوصی ہو گا اور اجازت دیدینے کا اثر محض بیہ ہوگا کہ وہ نکاح نافذ وصیح ہوگیا تو بعد میں ولی کو اس کاعلم ہونے اور اجازت دیدینے کا اثر محض بیہ ہوگا کہ وہ نکاح مستحکم ہوجائے گا،اور اگرردکر دیا تو شرعاً اس کے رد کرنے سے بین کاح ردنہ ہوگا بلکہ میں ونافذ رہے گا۔

سا عاقلہ بالغدائر کی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاءکواس نکاح پراعتراض کرنے کاحق اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس نے غیر کفو میں ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرلیا ہو، نیز مہرشل سے کم پرنکاح کی صورت میں بھی اولیاءکواعتراض کاحق ہے، اور اولیاء اس نکاح کو

بذریعه قاضی فنخ کراسکتے ہیں (درمخار ۲۲۲)۔

۳- زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیالیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن وخوش نہیں ہے، تو اگریہ نکاح باپ ودادا کا کرایا ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعدلڑ کی اس نکاح کوشنخ نہیں کراسکتی، یہ نکاح لازم ہوجائے گا،اگر چہ مہر میں کمی وزیادتی کے ساتھ ہواور غیر کفو میں ہو۔

اوراگر باپ و دادا کے علاوہ دوسرے کسی ولی نے نابالغی کے زمانہ میں نکاح کردیا تو لڑکی اس نکاح سے مطمئن وخوش نہ ہونے کی صورت میں بلوغ کے بعداس نکاح کوفٹخ کراسکتی ہے، اورا گریہ نکاح غیر کفو میں ہویا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ ہوتو صحیح نہ ہوگا ، نہ لا زم ہوگا ، اور نہ بلوغ کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو صحیح نہ ہوگا ، نہ لا زم ہوگا ، اور نہ بلوغ کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقو ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۳ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۰ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۰ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۰ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۰ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا (در بختار ۲۳۰ سے ساتھ ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا کی بختار کی ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا کی ہوتو کے بعد مرضی پر موقوف ہوگا کی ہوتو کر بی ہوتو کی ہوتو

۵ خیار بدوغ کاحق لڑک کو بلوغ تک یا بعد بلوغ نکاح کاعلم ہونے تک حاصل رہتا ہے، یہ خیار آخرمجلس بدوغ یا آخرمجلس علم بالنکاح تک ممتد نہ ہوگا، لہذا اگر بلوغ کے بعد یا نکاح کاعلم ہونے کے بعد یا نکاح کاعلم ہونے کے بعد یا نکاح کاعلم ہونے کے بعد قوڑی دیر کے لئے بھی خاموش رہے گی تواس کا خیار فنح باطل ہوجائے گا اگر چہلس بدلنے سے پہلے ہی ہو۔

نابالغ لڑکے اور ٹیبہ کو خیار بلوغ بعد بلوغ صراحة رضامندی کے اظہارتک یا ولالة رضا تک عاصل رہتا ہے، جیسے بیوی کو بوسہ دینا یا جھونا یا مہر دیدینا، اور ان دونوں کے مجلس سے اٹھ جانے سے خیار باطل نہیں ہوتا۔

اگر قریب ترولی زندہ ہولیکن غیبت منقطعہ کے طور پرغائب ہولیعنی ۴۸ میل کی دوری پرہو، یا غیبت منقطعہ کی اصح تعریف کے مطابق (جومسوط مجتبی، البحرالرائق، ذخیرہ اور فتح القدیر میں ہے) اتنی دوری پرہوکہ اگراس کے آنے یارائے معلوم کرنے کا انتظار کیا جائے تو کفو کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو، تو نسبۂ دور کے ولی کے لئے نکاح کرادینا سیحے اور جائز ہے اور بینا فذہوگا، کیونکہ نسبۂ

دور کے ولی کوولایت تامہ حاصل ہے،البتۃ اگر دور کا ولی قریب تر ولی کے موجودر ہتے ہوئے نکاح کردے توبین کاح ولی اقرب کی اجازت برموقوف ہوگا (درمخار ۳۴۲٫۳۴۱)۔

۲- اگرولی نے لڑی کا نکاح کرتے وقت خودلڑی کے مصالح ومفادات کالحاظ نہیں کیا، بلکہ کسی دباؤیا اپنے مفاد کی خاطر نامناسب جگہاڑی کی شادی کردی اورلڑی اس نکاح سے مطمئن اور راضی نہیں ہے اور قاضی کے یہاں فنخ اکاح کا دعویٰ لے کر آئی ہے، بیانات اور گواہوں کے بعد قاضی یہ محسوں کرتا ہے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح اور مفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا تو قاضی ولی کے اس نامناسب نکاح کوفنخ کرسکتا ہے، کیونکہ با تفاق یہ نکاح صحیح نہیں ہے (در مخار ۲۲ سے کہ اور مغادات کا سرے سے کہ نہیں کیا تو قاضی ولی کے اس نامناسب نکاح کوفنخ کرسکتا ہے، کیونکہ با تفاق یہ نکاح صحیح نہیں ہے (در مخار ۲۲ سے)۔

لیکن اگرسکران یاسی کالاختیار ولی بنے لڑکی کا نکاح کفو میں مہر مثل کے ساتھ کر دیا تو نکاح ضرر محض نہ ہونے کی وجہ ہے چیج ہے۔

ولی کے معروف بسوء الاختیار ہونے سے مراد اس کا بیوتوف و ناسمجھ ہونا اور مناسب رشتہ نہ تلاش کرسکنا کہ جس سے لڑکی کامعروف طریقہ سے گذر بسر ہوسکے، یااس کالا لچی ہونا۔ ماجن سے مراد لا برواہ آ دمی ہے یعنی اس کو بیہ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا اس سے کہا جاتا ہے۔

فاس سے مرادشرابی یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، نیز عیاش و بے نمازی وغیرہ (درمخار ۳۳۳\_۳۳۱)۔

2- نکاح میں ولی عصبہ بنفسہ ہوتا ہے وراثت وجب کی ترتیب کے مطابق، جس کے درمیان میں کوئی مؤنث نہ ہو، لہذا مجنون عورت کالڑکا اس عورت کے باپ پر مقدم ہوگا، کیونکہ مجنونہ کالڑکا اس کے باپ یا دادا کا سی الاختیار مجنونہ کالڑکا اس کے باپ کو جب نقصان کے ساتھ مجھوب کردیتا ہے، نیز باپ یا دادا کا سی الاختیار نہ ہونا بھی شرط ہے، اور مسلمان عورت کے جق میں اسلام ولی بھی شرط ہے، اور مسلمان عورت کے جق میں اسلام ولی بھی شرط ہے، اور مسلمان عورت کے جق میں اسلام ولی بھی شرط ہے، اور عصبہ بنفسہ میت کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے (در عتار

\_(٣٣٨\_٣٣٤/٢

اولیاء میں باہم ترتیب ہے ہے: بیٹا اور پوتا، پھر باپ، پھر دادا، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، جھائی کا بیٹا، حقیق بچا، باپ شریک بھائی کا بیٹا، حقیق بچا، باپ شریک بچا، باپ شریک بھائی کا بیٹا، دادا کا بچا، دادا کے بچا کا بیٹا، ان میں ہرایک کوصفیر وصفیرہ کے نکاح میں ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح بالغ مجنون مردوعورت کے نکاح میں بھی ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح بالغ مجنون مردوعورت کے نکاح میں بھی ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح بالغ مجنون مردوعورت کے نکاح میں بھی ولایت اجبار حاصل ہے۔ (شی ۲۳۸،۲۷)۔

ولی اگر عصبہ نہ ہوتو ترتیب اولیاء یوں ہے: دادی، ماں، بیٹی، پوتی، نواس، پوتے کی لڑکی، نواس کی لڑکی، نانا، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں کی اولا دلڑکے دلڑکیاں، ان کےلڑکے ولڑکیوں ، ادراس ترتیب ولڑکیوں کی اولا د۔ ذوی الارحام میں چھوپھیاں، ماموں، خالائیں، چپازاد بہنیں، ادراس ترتیب سے ان کی اولا دمیں چھوپھی زاد بھائی و بہن، ماموں زاد بھائی و بہن، خالہ زاد بھائی و بہن، چپازاد بھائی و بہن و بہن کی اولا د، مولی الموالاق، سلطان، قاضی جس کے منشور میں یہ تحریر ہے، قاضی کے بنائیں، اگر قاضی کو بیذ مہداری حوالہ کی گئی ہے در نہیں (شامی ۲۳۹۔ ۳۳۹)۔

- کے لئے کی ایک درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں تو اس کڑی کے نکاح کی صحت کے لئے کی ایک ولی کی اجازت کافی ہوگی ، تمام مسادی اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں ہے ، اگر تقدم وتا کڑے ساتھ نکاح ہوا ہوتو دونوں نکاح وتا کڑے ساتھ نکاح ہوا ہے تو جو پہلے ہوگا وہ صحیح ہوگا ، اور اگر تقدم وتا کڑمعلوم نہ ہوتو دونوں نکاح باطل ہول گے (درمخار ۳۲۱/۲)۔

☆☆☆

## مسئلهولابيت

مولا نامحمر رضوان القاسي 🏠

ا - دوسر کے مخص پراس کی رضامندی کے بغیر اپنے تصرف کو نافذ کرنے کا حق ولایت ہے، اور اس کا مقصود جھوٹے اور ناسمجھ کی حفاظت، تربیت، تعلیم اور نکاح کرانے کی ذمہ داری کی تعمیل ہے (الفقہ الاسلامی وادلتہ ۲۰۱۷ م)۔

ولایت علی النفس مے متعلق شرا لکا تیں طرح کی ہیں: ا۔ ولی سے متعلق شرا لکا، ۲۔ زیر ولایت رہے والے سے متعلق شرا لکا، ۳۔ زیر ولایت رہنے والے سے متعلق شرا لکا، ۳۔ تصرف سے متعلق شرا لکا (بدائع الصنائع ۲۰۰۸)۔ ولی سے متعلق شرا لکا مندرجہ ذیل ہیں:

ا \_ ولی کاعاقل ہونا ، ۲ \_ بالغ ہونا ، ۳ \_ قرابت دار ہونا ، ۴ \_مسلمان ہونا ، ۵ ـ امانت دار ہونا (حوالہ سابق ) \_

زیر ولایت رہنے والے (مولی علیہ) کے اعتبار سے ولایت کی دونشمیں ہیں: ا۔ ولایت ایجاب، ۲۔ولایت استخباب۔

ولایت ایجاب واجبار کے لئے شرط ہے کہ زیر ولایت رہنے والا نابالغ بچہ یا بکی ہو، یا بالغ ہولیکن پاگل ہو (بدائع الصنائع ۲ / ۵۰۳)۔

ولایت استخباب عاقله بالغه لرکی پر حاصل ہوتی ہے جاہے وہ شادی شدہ ہویا کنواری، اس ولایت کے لئے صرف اس کی رضامندی شرط ہے (بدائع ۱۷ م۱۵)۔ اس مابق ناظم دارالعلوم سبیل السلام، صلالہ بارکس، یوسٹ بالایور، حیدرآ باد۔ تصرف ہے متعلق شرط ہیہ ہے کہ تصرف زیر ولایت شخص کے حق میں منفعت بخش ہو، مضرنہ ہو (بدائع ۲۰/۵۱۰)۔

7 - (الف) حنفیہ کے نزد یک لڑکا اور لڑکی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، نابالغی کی صالت میں ان پر ولایت اجبار نہیں ہوگی، البتہ ائمہ ثلاثہ میں ان پر ولایت اجبار نہیں ہوگی، البتہ ائمہ ثلاثہ کے بعد کی پر ولایت اجبار نہیں ہوگی، البتہ ائمہ ثلاثہ کے نزد یک بالغ ہونے کے بعد بھی کنواری پر ولایت اجبار باقی رہے گی (نروی ہندیہ ار ۲۸۳، بدائے الصن نئی ہر میں کی۔

(ب) عاقلہ بالغہ لڑکی کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے، ولی کی مرضی کے بغیر وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یہ نکاح شرعاً منعقد ہوجائے گا، لیکن یہ خلاف مستحب ہے ( نتح القدیر سر ۱۰۵۵، لیحرالرائق سر ۱۰۹۵) اور والدین کی نافر مانی کی صورت میں لڑکی گنہگار ہوگی۔

(ج)ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کے بعد ولی کی اجازت اور رد ہے اس کاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

"ويروى رجوع محمد إلى قولهما يعنى ينعقد نكاحها عنده أيضاً بلا ولَى ولا يتوقف على الإجازة" (العاليمع، فتحسر ٢٦٠)\_

۵- سرکی کواگر پہلے سے معلوم ہو کہ باپ دادا کے علاوہ دوسرے کے نکاح کرانے سے خیار بوغ حاصل ہوتا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر تک اس کا خیار بلوغ باقی رہے گا،اگروہ

بالغ ہونے کے بعد خاموش ہی رہی تو یہ خیار ساقط ہوجائے گا، اس مجلس کے اخیر تک بیا ختیار باقی نہیں رہے گا۔

"و يبطل هذا الخيار في جانبها بالسكوت إذا كانت بكواً ولا يمتد في آخو المحلس، حتى لو سكتت كما بلغت وهي بكو بطل الخيار "( تاوى بنديه ار ٢٨٦) ـ قريب تر ولى كر بخ بوئ نبتاً دور كے ولى نے نكاح كرايا تو قريب تر ولى كى اجازت يريدنكاح موقوف رہے گا۔

"وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضراً وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته"(فآوى، عديم الأمم).

لیکن اگر ولی اقرب اتنا دور ہو کہ ابس ہے ربط کرنا مشکل ہوتو ولی ابعد کا نکاح کرانا درست ہوگااور ولی اقرب کی اجازت پرموقوف نہیں ہوگا۔

۲ – ولی نے لڑکی کا نکاح کرتے وقت اس کے مفاوات کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اپنے مفاد کی خاطر نامناسب جگہ لڑکی کی شادی کردی جس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اس نے قاضی کے یہال فنخ نکاح کا دعوی دائر کیا تواگر ولی سوء اختیار میں مشہور ہوتو قاضی بین کاح فنخ کرسکتا ہے (ردالحتار سم ۱۷۲)۔

2- ولی عصبات (جرد میں سے قریبی رشتہ دار) ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ولایت کا حقدار بیٹا ہے، پھر باپ، بھر سگا بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر سگا بھائی کا بیٹا (بھیجا)، پھر باپ شریک بھائی، پھر سگا بچا کالڑکا، پھر باپ کے سوتیلے بچا، پھر باپ کے سگے بچا، پھر باپ کے سوتیلے بچا، پھر دادا کے سگے بچا، پھر دادا کے سگے بچا، پھر دادا کے سگے بچا، پھر دادا کے سوتیلے بچا، پھر دادا کے سوتیلے بچا، پھر دادا کے سگے بچا کے لڑکے، پھر دادا

# نكاح ميں ولايت كامسكلہ

مفتی جمیل احدند ری 🕁

# ا - ولایت کے اقسام اور ان کی شرا نظ:

والیت کے لغوی معنی محبت و نصرت کے بیں، ولایت کی فقہی تعریف یہ ہے: "تنفید القول علی الغیر شاء أو أبی" (درمخ رسم ۱۰۲۱) بحرارائق ۱۰۹۳) اپنی بات دوسرے پرنافذ کرنا،خواہ وہ اس بات کو پیند کرے یانہ کرے۔

ولايت نفس كا ثبات جارطريقول سے موتا ب:

قرابت، ملک،ولاء،امامت (مسلم حکمراں مااس کانائب)۔

ولى عرفاً الله والأكبلاتاب، ليكن شرعاً ولى كى تعريف يها :

'البالغ العاقل الوارث ولوفاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا" (درمخارم رواني ر۳۲۱/۲)\_

بالغ،عاقل،وارث اگر چەفاسق ہو، ندہب صحیح کی بنیاد پر،جب تک متہتک نہ ہو۔

۲- در ن فی بل افراد کے نکاح کا اختیار شریعت نے ولی کو دیا ہے:

ا ـ نابالغ ،خواه لرگامو يالرگى ، ٢ ـ ياگل ، ٣ ـ غلام و باندى ـ

نابالغ جب بالغ موجائ تو ولى كا اختيار خم موجاتا ہے،"لانقطاع الولاية

۲۰۰۰ منتم جامعه عربیای الاسلام ، محلّه نو اد ه ، مبار کپور ضلع عظم گذھ۔

بالبلوغ" (دری، ۲۸ ۳۲۳)۔

(الف)ولایت کے باب میں لڑ کا اورلڑ کی میں کوئی فرق نہیں ہے، بالغ ہوجانے سے دونوں پرولی کی ولایت ختم ہوجاتی ہے۔

(ب) عاقلہ بالغہ خودا پنفس پراختیار رکھتی ہے، وہ ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، بشرطیکہ کفو میں کیا ہو، یہ نکاح شرعاً منعقد ہوگا، لڑکی گنہگار نہ ہوگی (تنصیل کے لئے دیکھئے: البحر الرائق سروا،ردالجنار ۲۲۱۱)۔

(ج)عا قلہ بالغہ نے جو نکاح ولی کی اجازت ومرضی کے بغیر کیا ہے،اگر کفومیں کیا ہے تو ولی اس سے ا تفاق کرے یانہ کرے، نکاح پر کچھا ثرنہ پڑے گا۔

"وهو أى الولى شرط صحة نكاح صغير و مجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضا ولى"(دراتار ۳۲۲،۳۲۱/۲)\_

۳- نابالغی کے زمانہ کا نکاح اگر باپ، دادانے کیا ہوتو بالغ ہونے کے بعدلا کی کوفنخ کا اختیار بیں، اوردوسرے اولیاء نے کیا ہوتو فنخ کا اختیار ہے (ملاحظہ ہو: فادی ہندیہ ار ۲۸۵، ہدایہ ۲۷۵ اختیار ہے (ملاحظہ ہو: فادی ہندیہ ار ۲۸۵، ہدایہ ۲۷۵ اس

۵- ایسی لڑک کو بالغ ہوتے ہی اپنی ناخوشی ظاہر کر دینی چاہئے، اگر تاخیر کردی توحق ختم ہو جائے گار تنعیل کے لئے دیکھئے: نادی ہندیدار۲۸۱)۔

عام فقہی عبارتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ'' خیار بلوغ'' سے ناواقفیت اور لاعلمی عذر نہار ہاو تا ہے کہ بیان مقامات کے لئے نہ بین مدابیو غیرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیان مقامات کے لئے

ہے جہاں احکام شرع سکھنے کے خوب مواقع تھے، پھر بھی اس نے نبیں سکھے، یہاں تک کہ خاص عورتوں ہے متعلق مسائل بھی نبیس جانے ،لہذ الاعلمی ،کوتا ہی اورغفلت کی دلیل ہوئی ،عذر نہ ہوئی (بدایہ ۱۷ ۲ ۳ ۱۷ ۲ ۳ ۱۷ ۲ ۳ ۱۷ ۲ ۱۹ ۱۹ الاعلمی )۔

(لیکن جودار، دارالاسلام نه بو، دارالحرب بو، یا دارالحرب کی بی کوئی قسم دارالاً من وغیره بو، یا السے حالات میں اس کی پرورش بوئی جہاں والدین کی غفلت یا کسی مجبوری کے نتیجہ میں وہ ان مسائل سے داقف نه بوکی تو کیااس ' جہل' کوعذر شلیم کیا جائے گا؟اس پراہل علم غور فرما کیں)۔

اگر قریب تر ولی زندہ ہواور دور کے ولی نے نکاح کر دیا تو بیہ نکاح قریب تر ولی کی اجازت پرموقوف رہے گا۔

ال مسئله کی مزید تفصیل نیز ال سلسده میں غیبت منقطعه کی تعریف اور مفتیٰ بہ تول کے لئے ملاحظہ ہو: ( فتادی ہندیہ ار ۲۸۵ ، ہدایہ ۲/۳۱۹ )۔

۲ - باپ یا دادا نے نڑکی کا نکاح نابالغی کے زمانہ میں کیا اور یہ باپ، دادامعروف بسوء الاختیار تھے، ماجن وفاس تھے ہڑکی کے مفادات ومصالح کا انہوں نے لحاظ ہیں کیا، الیم صورت میں اس لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ حاصل ہوگا، قاضی کے یہاں نکاح فنخ کراسکتی ہے (جواہرالفقہ جلد ٹانی رص ۱۲۰۱۳)۔

"وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقا، وكذا لو كان سكران فزوّجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته المظنونة"(وراتار٣٣٠/٢)\_

(اگرسوءاختیار معلوم ہوجائے تو نکاح بالا تفاق صحیح نہ ہوگا۔ یہ حکم اس وقت بھی ہوگا جب نشہ میں ہواوراس کی شادی سی فاسق یا شریر یا فقیر سے کر دی ، یا ایسے بیشہ ور سے کر دی جو ذلیل بیشہ والا تھا ، اس لئے کہ سوءاختیار ظاہر ہوگیا، لہذااس کی وہ شفقت جوموہوم ہے اس سوء

اختیار کے معارض نہ ہوگی )۔

# حضرت مولا تامفتي محمشفيع صاحب لكصة بين:

اس کا حاصل ہے ہے کہ جب واضح طور پر ثابت ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں لڑی کے مصالح پر نظر کئے بغیر کسی لا لیج یا اپنے نفع کے لئے کر دیا ہے تو باپ کا سوءاختیار معروف اور غیر مشتبہ ہو گیا، اب اس کے کئے ہوئے نکاح کولا زم قر اردینے کی وہ علت باقی نہیں رہی جس کی بنا پر باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کو دوسرے اولیاء سے امتیاز دیا گیا ہے، یعنی باپ دادا کا وافر شفقت اوراولا دکی منفعت برگہری نظر ہونا (جو ہر القد ۱۸۸۱)۔

صاحب در مختار نے سوء اختیار کی تشریح میں ' مجلتہ وفسقا'' لکھاہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی ککھتے ہیں:

"(قوله مجانة و فسقا) نصب على التمييز، وفي المغرب: الماجن الذى لا يبالي ما يصنع وما قيل له، ومصدره المجون، والمجانة اسم منه، والفعل من باب طلب. وفي شرح المجمع: حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا" (روالحار١/٢٥).

# ٧ - ولى بالترتيب درج ذيل لوگ بين:

باپ، دادا، پر دادا، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، باپ شریک بھائی، سگا بھیبیا، باپ شریک بھیبیا، بھیبیج کالڑکا، بھیبیج کا بوتا، سگا چیا، سگے چیا کالڑکا، سگے چیا کا بوتا، سوتیلے چیا کالڑکا، بھراس کا بوتا۔

ان میں سے کوئی نہ ہوتو ہاپ کا چچا، پھر اس کی اولاد، اگر باپ کا چچایا اس کے لڑ کے پوتے وغیرہ۔ پوتے وغیرہ نہ ہوں تو دادا کا چچا، پھراس کے لڑ کے، پوتے ، پر پوتے وغیرہ۔

ان میں سے کوئی نہ ہوتو تر تیب اس طرح ہوگی ماں ولی ہے، دادی، نانی، نانا، حقیق بہن، بایٹ شریک بہن، جو بھائی بہن ماں شریک ہوں، چھوچھی، خالہ وغیرہ ( فادی ہندیہ ار ۲۸۳،

بېشى زيور ۴۸ ولى كابيان)\_

۸ - اگرلڑ کی کے یکساں درجہ کے کئی ولی ہوں تو صرف ایک کی اجازت کافی ہے،سب کا اتفاق ضروری نہیں ہے:

"فرضا البعض من الأولياء قبل العقد أو بعده كالكل لنبوته لكل كملا" (رائيار ٣٢٣/٢).

بعض اولیاء کا راضی ہونا،عقد سے پہلے ہویا عقد کے بعد، سارے اولیاء کے راضی ہونے کی طرح ہے،اس لئے کہ ق ولایت ہرایک کے لئے کمل طور پر ثابت ہوتا ہے۔

ﷺ

#### مسكلهولابيت

مفتى حبيب التدقا كي

ا - ساریت مصدر ہے، اس کا لغوی معنی محبت ونصرت ہے۔ کیکن فقہ وشریعت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے دوسرے پر قول کو نا فند کرنا، خواہ بیہ تنفیذ ذات میں ہو، یا مال میں، یا دونوں میں، ین نجے صاحب درمختار ولایت کی تعریف میں رقم طراز ہیں:

''والولاية تنفيذ القول على الهير تثبت بأر بع: قرابة و ملك وولاء و إمامة'' (١٠٠٠ رُمِنَ رُمِعُ الثَّامِ ٢٩٦٧٣) ـ

ولايت على النفس كى شرطيس: ٠

ولایت علی النفس کے باب میں کچھ شرا نظالیی ہیں جو ولی کے لئے ہیں اور پچھ شرا نظ مولی علیہ کے لئے ہیں۔

ولی کی شرا نظیه ہیں: ولی کاعاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، وارث ہونا، لہذا بچه، غلام، مجنون، مرتد ولی نہیں ہوسکتا۔

مولی علیه کی شرا نط:

مولی علیہ ہے متعلق شرائط ذکر کرنے ہے قبل میام قابل ذکر ہے کہ ولایت کی دو قشمیں ہیں: ا۔ ولایت اجبار والزام، ۲۔ ولایت ندب واستحباب۔

ن بانی و مبتهم ، دار العلوم مبذب پور ، نجر پور ، اعظم گره-

ولایت اجبار والزام کے لئے بیشرط ہے کہ مولی علیہ نابالغ لڑ کا یالڑ کی ہو،لہذا عاقل و بالغ پرخواہ لڑ کا ہو یالڑ کی ، ولایت اجبار نہیں ہوگی البتہ ولایت ندب واستخباب ہوگی۔

"وأما الذي يرجع إلى المولى عليه فنقول: الولاية بالنسبة إلى المولى عليه نوعان: ولاية حتم وإيجاب وولاية ندب واستحباب.

وأما ولاية الحتم والايجاب فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكرا أو ثيبا فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل ولا على البالغة العاقلة" (بدائع الصنائع الكاماني ٢٣١١/٢)\_

نیز ضروری ہے کہ تصرف مولی علیہ کے حق میں نفع رساں وسود مند ہو،لہذا ضرر ک صورت میں تصرف نافذنہیں ہوگا۔

"وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف فهو أن يكون التصرف نافعا في حق المولى عليه لا ضارا في حقه" (برائع الصن عُ ٢٣٥/٢)\_

۲- شریعت اسلامید نے نکاح ودیگرتصرفات کے سلسلہ میں عاقل بالغ آزاد کوخو دمختار قرار دیا ہے۔ دیا ہے۔ لبند اان کوشر بعت کے بیان کردہ رہنمااصول کے مطابق نکاح کرنے کاحق حاصل ہے۔ البتہ نابالغ لڑ کاولڑ کی کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا گیا ہے۔

(الف) حضرات حنفیہ کے مسلک کے مطابق نابالغ لڑکا یالڑکی کی واایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیس کوئی فرق نہیں ہے۔ نیس کوئی کے نزدیک فرق نہیں ہے، لیکن امام شافع کے نزدیک فرق ہے، انہوں نے ولایت اجبار کامدارلڑ کے کے بارے میں صغراورلڑکی کے بارے میں باکرہ ہونے پردکھا ہے۔

لہٰذا تیبہ خواہ صغیرہ ہی ہواس پر ان کے مسلک کے مطابق ولایت اجبار نہیں ، جبکہ ہمارے مسلک کے مطابق ولایت اجبار حاصل ہے (بدائع الصنائع ۲۲۱۱۳)۔

(ب) عاقلہ بالغدرہ کواپنے نفس پر اختیارات حاصل ہیں، لہذاولی کی مرضی کے بغیر وہ اپنا نکاح کرسکتی ہے اور بیدنکاح صحیح ہے، اس میں شرعاً کوئی گناہ ہیں، لیکن اگر غیر کفو میں یا غین فاحش کے ساتھ نکاح کیا ہوتو ولی کواعتراض کاحق حاصل ہے (درمخار ۲۹۲/۲۹۲)۔

(ج) حضرت امام ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق عاقلہ بالغدار کی کے اپنا نکاح خود کر لینے کی صورت میں خواہ بلامرضی ہونکاح درست ہے، لہذا اگر بعد میں ولی کو علم ہوااس پرولی نے اجازت دی یارد کر دیا، دونوں صورتوں میں نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح بحالہ سے ودرست رے گا (تفصیل کے لئے دیکھئے: بدائع الصنائع ۲۲ ۲۳۷، ہوایہ ۲۲ ۴۳۳، باب فی الا ولیاء والا کفاء)۔

۳ - صغیر یاصغیرہ کا نکاح نابالغی کے زمانہ میں کر دیا گیا تو ان کو بلوغت کے بعد خیار بلوغ ماصل ہوتا ہے، بعنی ان کو اختیار ہے کہ نابالغی کے زمانہ میں ولی کے منعقد کردہ نکاح کوفنخ کردیں یا برقر اررکھیں یعنی فنخ نہ کریں، لیکن خیار بلوغ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ باپ یادادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے ان کا نکاح کرایا ہو، لہذا اگر باپ یا دادا نے نکاح کرایا ہوتو صغیرہ کوخیار بلوغ

حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ باپ اور دادا کامل الرائے اور کامل الشفقت بیں جبکہ دیگر اولیاء ناقص الشفقت بیں (ہدایہ ۲۲ م ۲۹۷ کتاب النکاح، نناوی ہندیہ ار ۳۰ ۳، کفیت المفتی ۲۸ ۲۸ سے ۲۷)۔

اگرولی اقرب حاضر ہواور ان کی موجودگی میں ولی ابعد صغیریا صغیرہ کا نکاح کرائے تو یہ نکاح ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہے گا، اگراقرب اجازت دیدے تو نافذ ہوجائے گااور اگر ناراضگی کا اظہار کر ہے تو نافذ نہیں ہوگا (فاوی ہندیہ ار ۲۰۳، کفایت المفتی ۵ رے ۲، در بخار ۲ ر ۳۱۰)۔ اور اگرولی اقرب کی غیبو بت غیبت منقطعہ ہوتو پھر ولی ابعد کو نکاح کرانے کا اختیار حاصل ہے (برایہ ۲۹۹۷)۔

۲- کتب نقهیه کے مطالعہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہم ذیل کے سطور میں درج
 کررہے ہیں:

ولی یا توباپ یا دادا ہوگا یا ان دونوں کے علاوہ دیگر اولیا عصبہ یا ذوی الا رحام ہوں گے، دونوں صورتوں میں تھم الگ الگ ہے، اگرولی باپ یا دادا ہواوراس نے صغیر یاصغیرہ کا نکاح غبن فاحش کے ساتھ کر دیا تو ان دونوں کا فاحش کے ساتھ کر دیا تو ان دونوں کا کردیا یا مہمشل سے کم میں نکاح کر دیا تو ان دونوں کا کی ہوا نکاح نافذ وصح ہے، بشر طیکہ بید دونوں بداختیاری میں لوگوں کے درمیان مشہور نہ ہوں ،لیکن اگران کی بداختیاری قبل العقد لوگوں کے درمیان مشہور ہوتو بینکاح نافذ نہیں ہوگا۔

مسئلہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ باپ یا دادا کے علاوہ دیگر اولیاء نے صغیر یا صغیرہ کا نکاح غبن فاحش کے ساتھ کیا تو یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ مندرجہ بالا تفصیل سے سوال نمبر ۲ کا جواب خود بخو دحل ہوگیا۔

معروف بسوءالاختیار، ماجن، فاسق متهتک ، ولی کے معروف بسوءالاختیار سے مرادیہ ہے کہ ولی کی بداختیاری اس عقد سے بل لوگوں کے درمیان معروف ومشہور ہو، مثلاً وہ فاسق ہویا ماجن ہویا لا کی ہویا بیوقوف ہو۔

فاسق اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواور ماجن اس کو کہتے ہیں جواپ فعل کی پرواہ نہ کرے یعنی وہ میلکے د ماغ کا پرواہ نہ کرے یعنی وہ میلکے د ماغ کا ہو( دیکھے: شای ۲ ر ۳۰۴)۔

2- نکاح کے معاملہ میں حقیقتا واصلاً ولی عصیات ہیں اور ان میں الاقرب فالاقرب کی ترتیب ہوگ، لہذا سب سے پہلے ولی عصب بنفسہ ہے، اس کے بعد عصب بغیرہ، اس کے بعد عصب مع غیرہ، اور اگر عصبات موجود نہ ہوں تو ذوی الا رجام کو الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے ولی قرار دیا جائے گا، اور اگر ذوی الا رجام بھی موجود نہ ہوں تو بادشاہ وقت، پھر قاضی (در مخار ۱۸۱۱ سے ۱۳۳۳ بدایہ ۲۹۲۱)۔

۸- اگر کسی لڑی کے بکناں درجہ کے ایک سے زائدولی ہوں تو ایک یا بعض ولی کی اجازت ہے نکاح صحیح و درست ہے، تمام مساوی اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں، اس لئے کہ اس میں تجزی نہیں ہے۔

"فرضا البعض من الأولياء قبل العقد أو بعده كالكل لثبوته لكل كملا لو استووا في الدرجة"(وريخارطي الثان ٢٩٨/٢) ـ

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## نكاح ميں ولايت كامسكلہ

واكترعبدالعظيم اصلاحي الم

اس میں شہبیں کہ نکات ساتی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ میں از دواجی زندگی کے مختلف مسائل کے حل کے سلسلہ میں ساجی اقدار، باہم صلاح ومشورہ کے فر ریعیہ معاملہ طے کرنے اور صحت مندر سم ورواج کے اختیار کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، مثلاً:

احقوق زوجین کے سلسلہ میں ارشاد ہے: "ولھن مثل الذی علیہ ن بالمعروف" (سورہ بقرہ ۲۲۸)۔

۲\_ طلاق کے بعدروک لینے یا جدا کردینے کی ہدایت میں معروف کی پیروی ہونی چاہئے۔
"....فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان" (سورۃ البقرہ ۲۲۹)،
"فأمسکوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف" (سورۃ البقرہ ۲۳۱)۔

"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" (سورة الطاق ٢٠).

۳-مطلقہ عورت کواپے سابق شوہروں سے نکاح سے روکا نہ جائے اگر وہ معروف کے مطابق نکاح کرنے پر رضامند ہوجا کیں ''فلا تعضلو ہن ان ینکحن از واجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف''(سورۃ البقرہ ۲۳۲)۔

سم ـ نان و نفقه کے سلسلہ میں ہے: "وعلی المولود له رزقهن وکسوتهنّ

<sup>🖈</sup> کنگ عبدالعزیز یو نیورشی، جده ، سعودی عربیه

بالمعروف" (سورة البقره ( ٢٣٣) \_

"ومتّعوهنَ على الموسع قدره و على المقترقدره متاعاً بالمعروف" (سورة القره ١٦٨) ـ

"وللمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" (سورة البقره ١٣٥). ۵\_مطلقه سابق شوہر كے گھرز مانه عدت ميں قيام كرنے كے بجائے خود وہاں سے نكل جائے ،اس سلسله ميں ارشاد ہے:

"فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف" (سوره بقره ١٩٨٠)-

۲ یورتوں کے ساتھ معاشرت معروف کے مطابق ہو: ''وعاشروھنّ بالمعروف''(سورةالنساء ۱۹۷)۔

ے۔ ادائیگی مہر معزوف کے مطابق ہو۔'' و آنوهن أجورهن بالمعروف ' (سوره ناء ۲۵)۔ ناء (۲۵)۔

"فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف (سوره بقره ( ٢٣٣ ) - ٨ - رضاعت ك سلسله بين باجم مشوره بيد معامله طي و -

"فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف" (سوره طلاقره)\_\_

ندکورہ بالا آیات سے بیہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ از دواجی معاملات میں معروف (صحت مندرسم و رواج یا عرف وعادت ) کو اپناتا (جہاں کوئی واضح تھم نہ ہو) عین مطلوب شریعت ہے۔

ساجی اقد اراور عرف و عادات کے تحت طے ہونے والے سی عہد کے مسائل کابد لئے ہوئے حالات میں غیر موافق ہو جانا کسی طرح تعجب خیز نہیں ہے۔ ان مسائل کواز سرنو طے کرنے

کے لئے وہی منج وطریقہ کاراپنانا ہوگا جودوراول کے علاء وجہدین نے اپنایا، یعنی قرآن وحدیث
کی روشنی میں موجودہ عرف وعادات اور معروف کا اعتبار کرتے ہوئے حل تلاش کیا جائے۔
راقم کے نزدیک ولایت و کفاءت کے مسئلہ میں دوراول کے نقہاء نے جو حدود وقیو و طفے کئے ہیں ان میں بڑی حدتک اس دور کی ساجی قدرول اور عرف وعادت کو دخل رہا ہے۔ عصر عاضر میں ساجی قدرول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ولایت و کفاءت سے متعلق بعض مسائل کا اٹھ کھڑا ہونائی وجہ سے ہوا یت و کفاءت سے متعلق بعض مسائل کا اٹھ کھڑا ہونائی وجہ سے ہوا یت و کفاءت سے متعلق بعض مسائل کا اٹھ معروف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

ولایت سے متعلق سوالات کا جواب دیتے وقت یہ بات ذہن میں متحضر ہونی چاہئے کہ نکاح کے لئے ولایت کوشر طقر اردینے کے سلسلہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی براہ راست نصن ہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی آیت یا صحیح حدیث بھی نہیں ہے جو اس بابت بالکل ظاہر ہو۔ جن آیات و احادیث سے اس سلسلہ میں استدلال کیا جاتا ہے ان کے اندر عدم اشتر اط کے معنی کا پورا پورا احدیث احادیث میں میں لیکن ان کی صحت کے بارے میں احتال ہے، میسے ہے کہ بعض احادیث ولایت کے معنی میں میں لیکن ان کی صحت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

ولایت کی شرط کے سلمہ میں جن آیات سے استدلال کیا گیا ہے ان میں سب سے نمایال آیت ہے: 'فلا تعضلو هن أن ینکحن أزواجهن ' (موره بقره روس ۲۳۲) حالانکہ اس آیت میں صرف بیا کہا گیا ہے کہ ان عورتوں کے لئے ان کے رشتہ دارا پے شوہروں سے نکاح کرنے میں رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ عضل کا مطلب ہرگز بینیں ہے کہ صحت عقد میں اوبیاء کی اجازت شرط ہے بلکہ اس کے مخالف معنی کا زیادہ احتال ہے، ای طرح ایک دوسری آیت جس اجازت شرط ہے بلکہ اس کے مخالف معنی کا زیادہ احتال ہے، ای طرح ایک دوسری آیت جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ہے: ' ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا'' (موره بقره رادہ ہے جواصحاب ولایت کوشر طقر اردیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں خطاب اولیاء سے ہے، جو اس کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں خطاب اولیاء سے ہے، اگر یہ اس کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں خطاب اولی الامریا تمام مسلمانوں سے ہے، اگر یہ اس کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں خطاب اولی الامریا تمام مسلمانوں سے ہے، اگر یہ

کہا جائے کہ اس میں اولیاء بھی شامل ہیں تو یہ ممانعت تو شریعت کی عائد کردہ ہے، اس میں اولیاء کوکوئی دخل نہیں ہے، اگر صرف اولیاء سے خطاب مانا جائے تو اس پڑمل در آ مد مشکل ہوتا جب تک اولیاء کی اقسام، صفات اور مراتب نہ بیان کردیئے جاتے ، اور ایسا ہوانہیں۔

دوسری طرف کی آیتی ایم بی جن میں اولیاء کونظر انداز کر کے نکاح کافعل خود عورتوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مثلاً: "فلا جناح علیکم فیما فعلن فی أنفسهن بالمعروف" (سوروبقره ۱۳۳۸)یا خود ندکوره بالا آیت ".....أن ینکحن أزواجهن" (سوره بقره ۱۳۳۷)یا آیت ".....حتی تنکح زوجاً غیره" (سوره بقره ۱۳۳۷)۔

جہاں تک احادیث کاتعلق ہے تو اس سلسلہ میں ایک حدیث حضرت عافحیۃ ہے مروی ہے کہ:

"أيما امرأة نكجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"\_

اس حدیث کے بارے میں امام ترندی نے حدیث حسن کہاہے، جب کہ بعض دوسروں نے اس کی صحت میں اختلاب کیا ہے، آگر اس کو صحح بھی مان لیا جائے تو اس سے صرف حصول اذن ضروری قراریا تا ہے نہ کہ ولی کے ذریعہ نکاح کرنا۔

اشتراطولی کی جمایت میں حضرت ابن عباس کی درج ذیل حدیث بھی پیش کی جاتی ہے:
"الأیم أحق بنفسها و البكر تستأمر في نفسها و إذنها صماتها"حالانكه اس میں صرف عیب اور بر کے درمیان فرق کرنے کی بات کہی گئ ہے، کین
اگر دونوں کی رائے معلوم کی جائے اور ولی ان کا نکاح کرائے تو "الأیم أحق بنفسها من
ولتیها" کا حاصل کیا ہوا؟

حضرت ابن عباسٌ کی ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے:"لانکاح إلا بولي

وشاهدی عدل" لیکن اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، اس طرح حفرت امسلمہ سے حضور پاک علیقہ کے نکاح کے سلسد میں ان کے بیٹے کوولی بنانے والی حدیث کی صحت بھی مشکوک ہے۔ قیاب یہ کہتا ہے کہ ولی کے اشتر اط کے سلسلہ میں کوئی مضبوط بات ہوتی تو تو اتر کے ساتھ مردی ہوتی، کیونکہ اس سے ہروقت اور ہر جگہ سابقہ پیش آتار ہا ہے۔

مندرجہ بالاتمہید کا مطلب بنہیں کہ ولایت کا نظام غیر شرعی یا غیر مفید ہے، بےشک اس کی ضرورت کے لئے شرعی وعقلی دلائل ہیں، جس طرح ملک کے نظم ونسق چلانے کے لئے اور اس کے مسائل کوطل کرنے کے لئے امیر یا حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، ای طرح خاندان کے نظام کو چلانے کے لئے ولی کا ہونا ضروری ہے، مگر اس کو ایسے اختیارات نہیں دیے جا سکتے جو شریعت یا عرف و عادت کے خلاف ہوں۔ ان معروضات کے بعد دیے گئے سوالوں کے جوابات پیش ہیں:

السلام، بلوغ اور ذکوریت کے معنی معاملہ کا ذمہ دار ہونا یا سرپرتی وگرانی کے ہیں، ولایت کے لئے اسلام، بلوغ اور ذکوریت کے شرائط پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ ان کے علاوہ حریت، رشد اور عدالت جیے صفات بھی شرط ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف یا یا جاتا ہے۔

1- اسلامی شریعت نے ہر عاقل و بالغ مرد وعورت کو نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، البتہ بالغ باکرہ عورت کے سلسلہ میں اولیاء رائے معلوم کرکے اس ذمہ داری کو انجام دیں، کیونکہ عام طور پر الن کے اندراس طرح کے اقدام میں حیامانع ہوتی ہے، لیکن اگر معاشرہ میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہویعنی میں معروف بن جائے تو اس کو بھی بیش دیا جاسکتا ہے۔

(الف) لڑکا ہو یا لڑکی ، اولیاء اور ان کے ماتختوں کے باہم رائے مشورہ اور ایک دوسرے کے جذبات کو بیچھتے ہوئے نکاح کوانجام دینا چاہئے ، جہاں تک اس میں ذکورواناٹ کے دوسرے کے جذبات کو بیچھتے ہوئے نکاح کوانجام دینا چاہئے ، جہاں تک اس میں ذکورواناٹ کے درمیان نقش کے اشارہ ملتا ہے درمیان نقش کرنے کا سوال ہے یہ معروف کے مطابق کیا جائے گا۔ احادیث سے اشارہ ملتا ہے

کہ خیب کو کافی آ زادی حاصل ہے جبکہ باکرہ کے سلسلہ میں ولی کو فعال ہونا چاہئے، ہمارے ہندوستانی معاشرہ میں خیب بھی اس طرح ولی کی مختاج ہے جس طرح باکرہ، بلکہ اس سے زیادہ۔ لڑکوں کے سلسلہ میں اس طرح کا فرق نہیں ہے۔

(ب) عاقلہ بالغہ کواصلاً اختیار حاصل ہے کہ اپنا نکاح خود کرے آگر ساجی قدر ہی اور عرف و عادت اجازت دیتے ہوں جیسا کہ مغربی معاشرہ میں ہے۔مشرقی معاشرہ میں بید چیز کراہت سے خالی نہیں ہوگی، تاہم شرعا نکاح ہوجائے گا۔

(ج)ولی کی اجازت یارد کااس طرح کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا جاہئے۔

۳- کسی زمانه کی قدریں اولیا ءکواس طرح کے نکاح پراعتراض اور قاضی کے ذریعہ شخ کی اجازت دیتی رہی ہوں ، فی زمانہ اس میں خیر کی بہنست شرکا پہلو غالب ہے۔

سم - بالكل فنخ كراسكتى ب، اسے خيار بلوغ حاصل موگا۔

۵ خیار بلوغ کاحق لڑکی کوعلامت بلوغ یعنی پہلی باررؤیت دم کے وقت حاصل ہوتا ہے ،
 اور زیادہ سے زیادہ دوسرے چیض کے آنے تک رہنا چاہئے ، یااس سے پہلے اس کے سی مل سے قبولیت وموافقت کا اظہار ہو چائے۔

قریب ترولی زندہ ہواور دور کے ولی نے بالغ لڑکے یالڑکی کا نکاح ان کی مرضی سے کیا ہوتو ضیح اور نافذ ہوگاور نہیں ، تا بالغ کانہیں ہوگا۔

- ۲ ندکوره صورت میں قاضی نکاح کوفنخ کرسکتا ہے۔
- 2- ولایت کاسب سے زیادہ حقد ارباپ ہوتا ہے، اس کے بعد شریعت نے اولیاء کی کوئی ترتیب نہیں مقرر کی ہے۔ باپ کی غیر موجود گی میں گھر اور خاندان کے بڑے بوڑھے (Head ترتیب نہیں مقرر کی ہے۔ باپ کی غیر موجود گی میں گھر اور خاندان کے بڑے بوڑھے of the family) جیے دادا، چچا وغیرہ جن کی امارت سب سلیم کرتے ہوں اور جو گھر کا خرج چلاتے ہوں (بما أنفقو ا...) اور جن کی کفالت میں لڑکی الرکا ہووہ ولی ہوگا۔

۸- جس طرح کسی جماعت کا ایک سے زیادہ امام ہیں ہوسکتا اسی طرح برابر درجہ کے ئی ولئ ہیں ہوسکتا اسی طرح کر ابر درجہ کے ئی ولئ ہیں ہوسکتے ، خواہ وہ رشتہ دار ہوں ، کیونکہ معاملہ ہمی ، خاندان میں اثر ورسوخ ، لڑکی رلڑ کے پر خرج کرنے اور تو جہ دینے میں سب برابر نہیں ہوسکتے ، ان معیارات پر جو پورا اثر تا ہو وہ ی ولی قرار پانا چاہئے۔ اس کے طے کرنے میں معروف کو بھی کافی وخل ہوگا ، کیونکہ شریعت میں اس طرف کوئی مخصوص رہنمائی نہیں کی گئی ہے۔

444

## ولابيت في النكاح كامسكله

مولا ناخورشيد انوراعظمى ☆

انسانی زندگی میں بعض ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے معاملات کو انجام دینے اور ان کے بارے میں مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر اور دوسروں کے تعاول کا محتاج رہتا ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ نے ولایت کا نظام قائم فر مایا تا کہ معاشرہ کے اس طرح کے افراد خسارے اور ضرر سے محفوظ رہ کیں۔

١ - ولا يت كامفهوم اور ولا يت على النفس كى شرطيس:

شریعت اسلامی میں ولایت ہے مرادیہ ہے کہ کسی بات کو دوسر مے مخص پر نافذ کر دیا جائے ،خواہ وہ مخص اس پر راضی ہویا نہ ہو، سید شریف جرجانی نے اپنی تصنیف کتاب التعریفات میں تحریر فرمایا ہے:

" الولاية في الشرع تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبي" ( <sup>التاب</sup> التعريف الماد الماد

ولایت فی النکاح کی دوقتمیں ہیں: ولایت استحباب اور ولایت اجبار۔ ولایت استحباب سے مرادوہ ولایت اجبار۔ ولایت اجبار سے مرادوہ ولایت ہے جو عاقل بالغ عورت پر ہوخواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ۔اور ولایت اجبار سے مرادوہ ولایت ہے جو نابالغ لڑکی پر ہو،خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ۔ای طرح بیرولایت اس بالغ عورت پر بھی ہوتی ہے جو باندی ہویا مجنون۔

<sup>🖈</sup> مظهرالعلوم، وارانسي (يو يي ) ـ

البحر الركن مين هـ: "وهى فى النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب: وهى الولاية وهى الولاية وهى الولاية وهى الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيبا، و ولاية اجبار: وهى الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا وكذا لكبيرة المعتوهة والمرقوقة" (الجرالائن المعتوهة).

صاحب بدائع الصنائع ولا يت اجبار كتعلق سے بحث كرتے ہوئے لكھے ہيں:

"فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيرا أو صغيرة أو مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكراً أو ثيباً "(بدائع امنائع ٢٣١٦)\_ مجنونا كبيرا أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكراً أو ثيباً "(بدائع امنائع ١٥٠٦)\_ بحرولا يت على النفس كے لئے آدمى كا آزاد ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا ضرورى ہے، اسى وجہ سے غلام، تا بالغ اور مجنون كوا بين معاملات على ازخودتصرف كرنے سے روك و يا كيا ہے۔ ہدايہ على ہونا ہونا ہونا ديا گيا ہے۔ ہدايہ على ہ

"الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال" (برايه ٣٥٢/٣).

اوریمی وجہ ہے کہان لوگوں کودوسروں پرولایت حاصل نہیں ہے۔ البحرالرائق میں ہے:

"ولا ولاية لصيغر و عبد و مجنون، لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى أن لا يثبت على غيرهم" (البحرال الله سر ١٢٣، مجمع النهرشر ملتى الا بحرام ١٣٥٠) \_ حاتاح كرنے كا اختياركس كو ہے؟

اسلام نے کاقل ، بالغ آ زادمرد وعورت کو پورا پورا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کریں ، اس میں ولی کے واسطے کی شرط نہیں ہے، لیکن اگر لڑکا یالڑکی نابالغ ،غلام یا مجنون موں تو ان کے نکاح کرنے کاحق ان کے اولیا ، کو حاصل ہے، اس سلسلے کی مزید تفصیلات کچھاس

طرح ہیں:

(الف)جب تک لڑکا نابالغ رہتا ہولی کی ولایت اس پر باقی رہتی ہے،اوراس کے بالغ ہوتے ہی ولی کی ولایت اجبار رہتی ہواتی ہے، نہ اس پر ولایت اجبار رہتی ہواور نہ ولایت استجاب، بلکہ وہ ازخودتصرف کرنے کا مجاز ہوجا تاہے، کسی اور کی رضا کا مختاج نہیں رہتا، برخلاف لڑکی کے کہ وہ جب تک نابالغ رہتی ہے اس پر ولایت اجبار رہتی ہے اور اس کے بالغ ہوجانے کے بعد ولایت استخباب کی تصریح "وھی الولایة کے بعد ولایت استخباب کی تصریح "وھی الولایة علی العاقلة البالغة بکو آ کافت أو ٹیباً "سے فرمائی ہے (الیم الرائق ۱۱۷۳)۔

(ب) عاقل بالغ لاکی ازخود نکاح کر سکتی ہے، اس میں ولی کی رضامندی شرط نہیں ہے، اس میں ولی کی رضامندی شرط نہیں ہے، اور نہ وہ لڑکی ازروئے شرع گنا ہگار ہی ہوگی۔ ہدایہ میں ہے:

"ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها الولى الكراً كانت أو ثيباً "(برايه ٢٨٣٠) فيزدر عار ٣٢٢) -

یبی وجہ ہے کہ کوئی ولی کسی عاقل بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر نہیں کرسکتا۔

"لا تجبر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولي عليها بغير رضاها" (الجرالرائق ١٩٠١، عامع الرموز ٢٥٣١، إعلاء النن ٢٦٢٦ ـ ٢٥١١ (٢٤) ـ

(ج) اگر عاقلہ بالغہ نے اپنے ولی کی مرضی کے بغیر کفو میں نکاح کرلیا ہے تو وہ نکاح صحیح اور درست ہوگا ، ولی کی اجازت وعدم اجازت کا اس پرکوئی اثر نہیں ہوگا ، بہی وجہ ہے کہ اگر ولی کسی کفو سے نکاح کرنا چاہتا ہے ، مگرلڑ کی اس سے رامنی نہیں ہے تو لڑ کی کو مجبور نہیں کیا جائے گا ، لیکن اگرلڑ کی کسی کفو سے اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے اور ولی اس سے رامنی نہیں ہے تو ولی کو مجبور کیا جائے گا اورلڑ کی کی مرضی کے مطابق عقد ہوگا ، چنا نچہ علا مہنو وی نے ارشا ونبوی علی تھے "الأیم

أحق بنفسها من وليها" كذيل مين تحريفر ماياب:

"إن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليّها حقا و حقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفوا و امتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفوا فامتنع الولي أجبر، فإن أصرّ زوجها القاضي فدلّ على تأكد حقها ورجحانه" (تخة الاحوزي ١٠٦٠٠)\_

٣- ولى كوحق اعتراض كب حاصل موتاج؟

اگر کسی عاقل بالغ لڑکی نے اپنا نکاح ازخود کسی کفو سے کرلیا ہے تو وہ نکاح سیحے ہے اور ولی کواعتر اض کرنے کاحق نبیں ہے، لیکن اگر کسی غیر کفو سے نکاح کرلیا ہے تو اس پرولی کواعتر اض کاحق حاصل ہے اور وہ قاضی کے سامنے مسئلہ پیش کر کے فٹنح کراسکتا ہے۔

عامع الرموز ميں ہے: ''نفذ نكاح حرة مكلفة من غير كفوء بلا ولي، وله الاعنواض ههنا''(جامع الرموز ٢٥٣ ) نيز قادى قاضى فال ١٦٢١) ـ

ندکورہ با عبر رتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ غیر کفوے کیا ہوا نکاح بھی منعقد ہوجاتا ہے، گرولی کوخل اعتراض حاصل رہتا ہے، جبکہ امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ غیر کفوسے کیا ہوا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ البحرالرائق میں ہے:

"روى الحسن عن الإمام انه إن كان الزوج كفوًا نفذ نكاحها وإلا فلم ينعقد أصلا" (الجرالرائق ١١٠/١)\_

اور ہمارے اکثر مشارِ کے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس پر فتوی دیا ہے (ج<sup>منی</sup> الرموز ۲۵۳ میر اور اس کو اقتراب الی الاحتیاط بتایا ہے (درمخار ۲۰ ۳۳۳)۔صاحب درمختار نے بھی اس کو مختار کہا ہے (۲۰ ۳۲۳)۔

٧- خيار بلوغ كامسكله:

اگر کسی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کے باپ دادانے کیا ہے اور وہ لڑکی اس نکاح سے

راضی نہیں ہے تو اسے خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا ، لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے اس کا نکاح کیا ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ بالغ ہوتے ہی اس نکاح کو باقی رکھے یا قاضی کے ذریعہ مخ کرادے۔ فآوی قاضی خال بیں ہے:

"وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة وقد زوجهما الأب أو الجد لا خيار لهما، ولهما حيار البلوغ في نكاح غير الأب والجدعند أبى حنيفة و محمد، و قال أبو يوسف: لا خيار لهما" (نآوي قاضى فال ١٧٣١، نيز نآوي عالكيري ١٨٥٥، الجرالرائق ١٢٠٠٠)\_

## ۵-خیار بلوغ کب تک رہتاہے؟

خیار بلوغ کاجن لڑی کے بالغ ہوتے ہی حاصل ہوجاتا ہے، اگروہ باکرہ ہے تواہے اپناحق اختیار فرم افتیار فرم اختیار کا اختیار سکوت یا مجلس سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل نہیں ہوتا، تاوقتیکہ وہ اس نکاح پر اپنی رضامندی کا صراحة اظہار نہ کردے، یا اس سے کوئی ایسافعل نہ صادر ہوجائے جس سے رضا مندی کا بعد چاتا ہو، جسے جماع پر قدرت وینا یا نفقہ کا مطالبہ کرنا وغیرہ۔

#### فآوی قاضی خان نیں ہے:

"وإذا بلغت وهي بكر فسكتت ساعة بطل خيارها، فإن اختارت نفسها كما بلغت وأشهدت على ذلك صحّ " (فاول قاض فال ١٦٣١، تيزو يَصَّ: فآول عالميري ١٨٣١).

اگرولی اقرب موجود ہواور ولی ابعد نے زیر ولایت لڑکے یالڑکی کا نکاح کر دیا تو وہ
نکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رہے گا،اوراگرولی اقرب''غیبة منقطعه''کے طور پرغائب
ہوگیا ہوتو ولی ابعد کا نکاح صبح ہوجائے گا۔

فآوی قاضی خال میں ہے:

"وإن زوجهما الأبعد والأقرب حاضر يتوقف على إجازة الأقرب، وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة جاز إنكاح الأبعد عندنا" (تاض فال١٦٣١، نيز نآوى عائليري ١٨٥٠).

## ٢-باب كمعروف بسوءالاختيار بون كامطلب:

اگرباپ نے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے اورلڑکی کی مصلحوں کو یکسرنظر انداز کر کے صرف اپنے مفاوات کا لحاظ کرتے ہوئے کسی غیر مناسب جگہ نکاح کر دیا ہے تو اس صورت میں بیدنکاح نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ باپ سوءاختیار کے ساتھ مشہور ہونے کے بعد مسلوب الولاية ہوجا تا ہے۔

ردالحتاريس ہے:

"وفي شوح المجمع: حتى لو عوف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا" (روالحار ۱/۱۳۳۰ مامع الرموز ۲۵۷۱، درامتی مرسمه، بوادرالوادر ۹۲/۲۱، جوابرالفقد ۱۵۷۲).

لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ باپ سوء اختیار کے ساتھ شہرت پاچکا ہو، اس لئے یہ واضح ہو جانا از حد ضروری ہے کہ باپ کے معروف بسوء الاختیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک بار ایسا ہو چکا ہو کہ اس نے کہ کا کا ط کئے بغیر ہی نکاح کر دیا ہو، اس لئے کہ اس کے بغیر اس غلط ذہنیت کا اندازہ لگانا اور اس کا معروف بسوء الاختیار ثابت ہونا بہت مشکل ہے، ظاہر ہے کہ اس کے معروف بسوء الاختیار ثابت ہوئے کے بعد ہی اس کی ولایت سب ہو کتی ہے نظاہر ہے کہ اس کی اس تعلق سے کہ اس سے پہلے ، لہذا سوء افتیار سے کیا گیا پہلا نکاح اس لئے ہوجائے گاکہ اس کی اس تعلق سے کہ اس سے پہلے ، لہذا سوء اختیار ہی ہے کیا گیا پہلا نکاح ہر گرنہیں ہوگا اس وجہ سے کہ وہ اب کہ وہ وہ کہ وہ اب کہ وہ وہ کہ وہ اب کہ وہ اب کہ وہ کہ وہ اب کہ وہ ابت کہ وہ اب کہ وہ اب کہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ ابت کہ وہ کہ وہ کہ وہ اب کہ وہ کہ وہ کہ وہ اب کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ و

۷-ولی فی النکاح سے مراد:

تكاح مين ولى سے مراد عصبات بيں۔ ہدايہ مين ہے: الولي هو العصبة (بدايہ

\_( + 4 + / +

فآوی قاضی خال میں ہے:

"قوله النكاح إلى العصبات"وأقرب العصبات إلى الصغير والصغيرة الأب ثم الجد أب الأب وإن علا والابن من العصبة" (فآولى قاض غال ١٦٣١)\_

اوران كاولياء كورميان تيب، وراثت كى تتيب كى طرح بداييس ب: "الترتيب في الإرث و الأبعد "الترتيب في الإرث و الأبعد محجوب بالأقرب" (بدايه ٢٨٥٠)-

۸ – اگرایک درجه کے کئی و لی ہوں:

اگرایک درجہ کے کئی ولی ہوں توجس نے بھی پہلے نکاح کر دیااس کا نکاح سیجے ہوجائے گا، دیگر تمام اولیا ء کااس سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔

"وإذا اجتمع في الصغير و الصغيرة وليان في المارجة على السواء فروّج أحدهما جاز، أجارً الآخو أو فسخ" (إلحرالرائل ١١٩٧٣، اورد يكيم: فآوى تأسى غال الم١١١١، الجوبرة النير ٢٦٤، الجوبرة النير ٢٦٤، الجوبرة النير ٢٥٠١٥) ـ

☆☆☆

# مسكه ولايت برايك نظر

مولانا عطاءاللد قاسمي ج-

#### ۱ - ولايت كامفهوم:

شریعت اسلامیه میں" ولایت' اس حیثیت ومرتبه کا نام ہے جس کی وجہ ہے دوسر بے لوگ اہل کے قول اور تھم کے مکلّف ہوتے ہیں اور اس میں ان کی رضا وا نکار کا دخل نہیں ہوتا۔ والو لایة تنفیذ القول علی الغیر شاء أو أبی (تؤیرالا بصار مع الثامی ۳۲۱۸۳)۔ بید تیثیت و مرتبہ چاروجوہ سے ثابت ہوتی ہے: رشتہ ملکیت ، آزادی ، امامت۔ شرائط ولایت:

"وشرعا (البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقا على المذهب مالم يكن متهتكا وخرج نحو صبى ووصى مطلقا على المذهب" (دري رم التور ٣٢١/٢) ولا يت على النفس كے لئے فقہاء كرام نے تين شرطيں بيان كى بيں:

ا \_ بلوغت ، ٢ \_ عقل ، ٣ \_ وراثت \_

أما شرائط ثبوت هذه الولاية.....فأنواع منها عقل الولي ومنها بلوغه.....ومنها أن يكون ممن يرث الخروج (برائع العن ك٢٣٩/٦)\_

۲- اسلامی شریعت نے عاقل بالغ (لڑ کا یالڑ کی) کوخود اپنا تکاح کرنے کا اختیار دیا ہے،

<sup>🖈</sup> استاذ جامعه عربيه امداد العلوم، كوپا تنج شلع مئو، (يويي)\_

اورصغیرومجنون کا نکاح اولیاء کے حوالہ کیا ہے۔

(الف)ولايت كے بارے ميں لڑكى اور لڑكے ميں كوئى فرق نہيں ہے، دونوں كى ولايت بلوغت سے موتى ہے۔ ولايت بلوغت سے موتى ہے۔

(ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغدار کی بااختیار ہے وہ اپنا نکاح خود کرسکتی ہے، اس کا کیا ہوا نکاح منعقد ہوگا،کین بہتر یہ ہے کہوہ ولی کے مشورے اور اس کی مرضی کی پابندی کرے (ردالحتار ۳۲۱/۲)۔

(ج) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت ومرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا، اور جب ولی کواس نکاح کاملم ہوا تواس کی اجازت ورد کااس نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا (بدائع الصنائع ۱۸۱۳)۔

1- عاقلہ بالغدار کی نے اگر کفو میں اور مہر مثل پر ازخو د نکاح کیا ہے تو اولیاء کواس پر اعتراض کرنے کاحق نہیں ہے، اور نہ ہی ائے بذریعہ قاضی فینے کر اسکتے ہیں۔

"فأما أبوحنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاء ة ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز" (مؤطاءام محرر٢٣٩)\_

۳۱- زیرولایت از کی کا نکاح ولی نے اس کی ناباننی کے زمانہ میں کردیا ، ایکن از کی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو وہ نکاح فنح کرا سکتی ہے بشرطیکہ بید نکاح باپ دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے کیا ہو، اس سلسلہ میں باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح اور دوسرے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح اور دوسرے اولیاء کے کئے ہوئ نکاح میں لزوم اور عدم لزوم کا فرق ہے۔ "اما شرائط اللزوم: فانواع منها أن یکون الولی فی إنکاح الصغیر و الصغیرة هو الأب و الجد۔ فإن کان غیر الأب و الجد من الأولیاء کالأخ و العم لا یلزم النکاح حتی یشت لهما النحیار بعد البلوغ" (بدائع العنائع ۱۵/۲)۔

حضرت اقدس تفانوی قدس سره لکھتے ہیں:

اور باپ دادا کے بعد بھائی چچاو غیرہ کو بتر تیب تن ولایت پہنچتا ہے گروہ باپ دادا کے برابزہیں بلکہ ان کا تھم جدا ہے، یعنی اگر باپ دادا کے سواکوئی دوسراولی نابالغ لڑ کے یالڑ کی کا غیر کفویس نکاح کر دے یا مہر غبن فاحش کے ساتھ مقرر کر دے تب تو نکاح بالکل ہی نہیں ہوتا خواہ اس نے نہایت ہی خیر خواہی سے ایسا کیا ہو۔

ادراگر کفو کے ساتھ مہرمثل پر کیا ہوتو اس وقت نکاح سیجے تو ہو جاتا ہے لیکن لا زم نہیں ہوتا، بعنی لڑ کا ادرلڑ کی کو بالغ ہونے پراختیار ہوتا ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا فنخ کرالیس (الحیلة الناجزہ ر۹۹)۔

۵- حق خیار بلوغ کی دوشمیں ہیں اور دونوں کا تھم الگ الگ ہے:

ا حق خیار بلوغ: باکرہ (کنواری) لڑکی کے لئے۔

۲ حق خیار بلوغ: ثیبہ اورلڑ کے کے لئے۔

ا۔جولڑی بالغ ہونے پرنکاح فنخ کرانا چاہتی ہے اگروہ باکرہ ہے تواس کوفنخ نکاح کا اختیار حاصل ہوگا، بشرطیکہ جس وقت آ ٹار بلوغ ظاہر ہوں اس وقت فوراً بلاتا خیر زبان سے کہہ دے کہ میں اس نکاح پرراضی نہیں، چاہاس کے پاس اس وقت کوئی موجود ہویا نہ ہو ہر حال میں فوراز بان سے کہنا شرط ہے۔

"وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت نفسي ونقضت النكاح، فبعده لا يبطل حقّها بالتأخير حتى يوجد التمكين"(١٥٥/٢٥٥)\_

البتہ کھانی یا چھینک وغیرہ کی وجہ سے فوراً بولنے کی قدرت نہ ہوئی یا کسی نے جراً منہ بند کردیا تو اس مجبوری کی وجہ سے جوتا خیر ہوجائے اس کے باعث خیار فنخ باطل نہیں ہوتا، بشر طبیکہ مجبوری ختم ہوتے ہی فوراً کہددیا ہو، اور کسی مجبوری کے بغیر زبان سے کہنے میں ذرا بھی در کی تو یہ اختیار باطل ہوجائے گا۔

"(وبطل خيار البكر بالسكوت) لو مختارة. وفي الشامية تحت قوله

لو مختارة) أما لو بلغها الخبر فأخذها العطاس أو السعال فلما ذهب عنها قالت: لا أرضى، جاز الرد إذا قالته متصلا، وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت: لا أرضى، جاز الود "(وريخار مع الرد ٣٣٩/٢).

نیز با کرہ کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ زبان سے کہنے پرکم از کم دومردیا ایک مرد اور دوعور توں کو گواہ بنالے تا کہ قضائے قاضی کے وقت پیش کئے جاسکیں۔

۲۔جوثیبہ یالڑکا بالغ ہونے پرنکاح فنخ کرانا چاہتا ہے تو اس کوفوراً کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب تک یہ بوگ رضامند نہ ہوں گے اس وقت تک نکاح کو باقی رکھنے یاختم کردینے کا اختیار باقی رہتا ہے، چاہے کتنا ہی عرصہ گذر جائے ،صرف خاموش رہنے سے ان کا خیار بلوغ ختم نہیں ہوتا۔

"(وخيار الصغير والثيب إذا يلغا لا يبطل) بالسكوت (بالاصريح) رضا (أو دلالة) عليه" (تورالابصار عالدر ٣٣٤/١).

قریب ترولی زنده مواورنسهٔ دور کے ولی نے لڑکی یا لڑکے کا نکاح کردیا توبینکاح قریب ترولی کی اجازت پرموقوف موگا، نیز اس کوفنخ نکاح کاحق بھی حاصل موگا۔"وإلا فللافر ب منهم حق الفسخ" (تورالابسار) بشرطیکة قریب ترولی زنده اوراس طور پرموجود موکد کداس کی رائے اورمشوره معلوم کرناممکن مو، بصورت دیگرنسهٔ دور کے ولی کا کیا موا نکاح جائز اورنافذ موگا۔

"فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوّج"(برايه٣١٩/٢)\_

۲ - اگرولی نے لڑکی کا نکاح کرتے وقت خودلڑکی کے مصالح ومفادات کالحاظ نہیں کیا بلکہ کسی دباؤیا اپنے کسی مفاد کی خاطر نامناسب جگہ لڑکی کی شادی کردی ، لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور راضی نہیں ہے، چنانچہ قاضی کے یہاں فنخ نکاح کا دعوی لے کرآتی ہے، بیانات اور گواہوں

کے بعد قاضی بیہ بات محسوں کرتا ہے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح ومفادات کا سر بے بعد قاضی بیہ بات محسوں کرتا ہے کہ ولئے کرسکتا ہے۔ سے لحاظ نہیں کیا ہے تو قاضی اس نکاح کوشنج کرسکتا ہے۔

کیونکہ قاضی کا گواہوں اور بیانات سے اس بات پرمطمئن ہو جانا کہ نکاح میں لڑک کے مصالح ومفادات بری طرح پامال کئے گئے ہیں۔ ولی کاسی الاختیار ہونا تحقق وغیر مشتبہ ہو چکا ہے، اس لئے بیدنکاح باطل ہے، اس میں قضائے قاضی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر معاملہ قاضی تک آگی ہے وضی تک آگی ہے وضی اس نکاح کوضا بطے کے مطابق فننح کرسکتا ہے۔

معروف بسوءالاختيار، ماجن اور فاسق متهتك ہے كيامراد ہے؟

"وفي المغرب: الماجن الذي لا يبالي ما يصنع و ما قيل له" (شاي ٣٣٠/٢)\_

"في القاموس" رجل منهتك و متهتك و مستهتك لا يبالي أن يهتك ستره وقال أيضا: وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سئ الاختيار "(شى ٣٢١/٢٥).

سي الاختيار: لا لجي ، بيوتوف، ناعاقبت انديش:

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر باپ کا لا کچی ، ناعا قبت اندلیش ، بے حیا اور بے غیرت ہونا ثابت ہو جوبا ہوگا۔ واضح رہے ہوجائے تو باپ کا مہر میں غبن فاحش کے ساتھ اور غیر کفو میں کیا ہوا نکاح باطل ہوگا۔ واضح رہے کہ مذکورہ عیوب کا صرف تحقق کا فی ہے ، شہرت ضروری نہیں۔

د ليل: د ليل:

ا-ان عیوب کاتحقق اوران میں شہرت دونوں تقریبالازم ملزوم ہیں، یعنی جس شخص میں یقینی طور پر بید عیوب پائے جاتے ہیں وہ عمو ماان عیوب میں معروف ومشہور بھی ہوتا ہے، اسی کئے سوء اختیار کے ساتھ معروف کا اطلاق کردیتے ہیں، ورنہ ان عیوب کا صرف تحقق ہی کا فی ہے۔ ۲-لم یعرف یامعروف کالفظ صرف سوءاختیار کے ساتھ استعال ہوا ہے، ماجن معبتک اور سکران کے ساتھ بیلفظ نہیں ہے۔

۳-منحة الخالق میں علامہ خیرالدین رملی سے "إن علم سوء تلبيرہ" منقول ہے، اس سے صرف تین و تحقق ثابت ہوتا ہے ہشہرت نہیں۔

اب صاف اور واضح مطلب یہ ہوا کہ باپ نے اگر مہر میں نمبن فاحش کے ساتھ یا غیر کفو میں اپنی لڑکی کا نکاح کردیا تو غور کیا جائے گا، اگر نکاح سے پہلے کوئی ایبا واقعہ ہوا ہے جس کی بنا پرلوگوں کی رائے یہ ہوچکی ہے کہ بیٹخص معاملات میں لالج ، بے حیائی ، بے غیرتی وغیرہ کی وجہ سے مصلحت اور انجام بینی کو مد نظر نہیں رکھتا ، تو ایسی صورت میں یہ نکاح باطل ہے، قطاء قاضی کی ضرورت نہیں ، لیکن اگر معاملہ قاضی تک پہنچتا ہے تو قاضی باضابطہ طور پر اس نکاح کو فنح کرسکتا

2- ولی فی الکاح عصبات بنفسها علی ترتیب الارث ہیں۔ ان میں کوئی بھی نہ ہوتو مال، پھر دادی، پھر نانی، پھر اسی ترتیب سے دادی اور نانی کے مؤنث اصول، پھر ہیں، پھر لوتی، پھر نواسی اور نواسا، پھر پر پوتی، یعنی مجنونہ کے فروع غیر عصبات اگر قرب و بعد میں مختلف ہوں تو قریب کوتر جیج ہے اور برابر درجہ کے ہوں تو عصبہ کی بیٹی کوتر جیج ہے۔ فروع کے بعد جد فاسد اور جد کا فاسدہ بلحاظ قرب و بعد، پھر بہن عینی، پھر بہن علاقی، پھر اخیافی بھائی اور بہن، پھر اسی ترتیب سے ان کی اولا د، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر چیا کی بیٹی، پھر اسی ترتیب سے ان کی اولا د، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر چیا کی بیٹی، پھر اسی ترتیب سے ان کی اولا د، پھر سلطان (تویر الا بھار مع الدر سے)۔

۸ - نکاح میں ولی کی اجازت شرط صحت ہے، اگر کسی لڑک کے بکسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں تو سارے اولیاء کا اتفاق بہر حال افضل ہے، لیکن اگر کسی ایک ولی کی اجازت سے نکاح کر دیا گیا تو بیز نکاح صحیح ہوجائے گا (ہما ہیہ ۱۹۷۲)۔

علامہ کا سانی ملے میں کہ مساوی درجہ کے اولیاء میں برایک کو نکاح کرنے کاحق ہے، تمام اولی ، کی رضا مندی اور اتفاق ضروری نہیں ، چنانچہ اگر کسی ایک ولی نے بھی مولیہ کا نکاح کفو میں پوری پوری مہرمثل پر کر دیا تو بہ نکاح صحیح ہو گیا، اور دوسرے اولیاء کو اعتراض یا فنخ کا اختیار نہیں ہوگا (تفصیل کے لئے دیکھئے:بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ۲۵۱/۲)۔

\$\$\$

#### مسئلهولابيت

ذاكر سيدقدرت الندباقوي بميسور

ا - شریعت اسلامیه میں نان ونفقہ چلانے والے اور بچوں کی حفاظت، عصمت ، صحت اور عزت کا خیال رکھنے والے صالح لوگوں کو ولایت حاصل ہے، مثلاً باپ، دادا، بچا، بھائی، یا تیموں کے ذمہ دارونگہبان بھی ولی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

وہ عاقل جوس بلوغ کے بعد اپنی زندگی کی خوبی و خامی میں تمیز کرنے والا ہواس کو ولا ہت علی انتقار است کے علاوہ بیوہ، مطلقہ کو بھی عدت کے بعد افتیارات حاصل ہیں، اس کے علاوہ بیوہ، مطلقہ کو بھی عدت کے بعد افتیارات حاصل ہیں۔

حفیہ کے بہاں باپ، دادا، چپا، بھائی، یا بتیموں کے گہبان صوابدیدگ کے تحت نابالغ
کا نکاح کر سکتے ہیں، گرعا قلنہ بالغہ آزاد، باکرہ ہو یا ثیبہ، کوخودا پٹا نکاح کرنے کا اختیار ہے۔

۱ - (الف) جیض، احتلام اور حمل بلوغ کی علامتیں ہیں، لڑکیاں نوسال کی عمر میں یااس
سےزائد عمر میں بالغ ہوتی ہیں گرنو برس سے کم عمر میں بالغ نہیں ہوتیں اگر چہ جسیمہ ہوں، اور لڑکا
بارہ برس سے پہلے بالغ نہیں ہوتا اگر چہوہ جسیم ہو ہاڑے کا احتلام یا انزال بلوغ کی علامت ہے،
اگر یہ علامتیں پائی نہ جا کیں تو اس پر پندرہ سال کے بعد بلوغ کا تھم صادر کیا جائے گا (کماجانی القدوری)۔

5,7

دارالقدرت \_ 100 ادیا گری بهکینڈ اشیج بمیسور \_ 19، کرنا ٹک \_

عاقل آزادلا کے اور عاقلہ آزادلا کیوں کے من بلوغ کے بعدولی کی ولایت ختم ہوجاتی ہے(ہدایہ)۔

 $\{\Delta r \angle\}$ 

(ب) عاقلہ بالغہ اور آزاد شرعی حدود میں رہ کراپئے کفو کے مطابق زوج کا انتخاب کرعتی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر مہر اور شہادتین کے ساتھ نکاح کرے تو شرعاً نکاح ہوسکتا ہے مگرولی کی اجازت کے بغیرالیی حرکت سے گنہگار ہوتی ہے۔

(ج) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح کرلیا اور جب ولی کواس کا علم ہوا وہ ہوا کہ وہ علم ہوا کہ وہ علم ہوا کہ وہ ایک کا سے اتفاق کر لے تو نکاح ہوجائے گا، اور اگر نکاح کے بعد ولی کومعلوم ہوا کہ وہ نکاح غیر کفو ہے ہوا ہے تو ولی اس نکاح کوشنج کراسکتا ہے۔

۳- عا قلہ بالغدائری کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کرنے کاحق تو ہوتو ولی کرنے کاحق یا نہا ہے اگر کفونہ ہوتو ولی مجر کواختیار ہیں ہے اگر کفونہ ہوتو ولی مجبر کواختیار ہے خواہ نکاح قائم رکھے یا فنخ کرے (شرح وقایہ)۔

سم- زیر دلایت لڑکی کا نکاح ولی نے من بلوغ سے پہلے کردیا لیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تو وہ من بلوغ کے فوراً بعد فنخ کراسکتی ہے۔

ال سلسله میں باپ دادا کا کیا ہوا نکاح صحیح ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی اسے فنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اوراگر باپ دادا کے سواکوئی اورولی نابالغہ کا نکاح کر ہے تو بالغ ہوتے ہی اس نشخ کر سنی کر سنی کر سنی کر سنی کر سنی کر سنی کے بعد فنخ کرنے کا اختیار ندر ہے گا۔

۵ - قریب ترولی کے زندہ رہنے کے باوجود نبتا دور کے ولی نے لاکی یا لا کے کا نکاح کردیا تو ہوجائے گا مگر نسبۂ دور کا ولی گنہگار ہوگا، اس لئے کہ اس نے حق ولایت بالجبر حاصل کردیا تو ہوجائے گا مگر نسبۂ دور کا ولی گنہگار ہوگا، اس لئے کہ اس نے حق ولایت بالجبر حاصل کردیا تو ہوجائے گا مگر نسبۂ دور کا ولی گنہگار ہوگا، اس لئے کہ اس نے حق ولایت بالجبر حاصل کرلیا۔

نابالغ یا نابالغه کا نکاح ولی ابعد نے ولی اقرب کی اجازت کے بغیر کرادیا تو ولی اقرب کو فنخ کرنے کا اختیار ہے۔

۲ - قاضی اس نکاح کوشنخ کرسکتا ہے۔

ولی دیوانہ، شرابی یابداخلاق ہوتواس کااختیار ولایت ٹھیک نہیں ہے۔

ے - باپ، دادا، پردادا، جس کا باپ دادا ندر ہے تو بھائی اور بھتیجا، پھر پچایا پچازاد بھائی، ماموں، پھوپھی، خالہ، نانا، ولی ابعد ہوتے ہیں۔

۸ - ایک سے زائد میساں درجے کے اولیاء ہوں تو کسی ایک ولی کی اجازت کوشر طصحت قرار دیا جاسکتا ہے اور وہی کافی ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

#### مسئلهولابيت

مولا تامحرصدرعالم قاسى

ا- شریعت اسلامیه میں ولایت اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ ہے انسان کسی شی پر تفرف کرنے پراس طرح قادر ہوتا ہے کہ کسی کی اجازت پراس کی صحت موقوف نہیں ہوتی ۔
 الفقہ الاسلامی واُدلتہ میں ہے:

"وفي اصطلاح الفقهاء القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد ويسمى متولي العقد "الولي"" (القد الاملائ وأولت ١٨٦/٥).

ولایت علی انفس کے لئے حسب ذیل شرا نظ ہیں:

قرابت، ملك، ولاء، امامت\_

در مختار میں ہے: "تثبت باربع قرابة و ملک وولاء و إمامة" (در عتار ٣٢١/٢) (ولایت علی انفس ثابت ہوتی ہے جار شرطوں کے ساتھ: قرابت، ملک، ولاءاور امامت)۔

اسلامی شریعت نے عاقلہ، بالغدادر آزاد کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، جبکہ صغیرہ، مجنوند اور مقتل افتیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے، البذا بغیر اولیاء کے خود نکاح کرنا بصورت اولیاء کے خود نکاح کرنا بصورت اولی درست ہے، منعقد ہوجائے گا، جب کہ بصورت ٹانیہ منعقد ہیں ہوگا۔

در مختار میں ہے:

"(وهو) أي الولمي (شرط) صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا التافع المعام المين الاسلام، نواده، مباركيور شلع اعظم گذه، يو بي ـ استافع المعام بيئين الاسلام، نواده، مباركيور شلع اعظم گذه، يو بي ـ

مكلفة "(ورمتار ۳۲۱/۲)\_

اور در مختار میں سیجھی ہے:

"(فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولمي)، والأصل إن كل من تصرف في حاله تصرف في نفسه وما لا فلا"(٣٢٢/٢).

پی آزاد مکلفہ کا نکاح بغیر ولی کی رضا کے نافذ ہوجا تا ہے،اوراصل یہ ہے کہ ہروہ شخص جو اپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے اور جواپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے اور جواپنے مال میں تصرف نہیں کرسکتا۔

(الف)ولايت كى بابت لڑكى اورلڑ كے ميں كو كى فرق نہيں ہے۔ ما مئيرى ميں بلاتفريق صغيره اورصغير كا تذكره كيا گيا ہے:

البر جندی سواء کانت بکرا أو ثیبا گذا فی العینی شرح الکنز "(مالگیریار ۲۸۵)۔

(صغیر اورصغیرہ کے ولی کے لئے ان دونوں کا نکاح کردینا درست ہے اگر چددونوں
راضی نہوں جیسا کہ برجندی کے اندر ہے،خواہ باکرہ ہویا ثیبہ جیسا کہ بینی شرح کنز میں ہے )۔
صغیر وصغیرہ دونوں پرولی کی ولایت بعد بلوغت ختم ہوجاتی ہے جیسا کہ درمخار کی عبارت سے مستفاد ہے:

"(لا تجبر البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولايه بالبلوغ"(درمخار٣٢٢/٢)۔ (بالغه باكره نكاح پرمجبورنہيں كى جائے گى، بلوغ كى وجہ سے ولايت كے منقطع ہوجانے كى وجہ سے )۔

(ب) عاقلہ بالغہ کا ولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح خود کر لینے کی صورت میں اس کا نکات شرعاً منعقد ہوجائے گا اور وہ گنہگار نہ ہوگی ،اس لئے کہ عقل اور بلوغ کی وجہ سے شریعت نے اس کواپنے نفس پرتصرف کاحق دیا ہے۔

#### در متاريس ب

ایس نافذ ہوج ئے گا آز او مکلفہ کا نکا آبغیر ، لی کی رضامندی کے ، اور اصل ہے ہے۔ کہ ہر وہ پہنیں جس کو اپنے مال میں تقد ف کاحق ہے اس کو اپنی جان میں بھی تصرف کاحق ہے ۔ (ج)عاقبہ ہالغہ کاولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینے کے بعد ولی کے اتفاق اور عدم مقاتی کا کوئی اثر نکاح پر مرتب نہیں ہوگا (حوالہ زکارہ)۔

سا- عاقله بالغه کا پانکاح غیر کفومین کرلینے کی وجہ سے ولی کواعتراض کا حق عاصل ہے، ، رنبہتی رو کیچہ: رولمجتر ۳۲۲٫۰)۔

سم - اَسُرَامُ کَا نَکَاحَ بَابِ دَادَانِ اَسَ کَی نَابِالْغی کے زمانہ میں کیا ہے تو وہ نکاح فیخ نہیں کراسٹتی خواہ نے اس کا نکاح کیا ہے تو پھر کراسٹتی خواہ نے اس کا نکاح کیا ہے تو پھر بصورت عدم اطمینان اگر جیا ہے تو فیخ کراسکتی ہے (ماملیزی)، ۲۸۵)۔

نیز باپ دادا کے علاوہ دوسرے اوسیاء کا اس کے غیر کفو یا غیبن فاحش کے ساتھ نکات کرنے کی صورت میں بیزکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے (درمختار ۳۳۱۸)۔

۵- خیار بلوغ کاحق لڑکی کوعلم نکاح تک رہتا ہے، علم نکاح کے بعد بغیر آخر مجلس تک ممتد ہوئے خیار ساقط ہوجا تا ہے۔

#### ہراہیمیں ہے:

"ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكنت فهو رضا، وإن لم تعلم فلها الخيار حتى تعلم فنسكت "(برايه ٢٩٠٠)\_

(طرفین کے نزدیک ہے ہے کہ جب صغیرہ بالغ ہوجائے اوراس نے نکاح کوجان لیا اور پھرخاموش رہی تو بیرضامندی ہے، اوراگراہے علم نہیں ہے تو اس کواختیار رہے گا یہاں تک

كهاسي علم بوجائے اور پھر خاموش رہے)۔

ولی اقرب کی موجودگی میں اگر ولی ابعد نے نکاح کردیا تو بین کاح صحیح ہوگا البتہ ولی اقرب کی موجودگی میں اگر ولی ابعد نے نکاح کردیا تو بین کا حریث ہوگا ورنہ ہیں (دیکھے: المقد علی الرب کی اجازت نکاح نافذ ہوگا ورنہ ہیں (دیکھے: المقد علی المذاہب الاربد سرمس)۔

اورعالمگیری میں ہے:

"وإن زوّجها الأُبعد حال قيام الأقرب حتى توقف على إجازة الأقرب" (عالكيري ٢٨٥٠).

(اگرابعذنے اقرب کی موجودگی میں اس کی شادی کردی تو وہ اقرب کی اجازت پر موقو ف ہوگا)۔

> ۲- اس سلسلے میں سب سے پہلے در مختار اور در مختار کی عبارت کا ملاحظہ کیا جائے۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں:

"(أو) زوجها (بغير كفوء إن كان الولي) المزوج بنفسه بغبن (أبا أو حدا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم يعرف منهما سوء الاحتيار) مجانة وفسقا (وإن عرف لا) يصح النكاح لتفاقا" (دري ارسما). اوررد الحاري المحتلكات التكاح التفاقات (دري الحتارين المحتلكات التكاح التفاقات المرد المحتارين المحت التحاب المحتلكات المحتلك

حاصل کلام یہ ہے کہ مانع وہ باپ کا عقد سے پہلے سوء افتیار کے ساتھ مشہور ہوتا ہے،
اوراگراس سے مشہور نہ ہو پھراپی اڑی کا نکاح فاس سے کردیا تو درست ہوگا، اوراگراس کے سلسلے
میں تقتی ہوجائے کہ وہ سی الاختیار ہے اور اس وصف کے ساتھ لوگوں ہیں معروف ہواور پھر
دوسری لڑی کا نکاح کسی فاس سے کرد ہے تو یہ نکاح درست جبیں ہوگا، اس لئے کہ وہ اس سے پہلے
معروف بسوء الاختیار تھا بخلاف عقد اول کے، اس سے پہلے مانع کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے
اور اگر مانع بغیر شہرت کے صرف سوء اختیار کا تحقق ہوتو مسلہ یعنی ان کا قول "و لؤم النگاح و لو

بغین فاحش او بغیر کفوء إن کان الولي أباً او جداً" كااحاله لازم آئےگا، اور جان لو کہ جو کھے نوازل کے حوالے سے بیان ہوا یعنی بید کہ نکاح باطل ہے اس کامعنی بیہ ہے کہ نکاح باطل ہوجائے گا جیسا کہ ذخیرہ کے اندر ہے (ردالحتار ۲۳۰۰)۔

جس کا حاصل ہے ہے کہ ولی کے باپ یا دادا ہونے کی صورت میں لڑکی کو فنخ کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ایک صورت کے ،اور وہ ہے کہ دونوں معروف بسوء الاختیار ہوں اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار ولایت میں پہلے ایک لڑکی کے بارے میں خلاف مصالح کر چکا ہو۔

علامہ خیرالدین رفی نے فاوئی خیریہ (صر ۱۲) میں اس مسکد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی عبارت سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ باپ یا دادا کا لڑکی کا نکاح خلاف مصالح ومفادات کردیئے کی صورت میں جب کہ خلاف مصالح ہونے کا یقین ہولڑکی کو خیار فتح ہوگا، باپ یا دادا کا معروف بسوءالاختیار ہونا ضروری نہیں۔ فتح القدیر کے حوالے نے ذکرکی گئی عبارت "لأن توک النظو مقطوع به" کے اندریہ کوئی قیر نہیں کہ پہلے ایک لڑکی کی شادی اسی طرح کرچکا ہو۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ خیار فتح کے لئے فقط ترک شفقت کا قطعی اشتباہ کا فی کرچکا ہو۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ خیار فتح کے لئے فقط ترک شفقت کا قطعی اشتباہ کا فی ہو بات کھی گئی ہے۔ وہ بات بھی کھل کرسا سے آگئی کہ شامی میں فتح القدیر کے حوالے سے جو بات کھی گئی ہے وہ بال سے دہ محرات بھی عل ہو جاتی ہے جباں ہے دہ محروف بسوء الاختیار کی قید لگائی گئی ہے، وہ یہ کہ مراد اس سے سوء الاختیار کا یقین ہے، لہذ ااگر معروف بسوء الاختیار کی قید نگائی گئی ہے، وہ یہ کہ مراد اس سے سوء الاختیار کا یقین ہے، لہذ ااگر بہلی ہی لڑکی میں باپ کا سوء اختیار واضح اور یقینی ہوجا تا ہے تو لڑکی کو فتح کا اختیار طے گا، اور یہی بات معلوم ہوتی ہے۔

اوراگرولی باپ دادا کے علاوہ ہےتو پھرخلاف مصالح ومفادات کی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا ہتنو مرالا بصار میں ہے:

"وإن كان المزوح غيرهما لا يصحّ من غير كفوء أو بغبن فاحش أصلاً" (درمتار٣٣١/٢).

## فاسق ،سي الاختيار ، ماجن ،متهتك:

ان چاروں کے مفہوم اور مراد کے سلسلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات سی کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات سی کا اختلاف کے ساتھ خاص کرتے ہیں جب کہ بعض حضرات مینوں کو ہم معنی لفظ قرار و ہے ہیں ، بینی ایسے خص کے اوپر چاروں کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی لا لیچ میں یا اپنے مفاد کے پیشِ نظرار کی کے مفاد کا خیال نہ کرے (زیمے: روانحتار ۳۲۱/۲)۔

واضح رہے کہ بیا ختلاف لفظ کا ہے جس کانفس مسکلہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے کہ سب کاحکم ایک بی ہے۔

## اولی ءاوران کے درمیان باہم ترتیب حسب ذیل ہے:

ولی عصبہ بنفسہ ہوتا ہے بہتر تیب ارث وجہب، یعنی اولاً جز، ٹانیا اصل، ٹالٹاً جزء اصل قریب، رابعہ جزء اصل بعید۔ عصبہ نہ ہونے کی صورعت میں ولایت مال کو حاصل ہے، پھر دادی کو، بعض نے بالعکس کہا ہے، پھر پوتی ، پھر نواسی ، پھر نواسی کی بیٹی کو، اس طرح آخرفر ع تک، پھر حقیق بہن، پھر علاق بہن ، پھر اخیانی بہن بھائی ، پھر ذوی الارحام ، اول پھوپھی ، پھر ماموں ، پھر خالے ، پھر چھازاد بہن ، پھر اسی تر تیب سے ان کی اولا دیں ، پھر مولی الموالا ق ، پھر سلطان ، پھر قاضی ، پھر ان کے نائب کو (درجنار ۱۳۳۹)۔

- ۸ ایک سے زائد مساوی درجہ کے اولیاء کی صورت میں صحت نکاح کے لئے صرف ایک ولی کی اجازت کا فی ہوگی جب کہ نکاح کفواور مبروافر کے ساتھ ہو، تمام اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں (دیکھئے: بدائع الصائع ۱۹۱۶)۔

#### الفقه الاسلامي وأدلته ميس ب:

"إن تعدد الأولياء الأقارب كالإخوة الأشقاء ورضى بعضهم بالزواج ولم يرض الآخرون كان رضا البعض عند أبي حنيفة ومحمد مسقطا لحق الآخرين" (الفقد الاملائ وأدلت ٢٣٨/٤).

اگر متعدد قریبی اولی ، بول جیسے کہ حقیقی چند بھائی ، ان میں سے بعض شادی سے راضی بواور دوسر سے سارے کے سارے ناراض ، تو بعض کا راضی بونا امام ابوصنیفہ ومحمد رحمبها اللہ کے نزدیک دوسرے اولی و کے تن کوسا قط کرنے والا بوگا۔

شردیک دوسرے اولی و کے تن کوسا قط کرنے والا بوگا۔

شریک دوسرے اولی و کے تن کوسا قط کرنے والا بوگا۔

## مسكلهولايت

مولا ناروح الامين ٢

ا - شریعت اسلامیه میں ولایت کہتے ہیں غیر کے اوپر کی بات کونا فذکرنا وہا ہے وہ مان لے یا انکار کردے۔

فآویٰ شامی میں ہے:

"الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبي" (الفتادي الثامية ٣ ،٥٥١ البحرالراكل المره ١٠٩٥ ما ١٠٩٠ البحرالراكل المره المجمع الأنبرار ٣٣٢) \_

ولا يت على النفس كے لئے مندرجہ ذيل شرطيس ہيں:

ا۔عاقل ہو، ۲۔بالغ ہو، ۳۔آزادہو، ۲۔ہم ندہب ہو، یعنی مسلمان کے لئے مسلمان ولی بن سکتا ہے نہ کہ مسلمان، ۵۔مرتد ندہو، دلی بن سکتا ہے نہ کہ مسلمان، ۵۔مرتد ندہو، کیونکہ مرتد سے لئے ولی ہیں بن سکتا، نہ مسلمان کے لئے، ندکا فرکے لئے اور ندمرتد کے لئے۔ جیسا کہ فناوی عالمگیری میں ہے:

"ولا ولاية للمملوك على أحد ولا للمكتوب على ولده ولا ولاية لصغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلم ومسلمة ولا لمسلم على كافر وكافرة .....ولا ولاية للمرتد على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله" (نآوي عالى المرتد على المرتد على المرتد على المرتد على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله" (نآوي عالى عالى المرتد على المرتد مثله" (نآوي عالى عالى المرتد مثله المرتد مثله المرتد مثله المرتد مثله المرتد على المرتد مثله المرتد على المرتد مثله المرتد مثله المرتد مثله المرتد مثله المرتد مثله المرتد مثله المرتد على المرتد مثله المرتد ا

ممبرسنٹرلمجلس شوری، اسلام پر جارمیتی ، کیفا بون مجد کیمیس ، ڈ ھا کہ۔ • • • ۱ ، بنگلہ دلیش۔

الف) ولایت کے بارے میں اڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی جب یہ وونوں ماتل بالغ آزاد ہوں تو ان پر سے ولایت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ فقاوئی عالمگیری میں ہے:

"وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ" (ناوي عالكيري ١٨٥٨)\_

(ب) عاقلہ بالغار کی نے اگر ازخود نکاح کرلیاولی کی مرضی کے بغیرتو شرعاً بیہ نکاح منعقد ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے جس کی وہ اہل ہے۔جبیبا کہ البحر الرائق میں ہے:

"نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي؛ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة" (الحرالرائق ١٠٩١، مجمع الأنهرار ٣٣٢، القتاوي الثامير ٥٥٠).

(ج) عاقلہ بالغہ نے جب ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کرلیا تو شرعاً اس کا نکاح منعقد ہوجائے گا، جاہے وہ کفو میں کرے یاغیر کفو میں، البنتہ اگر غیر کفو میں کرے گی تو اولیاء کو اعتراض کاحق حاصل ہوگا،جیسا کہ بدائع الصنائع میں ہے:

"الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل .....جاز عند أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف رحمهم الله .... سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض "(برائع الصنائع ٢٣٤/٢)\_

سا عاقلہ بالغہ لڑکی نے اگر ازخود نکاح کرلیا تو وہ شرعاً منعقد ہوگیا ، البتہ اگر غیر کفو میں کر ہے تو اور تا میں کر سے تو اور تا میں کاحق حاصل ہے اور قاضی کے ذریعہ نکاح فنخ کر اسکتا ہے۔ جیسا کہ فتا وگی شامی میں ہے:

"نفذ نكاح حرة مكلفة بلارضا ولي ..... وله أي للولي إذا كان عصبة

الاعتراض في غير الكفء فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح" (الفتاء ناائمة ١٦/٣).

سم ۔ بلوغ سے قبل اگرائری کا نکاح باپ یا دادائے علاوہ کسی اور ولی نے کردیا تو بلوغت کے بعد لڑی کو تکاح فنخ کرانے کا حق ہوگا، البتہ اگر باپ یا دادا نے نکاح کرایا تو اس صورت میں تھوڑی ی تفصیل یہ ہے کہ باپ یا دادامعروف بسوء الاختیار نہ ہوں بعنی لڑی کے مصالح کو مدنظر رکھتے ہوئے نکاح کرائے ،لیکن اگر لڑک کے مصالح اور اس کی بھلائی کا خیال نہیں رکھا بلکہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر نکاح کرایا تو ایس صورت میں وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ فناوی شامی میں ہے:

"وللولي إنكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً ..... ولزم النكاح ولو بغبن فاحش ..... أو زوجها بغير كفء إن كان الولي ..... أباً أو جداً لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانا أو فسقا وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقاً" (الفتادى الثامة ١٥٨٣)- اورجيما كه عالمكيري مين ہے:

"وإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام وإن شاء فسخ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويشترط فيه القضاء" (قاوئ عالميري اردم)-

2- خیار بلوغ کے ساقط ہونے میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جس کوخیار حاصل ہور ہا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ، اگر لڑکی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ باکرہ ہے یا ثیبہ ، اگر باکرہ ہے تو اس کواگر پہلے ہے نکاح کاعلم ہے تو فوراً ہی فنخ کا دعویٰ کرنا پڑے گا ، اور اگر علم نہیں تھا تو علم ہوتے ہی دعویٰ کرنا پڑے گا ، چاہے وہاں کوئی گواہ موجود ہویا نہ ہو ، جلس کے آخر تک اختیار نہیں ہوگا ، فقہا ء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر رات کوچیش کا خون دیکھے تو اسی وقت کے کہ میں سے نکاح فنخ کرتی ہوں ، ضبح گوا ہوں کو بلاکر بید دعویٰ بیش کرے ، بلوغت کے بعد اگر سکوت اختیار نکاح فنخ کرتی ہوں ، مبح گوا ہوں کو بلاکر بید دعویٰ بیش کرے ، بلوغت کے بعد اگر سکوت اختیار

تح بری آ را ،

ئرے توحق فنخ ختم ہوجائے کا۔

اگرولی اقرب قریب موجود ہے تو اس کی اجازت پرموقوف رہے گا، یا اگرولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہے گا، یا اگرولی اقرب کی اجازت سے پہلے ہی اس کا انقال ہوجائے تو اس وقت ابعد ہی اقرب بن جائے گا، تو ایس صورت میں اب جواقر ب بنا ہے اس کو پھر نئے سرے سے اجازت دینی پڑے گی۔ حسورت میں اکرفناوی شامی میں ہے:

"فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يحز إلا بإجازته بعد التحول" (القتاء كالشمير ١٨٥٨)\_

اوراً رقریب موجود ند ہو بلکه دور ہوتواں سلیلہ میں فقہاء کے مختلف اتوال ہیں ہفتی بہ اورائس قول بیہ ہو بلکہ دور ہوتواں سلیلہ میں فقہاء کے مختلف اتوال ہیں ہفتی بہ اورائس قول بیہ ہو کی اقرب اگر ایسی طبحہ پر ہو کہ اس کی اجازت کا اگر انتظار کیا جائے تو یہ رشتہ معتم ہوجانے کا اندیشہ ہوتوالیں صورت میں ولی اقرب کی اجازت کے بغیر ہی ابعد کوحق ہوگا کہ وہ فکا تر کرادے۔

## جبیها که فآوی شامیه میں ہے:

"وللولي الأبعد النزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر، واختار في الملتقى مالم ينتظر الكفء الخاطب جوابه"، والدسابق ).
ينج علامه ثنامى لَلْصِحْ بِين:

" وقال في الذخيرة الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضو" (الفتاول الثامي ١٨١٨) ـ

۲- ولی اگرائری کے مصالح کوسا منے رکھنے کے بجائے اپنے مفادی خاطر یا کسی کے دباؤ میں پڑ کرائری کا نکاح ایسی جگہ کراد ہے جہال اٹری کے لئے خیر نہ ہوتو یہ نکاح منعقد بی نہیں ہوگا، جیسا کہ فتا وی شامیہ میں ہے:

"وفى شوح المجمع: حتى لو عوف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً" (النتاول الثامي ١٦٧٣) -

2 - ولایت کی ترتیب و بی ہے جومیراث کی ترتیب ہے، جیسا کہ پہلے بیٹا، چھر پوتا، پر پوتا، وال سفل، پھر باپ بیٹا، پھر پوتا، پر پوتا، وال سفل، پھر باپ، دادا، پھر سگا بھائی، اسی طرح إلى آخرہ (البحرالرائق ۱۹۸۳)۔

۸ - اس صورت میں کسی ایک ولی کی اجافزت کافی ہے دونوں کی ضروری نہیں ، جیسا کہ مجمع الانہر میں ہے:

"وإن رضى أحد الأولياء المتساويين في القريب فليس لغيره الاعتواض" (مجم الانهرار ٣٣٣)\_

 $^{2}$ 

# اسلامی شریعت میں ولایت کامقام ومرتبہ اوراس کے انواع واقسام

مولا نااخلاق الرحمٰن قاسمي 🖈

نکاح ساجی اور معاشی زندگی کا جم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر نکاح جی کے بریعت اللہ وجود میں آتا ہے اس لئے کتاب و بنت میں عبادات کے بعد سب سے زیادہ نکاح وطلاق، زوجین کے حقوق اور فرائض اور اندواجی زندگی ہے متعلق جز دی تفصیلات کا ذکر آیا ہے، اسلام نے زندگی کے متعلق جواحکامات و ازدواجی زندگی ہے متعلق جز دی تفصیلات کا ذکر آیا ہے، اسلام نے زندگی کے متعلق جواحکامات و ہوایات دیئے جی اور ان کی روح ہے کہ نکاح کارشتہ زیادہ سے زیادہ متحکم اور پائدار ثابت ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کے لئے مختلف تد ابیر اور لائے عمل اور حقد پیش کیا ہے، من جملہ ان کے وایت و کفاءت کا مسئلہ بھی ہے۔

ولايت كے معنیٰ:

"تنفيذ القول على الغير شاء لغير أولا (قواعد الفقه) الحنفية قالوا لا ولي إلا المجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير أو لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد، ويختص الولي المجبر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنون والمجنونة الكبار على تفصيل يأتي في المبحث

الذي بعد هذا "(كتاب النقد ٢٨/٣)-

غیر کی مثیت وارادہ کے بغیرا پے عمل کو نافذ کرنے کا نام ولایت ہے، لیکن ہے وہاں پر ہے جہاں ولی کی ولایت نابت بھی بور ہی ہو۔ حضرات احناف نے کہا ہے کہ ولی تو ولی مجمر کے ساتھ ہی خاص ہے، اور ولایت کے معنی غیر پراپنے قول وعمل کو ثابت و نافذ کرنا ہے خواہ غیر چاہے یا نہ چاہے ، حاصل اس عبارت کا یہ ہوا کہ وئی غیر مجبر پر عقد کا مدار واعتبار نہیں ہے، اور ولی مجبر کو صغیر اور صغیرہ کے اجبار کے ساتھ خاص کیا گیا ہے بغیر کسی شروط وقیود کے، اسی طرت ولی مجمر کو اجبار مجنون کریں اس عرات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔

ولا بيت على النفس:

ولایت علی انتفس بیہ کہ آدمی کو از خود اپنے فعل وعمل کے کرنے کا اختیا رہو، ظاہر ہے بیاس وقت ہوسکتا ہے جب کہ اس کے اندروہ علاحیت ولیافت پائی جائے ، اور بیصلاحیت اس وقت پائی جاتی ہے جب آدمی من بلوغ کو پہنچ جاتا ہے جس سے آدمی عقل سلیم سے عموماً بہرہ ور ہوجا تا ہے ، اس کے برخلاف صغر سنی اور کم عقلی اور دیوانگی کی صورت میں آدمی کا قول وعمل نافذ نہیں ہوگا۔

"لا ولاية إلا على الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كباراً" (كتاب الفقاعلى المنابب الاربعة ممر٢٠)-

(حق ولایت صرف نابالغ لڑ کے اور نابالغال کیوں پر ہے، اسی طرح مجنون اور مجنونہ پر گرچہ بید دونوں بڑے ہوں )۔

ولايت كاقسام:

"ينقسم الولي إلى قسمين: ولي مجبر له حق تزويج بعض من له عليه الولاية بدون إذنه ورضاه ، وولي غير مجبر ليس له ذلك بل لا بدمنه ولكن لا يصح له أن يزوج بدون إذن من له عليه الولاية ورضاه وفي تعريف الولي المجبر

وغيره تفصيل المذاهب" ( كتبالله على خاب الاربع ٢٩/٣)

ولی کی دونشمیں ہیں: ولی مجرجس کوحق ولایت مکمل طور پر حاصل ہو،خواہ مولی علیہ راضی ہویا نہ ہو،اور ولی غیر مجرجس کوحق ولایت بغیر ان اور اجازت کے حاصل نہ ہو،مند رجہ دونول صورتوں کے بارے میں حضرات فقہا ، کے یہاں بڑی تفصیلات وار د ہوئی ہیں۔ ۲ – ولی مجبر کے اختیارات:

"يختص الولى المجبر بتزويج الصغيرة والصغير والكبيرة والكبير إذا جنا، والكبيرة العاقلة البالغة إذا كانت بكرا حقية أو حكما فللولي المجبر تزويج هو لاء بدون استئذان ورضا شروط، ويختص الولي غير مجبر بتزويج الكبيرة العاقلة البالغة بإذنها ورضاها سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا أنه لا يشترط في إذن البكر أن تصرح برضائها فلو سكتت بدون أن يظهر عليها يدل على الرفض كان ذلك إذنا، أما الثيب فإنه لا بد في إذنها من التصريح بالرضا لفظا ويصح العقد بدون أن يباشره الولي كما لا يصح للوني أن يعقد بدون إذن المعقود عليها ورضاها، وفي كل ذلك تفصيل المذاهب" (تابالقة ٢٠١٣٠).

متذكره عبارت مع مندرجه ذيل بانيس سامنة تى بين:

ا \_لڑ کا ہویالڑ کی ، بعدالبلوغ حق ولایت ان دونوں پر باقی نہیں رہتا ہے

۲۔ لڑکے یالڑکیاں گوبڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر صفت جنون کے ساتھ متسف ہیں تو وہ صغیر اور صغیرہ کے حکم میں ہیں اور ان پرحق ولایت ولی کو کمل طور پر ہوگا۔

سے عاقلہ بالغہ الغہ الغہ اگرازخود نکاح کرلیتی ہے تو نکائے منعقد ہوجائے گا،ساتھ ہی اگرولی از خود عاقلہ بالغہ کا نکاح کران چاہتا ہے تو الین صورت میں مطلقاً حق ولایت حاصل نہ ہوگی، بلکہ عاقلہ بالغہ کا نکاح کران چاہتا ہے تو الین صورت میں مطلقاً حق ولایت حاصل نہ ہوگی، بلکہ عاقلہ بالغہ کا اذان واجازت ہونا ضروری ہے اس بات سے قطع نظر کہ باکرہ ہویا ثیبہ، اس طرح یہ بات بھی کہ اپنی رضا کا بالقول صراحت کر بے ضروری نہیں بلکہ وہ سکوت جو دال علی القول ہوکا فی بات ہے کہ کہ وہ سکوت جو دال علی القول ہوکا فی

ہوگا ،البنہ ثیبہ میں صراحت بالقول ضروری ہے۔

سا- عاقلہ بالغہ بلااؤن ولی اپنا نکاح کر لے اور ولی کو جب اس نکاح کاعلم ہوتو وہ اس نکاح سا- عاقلہ بالغہ بلااؤن ولی اپنا نکاح کر لے اور ولی کو جب اس نکاح کا، البتہ اگر غیر کفواور غیر سے اتفاق کر ہے یا اختلاف کرے ہرصورت میں نکاح منعقد ہوجائے گا، البتہ اگر غیر کفواور غیر ہمسر میں نکاح کا وجود ہوا ہے والی صورت میں ولی کوش اعتراض ہے۔

٧-زىرولايت نابالغاركى كانكاح:

زیرولایت نابالغالی کا نکاح ولی نے اگرایی جگہردیا ہے کہلاکی اس سے خوش نہیں ہے، اور ولی باپ اور دادا بیں اور سوء اختیار میں معروف نہیں بیں تو برصورت میں نکاح منعقد بوجائے گا، اور بعد بلوغ کسی طرح کا اختیار بیس رہے گا، اگرولی باپ اور دادا کے علاوہ مہتو فہ کورہ صورت میں بلوغ کے بعد فورا فنخ کا اختیار ہے، إلا بیہ کہ کوئی غیر اختیاری امر پیش آگیا ہوجس کی وجہ سے اختیار فنخ نہ ہوگا، ای طرح نابالغ لڑ کے کا بھی وہی میں تا خیر کی وجہ سے اختیار فنخ نہ ہوگا، ای طرح نابالغ لڑ کے کا بھی وہی میں میں تاخیر کی وجہ سے اختیار فنے نہ ہوگا، ای طرح نابالغ لڑ کے کا بھی وہی میں تاخیر کی کا ہے (دیکھے: تاب الفتہ علی الداہب الاربد سرم سے اس

٥٠٥- ولى اقرب كرية موئ ولى ابعد كا نكاح كرانا:

ولی میں شریعت نے ترتیب کو طحوظ رکھا ہے، اور اقرب وابعد کا خاص خیال کیا ہے، ندا ہب اربعہ میں اولیا وکی ترتیب کی وضاحت تھوڑے سے فرق کے ساتھ کی گئی ہے (تنصیل کے لئے دیجھے: کتاب الفلہ علی المذا ہب الاربعہ ۲۲۷-۲۸)۔

ندکورہ مسئلہ کی وضاحت ہے کہ ولی اقرب کے ہوتے ہوئے اگر ولی ابعد نے نکاح کرایا تو نکاح نہ ہوگا۔عقد نکاح میں ولی اقرب کا حق مقدم اور اول نمبر پر ہے،لہذا بغیر کسی استثنائی صورت کے ولی ابعد اگر عقد نکاح کے فریضہ کو انجام دیتا ہے تو نادرست قرار دیا جائے گا، ہاں ولی اقرب موجو دنہیں ہے جس کی بہت می صورتیں ہیں تو ایسی صورت میں ابعد کاعمل قائل قبول اور درست قرار دیا جائے گا(دیکے ہے: کتاب المعد علی المذاب الاربد سمرے سال ا

۸ – اگرایک درجہ کے بہت سارے ولی ہوں تو ایک صورت میں اتفاق رائے تو بہر حال ضروری ہاورا گرسب مل کرکسی ایک کومعاملہ کا کلی اختیار دے دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ بی نہیں ہے، نیمن بیصورت نہ ہوتو جملہ اولیا ، جو کہ ایک درجہ کے ہیں ان میں خاص طور سے ان اولیا ، کی رائے اور تصرف کو مد نظر رکھا جائے گا جس کی رائے اور عمل لڑکی کے حق میں موز وں اور مناسب ہو، اور لڑکی کے لئے مستقبل میں کسی طرح کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی طرح وہ ولی جوسوء اختیار کے ساتھ معروف ہواس کی رائے نادرست قرار دی جائے گی اور اس کے تصرف کو غیر معتبر اختیار کے ساتھ معروف ہو افتیار ہے ہے کہ ناعا قبت اندلیش مستقبل کے حالات سے نا آشنا اور لڑکی کے انجام کی جملائی سے دور ہو، یا سکر وغیرہ کا غلبہ ہو، ایسے ولی قریب کی رائے اور تصرف کونا درست مانا جائے گا۔

#### $\triangle \triangle \triangle$

# مسكه ولايت برايك نظر

مولا تا فياض عالم قاسم 🖈

نابالغ بيچشرعاً مكلف نہيں ہيں، جب تك وہ بالغ نہ ہوجا كيں اس وقت تك ان كے اختیارات مسلوب ہوتے ہیں، وہ نہائے مال میں کوئی تصرف کرسکتے ہیں اور نہ کو نگی معاملہ کرسکتے ، میں، نہ اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں، ان کے اولیاء مثلًا باب، دادا، بچاوغیرہ کوان برولایت حاصل ہ، وہ لوگ نابالغ بے اور بچیوں کا تکاح کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو ولایت اجبار بھی حاصل ہے، یعنی نابالغ لڑ کے اور لڑ کیوں کی رضا مندی کے خلاف بھی ان کا نکاح اپنی صوابدید سے کر سکتے ہیں ، ہاں ولی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ولی آ زاد ہو مسلم ہو، عاقل وبالغ ہو،معتوہ ومجنون نہ ہو۔ ولایت کی دوشم ہے: ا۔ ولایت علی المال، ۲۔ ولایت علی النفس۔ ولایت علی النفس کی بھی دوشم ہے: ا۔ولایت ندب واستحباب، ۲۔ولایت اجبار۔ ولایت کہتے ہیں اپنی بات کوکسی دوسرے پر نافذ کرنے کو ،خواہ دوسرااس سے راضی ہو یا نه۔ نابالغ بیچے اور بچیاں چونکہ غیرمکلّف ہوتے ہیں ، اپنا نفع اور نقصان کونبیں تمجھ سکتے ، اپنا نکاح ازخودنہیں کر سکتے بلکہ اس کے باپ دادااوردیگررشتہ دار کسی جگہ اس کا نکاح کرنا مناسب مجھیں، خواہ نابالغ اے پسند کرتا ہو تانہیں ، وہ نکاح منعقد ہوجائے گا ،شریعت نے باپ ، دا داوغیرہ کو بیہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں ، البتہ صغیر وصغیرہ پرولی کواس وقت ولایت حاصل ہوگی جب کہ ولى آ زاد ہو،مسلم ہو، عاقل و بالغ ہو،معتو ہ ومجنون نہ ہو، ہوش وحواس سچے وسالم ہو، لا ابالی بن کی دارالقصناءتھانے مہبارشٹرا۔

وجدسے بداختیارنہ ہو۔

۲- آزادعاقل وبالغ کوشریعت نے اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار دیا ہے، اور صغیر وصغیرہ یا معتوہ وغیرہ کے دونے کا ختیاران کے اولیاء کے حوالہ کیا ہے۔

(الف) ولایت کے بارے میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح لڑکا جب عاقل و بالغ ہوجا تا ہے تو ولی کی ولایت اس پرختم ہوجاتی ہے، اسی طرح لڑکی بھی جب عاقلہ و بالغہ ہوجائے تو اس پر بھی ولی کی ولایت ختم ہوجائے گی۔

(ب) عاقلہ بالغداری ولی کی مرضی کے بغیرا پنا نکاح خود کرسکتی ہے یانہیں اورا گر کرلیا ہے تو یہ نکاح منعقد ہوایانہیں؟اس سلسلہ میں دوشم کی روایت حدیث میں موجود ہے:

"الأيم أحق بنفسها من وليها" (مسلم شريف) اورتر مدى شريف ميل ب: 'أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، اور الوداؤ وشريف ميل ب: 'لا نكاح إلا بولى".

ندکورہ نتنوں روایات میں سے دوسری روایت سے پنۃ چلتا ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے اگر نکاح کرلیا ہے تو وہ نکاح باطل ہے، منعقد نہیں ہوا، تیسری روایت سے بھی بظاہرایہ ہی سمجھ میں آتا ہے۔

لیکن ایسانہیں ہے بلکہ اگر عاقلہ بالغہ نے بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح خود کرلیا ہے تو دہ نکاح منعقد ہوجائے گا، اور ایسا کرنے کاحق عاقلہ بالغہ کو ہے، اس لئے کہ سلم شریف کی روایت اسلسلہ میں واضح ہے "الأیم أحق بنفسها من ولیّها"، اُیّم کباجا تا ہے بغیر شوہر والی عورت کو، چاہے وہ باکرہ ہویا ثیبہ۔ دوسرے یہ کہ قرآن پاک میں "حتی تنکح" استعال مواہے جس میں نکاح کی اضافت عورت کی طرف کی گئ ہے نہ کہ ولی کی طرف۔ مزید یہ کہ عورت کی طرف کی گئ ہے نہ کہ ولی کی طرف۔ مزید یہ کہ عورت کی قلہ بالغہ کوجس طرح اپنے مال میں تصرف کاحق ہے اس طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کاحق ہے اس طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کرنے کاحق بہنچا ہے۔

ترندی شریف کی روایت کوامة ،صغیرہ ،معتوبہ پرمحمول کیا گیا ہے کہ بیلوگ اگر اپنا کاح ازخود بغیرولی کے کرلیں تو وہ باطل ہوگا ،اور ابوداؤد شریف کی روایت نفی کمال پرمحمول ہے۔ خلاصہ بیہ کہ عاقلہ بالغہولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور شرعاً اس کا نکاح منعقد بھی ہوگا اور ایسا کرنے سے لڑکی گنہگار نہیں ہوگی۔

( ج ) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا تو یہ نکاح منعقد ہوگیا، اب ولی کواس کی خبر ہوئی اور اس نے اس سے اتفاق کیا یا اس کور دکر دیا تو اس کا اثر نکاح پر یہ پڑے گا کہ اگر کڑی نے غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو ولی کو بیتن ہوگا کہ بذر بعد قاضی اس نکاح کور د کراد ہے، اور اگر کفو میں کیا ہے تو ولی کوکوئی حق اعتراض نہیں ہوگا۔

سا- عاقلہ بالغالا کی نے اپنا نکاح ازخود کرلیا تو وہ نکاح شرعاً منعقد ہوگیا، اگرلا کی نے سے نکاح غیر کفو میں کیا ہوتو اب ولی کوخل اعتراض حاصل ہوگا، اگر ولی چا ہے تو اس نکاح کوشنے بھی کراسکتا ہے جیسا کہ فقاو کی سراجیہ میں ہے: ''امر أة تزوجت من غیر کفوء فللولی أن بعتر ض ویر فع إلى القاضي حتى یفسخ''۔

حاصل ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ نے اپنا نکاح از خود کرلیا ہے اور کفو میں کیا ہے تو ولی کوئق اعتراض وضح نہیں حاصل ہوگا اور اگر اس کے برعکس ہوتو ولی کوئق اعتراض وضح حاصل ہوگا۔

۲۰ زیرولایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیا، کیکن لڑی اس نکاح سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو اس نکاح کوئرگی فنح کراسکتی ہے، اس سلسلہ میں باپ، وادا کے کئے ہوئے نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ہوئے نکاح اور دوسرے اولیاء کے کئے ہوئے نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔

دراصل بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے نابالغ بچوں کا نکاح کیااس بنا پر بعد بلوغ نکاح باتی رکھنے یار دکردیئے کا اختیار دیا گیا۔خود آپ میالینٹو نے حضرت حمز "کی کا نکاح نابالغی کی حالت میں کیا اور بالغ ہونے کے بعد خیار بھی

رکھا، لیکن اس روایت سے مطلق خیار کا ثبوت ہوتا ہے، خواہ باپ دادا، یا دوسرے اولیا ، ہوں۔
احناف نے جو باپ، دادااور دوسرے اولیاء کے درمیان فرق کیا ہے وہ ایک قیاس ہے کہ باپ
دادا چونکہ دافر الشفقہ ہوتے ہیں بچوں کے حق میں، اور وہ ان کے حق میں انہو ہی رشتے کا
انتخاب کریں گے، اس لئے وہ نکاح لازم ہوگا، اور دوسرے اولیاء چونکہ وافر الشفقہ نہیں ہوتے
ہیں اس لئے ان کا کیا ہوا نکاح لازم نہیں ہوگا اور بعد بلوغ خیار حاصل ہوگا۔ باپ دادا اور
دوسرے اولیاء کے درمیان جوفرق کیا گیا ہے ہا کیک قیاسی چیز ہے، روایت سے ایسی کوئی ٹھوس
دلیل نہیں ملتی ہے، اس لئے خیار بلوغ کے سلسلہ میں باپ دادا اور دوسرے اولیاء سب برابر
دلیل نہیں ملتی ہے، اس لئے خیار بلوغ کے سلسلہ میں باپ دادا اور دوسرے اولیاء سب برابر

۵-خیاربلوغ کاحق لڑکی کوکب تک حاصل ہوتا ہے اور کب ساقط ہوجا تا ہے؟

فقہاء احناف کے بیہاں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ باکرہ لڑکی کے لئے ضروری ہے کہ وہ میں اپنا نکاح روکرتی ہوں ، اگر ہے کہ وہ جس لمحہ بالغ ہو خاموش نہ رہے اور فوراً کہہ اٹھے کہ میں اپنا نکاح روکرتی ہوں ، اگر خاموشی اختیار کرلی تو چاہے ابھی بالغ ہونے کی مجلس ختم بھی نہ ہوئی ہو پھر بھی اس کا اختیار ختم ہوجائے گا ، اس لئے کہ خیار بلوغ اختیام مجلس تک باتی نہیں رہتا ہے۔

لیکن خصاف نے لکھا ہے کہ باکرہ کا اختیار مجلس ختم ہونے تک باتی رہے گا، چنا نچے بلوغ کے بعد فورا گواہ بنائے اوراس کے سامنے کہے کہ میں ابھی بالغ ہو لی ہوں اور گواہ بناتی ہوں کہ اپنا نابالغی میں کیا ہوا نکاح رد کرتی ہوں ، اگر اس وقت گواہ نہیں بناسکی اور کئی دن گذر گئے و اب نکاح لازم ہوجائے گا اور اختیار ختم ہوجائے گا اور نابالغہ ثیبہ لڑی کو بالغ ہونے کے بعد اس وقت تک خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان یا عمل سے اس شوہر کی رفاقت پر رضامندی کا اظہار نہ کردے، جیسے یہ کہ کہ میں اس سے راضی ہوں یا کوئی الی حرکت کرے جو میاں وہیوی کے درمیان ہو گئی ہے تو اب اس کا اختیار ختم ہوجائے گا ، جیسا کہ صاحب ہدا یہ نے کہ کریکا ہے: "ولا یبطل خیار البلوغ مالم یقل رضیت أو یجی منه ما یعلم أنه رضا

وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ" (٢٩٧/٢)\_

اور اگر بالغ ہونے کے بعد بھی کنواری لڑکی کواپنے نکاح کی اطلاع نہ ہوتو نکاح کی اطلاع نہ ہوتو نکاح کی اطلاع نہ ہوتو نکاح کی اطلاع کہ ہوتو نکاح کی اطلاع کے اس کا خیار باقی رہے گا: "وان لم تعلم بالنکاح فلھا النجیار حتی تعلم" (برایہ)۔

فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں ناوا قفیت کا اعتبار نہیں ہے، جاہے مذکورہ دونوں شم کی لڑکی اس بات سے ناوا قف ہو کہ خیار بلوغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے استعمال کا بھی شریعت نے اسے قق دیا ہے۔

دراصل بدایک ایبا مسئلہ ہے جس کی بنیاد قیاس واجتہاد ہے، اسسلسلہ میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اس لئے خیار بلوغ کے سلسلہ میں جس طرح نابالغہ ثیبہ کواس وقت تک حق رہتا ہے جب تک کدوہ زبان سے یا اپنے کسی ممل سے رضا کا اظہار نہ کرد ہے، اس طرح با کرہ کو بھی یہ حق عاصل ہونا چا ہے اور ساتھ ساتھ ناوا قفیت کو بھی ایک عذر مانا جانا چا ہے ، خواہ با کرہ ہویا ثیبہ اگر وہ اس سے ناوا قف ہوکہ خیار بلوغ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا بھی حق اسے دیا گیا ہے، یا اپنی جہل و ناوا قفیت کی وجہ سے کوئی ایسا ممل کر لے جو خیار کوسا قط کردیتا ہے تو بھی اس کاحق خیار بلوغ باقی رہنا چا ہے۔

قریب ترولی زنده بخواور نسبهٔ دور کے ولی نے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کردیا تو بینکاح قریب ترولی کا نکاح کردیا تو بینکاح قریب ترولی کی اجازت پرموقوف بوگا،''فلو زوج الأبعد حال قیام الأقرب توقف علی اجازته''(درمینار، باب الولی ۱۲۲۲، ای طرح عائمگیری میں بھی ہے)۔

اوراگرقریب ترولی ولایت کی اہلیت نہیں رکھتا ہوتو ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح میچے ونافذ ہوگا، یا یہ کہ غیبت منقطعہ ہو، یعنی ولی اقرب اتنی دوری پر ہو کہ اس کی رائے لینے تک وہ رشتہ جو طے ہور ہا ہے اور ہراعتبار سے کفو میں ہے، ہاتھ سے جاتار ہے گا، ایسے وقت میں اگر ولی ابعد نے نکاح کردیا ہے تو یہ نکاح بھی میچے ونافذ ہوگا۔

۲- اگرولی نے لڑی کا نکاح کرتے وقت خودلڑی کے مصالح ومفادات کالحاظ نہیں کیا بلکہ
کسی د باو کیا اپنے کسی مفاد کی خاطر نامناسب جگہاڑی کی شادی کردی ہاڑی اس نکاح سے مطمئن
اور راضی نہیں ہے اور قاضی کے یہاں فنخ نکاح کا دعویٰ لے کر آتی ہے، بیان اور گواہوں کے بعد
قاضی ہے محسوس کرتا ہے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں
کیا ہے تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کوفنخ کردے ، چونکہ ولی نے لڑکی کے مفادات
ومصالح کو پس پشت ڈ ال کر اپنے مفادات کی خاطر ایسا کیا ہے، اس لئے لڑکی کوفنخ کر انے کا حق
بونا جا ہے اور قاضی ایسے حالات میں فنخ نکاح کرسکتا ہے۔

معروف بسوءالاختیاراس وقت کہا جائے گا جب کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے اس نے ایک حرکت کی ہو کہ ایک لڑکی کا نکاح جانے ہو جھتے ہوئے اس کے مصالح کے خلاف کر چکا ہوتو پہلی مرتبہ پہلی لڑکی کا نکاح سیحے ہوگا ،اس وقت معروف بسوءالاختیار نہیں ہوگا ،لیکن اگر دوسری لڑک کا نکاح اس طرح کرے گا تواب وہ معروف بسوءالاختیار ہوگا جیسا کہ شامی نے بھی نقل کیا ہے ،
کا نکاح اس طرح کرے گا تواب وہ معروف بسوءالاختیار سے مراد بیہونا چا ہئے کہ ولی نے لڑکی کے لیکن یہ تشریح کو نظر ہے ، دراصل معروف بسوءالاختیار سے مراد بیہونا چا ہئے کہ ولی نے لڑکی کے مصالح ومفادات پرنظر کئے بغیر کسی لا لچے یاد باؤیا اپنے کسی نفع کے لئے نکاح کر دیا ہو۔

ماجن ایسے خص کوکہا جائے گا جواس درجہ بے پرواہ ہو کہا ہے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا کررہا ہےاوراس سے کیا نفع ونقصان پنچے گا۔

فاسق متہتک ہونے سے بیمراد ہے کہ بے غیرت فاسق ہو، گنا ہوں پر جری ہو، فسق اور گن ہوں کی وجہ سے بدنام ہو۔

2- ولی عصبات ہوتے ہیں، اولیاء کے درمیان باہم ترتیب یہ ہے کہ سب سے مقدم لڑکا، پھر بوتا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ، واوا، حقیقی بھائی، علاقی بھائی، حلاقی بھائی، کا بیٹا، علاقی بھائی کا بیٹا، علاقی بھائی کا بیٹا، علاقی جیا، علاقی جیا، علاقی جیا، اس بیٹا، حقیق جیا، علاقی جیا، علاقی جیا، اس

ترتیب سے ان دونوں کی اولا و، پھر دادا کا حقیق چیا ، دادا کا علاقی چیا ، اسی ترتیب سے ان دونوں کی اولا دے عصبات نہ ہونے کی صورت میں ذوی الا رحام میں سے جورشتہ دار وارث ہوسکتا ہے وہ ولی ہوگا ، سب سے اقرب ماں ہے ، پھر لڑکی ، لڑکے کی لڑکی ، لڑکی کی لڑکی ، پوتے کی لڑکی ، سگی بہن ، علاقی بہن ، اخیافی بھائی و بہن ، پھر بہنوں کی اولا د، پھو پھیاں ، ماموں ، خالا کیں ، چیاوں کی بیٹیاں ، پھو پھیوں کی بیٹیاں ، پھو پھیوں کی بیٹیاں ۔

- ۸ جب ایک درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں اور کسی ایک ولی نے نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح بنافذ ومنعقد ہوجائے گا، تمام مساوی اولیاء کے اتفاق کا ہونا ضروری نہیں ہے، مالمگیری میں قاضی خال کے حوالہ سے قل کیا گیا ہے کہ اگر صغیر یا صغیرہ کے دو ہرا ہر مرتبہ کے ولی جمع ہوئے جیسے دو سکے بھائی یا دو چچا، تو ان دونوں میں سے جس نے نکاح کر دیا جائز ہے، خواہ دوسراولی اس کی اجازت دے یا شخ کرنے۔ یہ

\*\*\*

# ولایت نکاح کے سلسلہ میں چند شرعی مدایات

مفتی اساعیل بھد کودروی 🏠

جس معامله کاتعلق بوری ایک جماعت اور چندفریقول سے ہوتا ہے، ایسے معاملہ میں شریعت مطہرہ کاطریقہ بیر باہے کہ ہرفریق کوائل کے مناسب حال ذمہ داری سے متعلق بدایات فرماتی ہے، مثلاً ذکوۃ کے معاملہ میں صاحب مال، اور محصل ذکوۃ دونوں فریقوں کوان کے مناسب حال بدایت فرمائی گئی ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: حضرت جریر بن عبداللڈ اور حضرت معاذبن حال بدائے کی وہ روایات جنہیں ابوداؤد اور صاحب مشکوۃ نے نقل فرمایا ہے، نیز فیض الباری جلد جہارم).

### نكاح ايك جماعتى معامله ہے:

نکاٹ شریعت کی نظر میں ایک ایسا جماعتی معاملہ ہے جس کے ابتدائی مرعلہ کا تعلق متعدد فریقوں سے ہوتا ہے بعنی مرد ،عورت اور اولیا ،عورت ،لبذااس معاملہ میں بھی شریعت مطہرہ نے ہرفریق کو اسکے مناسب حال ذمہ داری سے متعلق مدایت فرمائی ہے۔

مردکے لئے ہدایت:

مردکو ہدایت دی گئی کہ وہ عورت کے انتخاب میں حسن و جمال ، مال اور خاندانی مفاخر کو ترجیح نیددے ، بلکہ عورت کی دینداری کو ترجیح دے۔

<sup>📯</sup> دارانعلوم عربيه اسلاميه، مقام و پوست کنتهاريه منطع بجرو تن په ۱۶۲ ۳۹۲ ۳، گجرات په

رسول الله عليه عليه كاارشاد عن "تنكح المرأة الأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولجمالها ولجمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (بخارئ شريف ٢٢/٢)-

مردکویی بھی ہدایت دی گئی کہ وہ کفاءت کی رعایت کرے۔ حضور علی کے کافرمان ہے کہ "تخیر والنطف کم وانکحوا الا کفاء وانکحوا إلیهم" (ابن ماجر ۱۳۲) یعنی اپنے نطفوں کے لئے بہتر عورت کا انتخاب کرواور (اوصاف د کمالات میں ) برابری کی عورتوں سے اپنا نکاح کرواور (این بیٹیوں اور بہنوں کا) برابری کے مردوں سے نکاح کرو

نیز حدیث شریف ہے یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ مردکو اپنی گھریلو حالت کی رعایت کرتے ہوئے ورت کا انتخاب کرنا چاہئے ،رسول اللہ علیلے نے حضرت جابر ہے فہرایا: کہتم آپس میں ایک دوسرے سے خوب دل گی اور ہنی کرتے ہو حضرت جابر نے عرض کیا: میزے والد عبداللہ کو کیاں جبور کر وفات پاگئے ہیں، لہذا کرتے ہو حضرت جابر نے عرض کیا: میزے والد عبداللہ کو کیاں جبور کر وفات پاگئے ہیں، لہذا مجھے یہ بات بہند نہ آئی کہ میں اپنی بہنوں کے مانند عورت سے نکاح کروں، لہذا میں نے الی عورت سے نکاح کروں، لہذا میں نے الی عورت سے نکاح کیا جوان کی د کھے بھال کرے اور ان کی اصلاح کرے، رسول اللہ علیہ نے الی میں کر برکت کی دعافر مائی اور ان کی رائے اور عمل کی تصویب بھی فر مائی (بخاری ۲۸۰۱)۔

اولیا عورت کے لئے ہدایت:

اولیا عورت کوشر یعت مطہرہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی زیرولایت اور ماتحت بالغ عورت ، بیٹی ، بہن کا نکاح ان کی رضامندی واجازت حاصل کر ہے ہی کیا کریں ، ورنہ ان کی مرضی وخوشی کے بغیر کیا ہوا نکاح جائز اور صحیح نہ ہوگا اور اس کے نکاح میں کفاءت کی بھی رعایت کریں ، یعنی جس لڑکے سے اس کا نکاح طے کیا جائے وہ بعض مخصوص و متعین اوصاف و کمالات میں لڑکی کا ہمسر وہم پلہ ہواور اپنی برابری کے لوگوں میں لڑکی کا مناسب جوڑا ملنے کی صورت میں خواہ مخواہ نکاح میں تا خیر نہ کی جائے ، نیز اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لڑکی کا مناسب جگہ رشتہ ہونے سے مانع نہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ثیبہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گاجب تک کہ اس سے صاف صاف اجازت حاصل نہ کر لی جائے ، اور با کرہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گاجب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے ، صحابہ کرام نے عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گاجب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اس کی اجازت کیسی ہوگی ؟ تو آپ علیہ نے فرمایا کہ: اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے رہناری شریف ۱۷۱۲ء مسلم شریف اردی )۔

حضرت خنساء بنت خذام انصاریہ فرماتی ہیں کہان کے نیبہ ہونے کی حالت میں ان کے ابا نے ان کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر کردیا، تو انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکراس بات کی شکایت کی ، تو آپ علیہ نے ان کے نکاح کورد فرمادیا (بخاری شریف میں حاضر ہوکراس بات کی شکایت کی ، تو آپ علیہ نے ان کے نکاح کورد فرمادیا (بخاری شریف میں کا دیا )۔

حضرت علی ابن الی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ: اے علی تین چیزوں میں جب تیار ہوجائے ، اور تین چیزوں میں جب تیار ہوجائے ، اور جنازہ میں جب تیار ہوجائے ، اور غیر منکوحہ ورت کے نکاح میں جب تہ ہیں اس کا کفول جائے (ترندی شریف ارسس)۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر تمہارے پاس ایسا لاکارشتہ کا کی خاص ایسا کے اخلاق اور دینداری تم کو پہند ہوتواس سے (اپنی زیرولایت لاکارشتہ کا پیغام دے جس کے اخلاق اور دینداری تم کو پہند ہوتواس سے (اپنی زیرولایت لاک کا) نکاح کردو، اگر تم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور وسیع فساد ہر پا ہوگا (زندی اربی)۔

حضرت معقل بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن جمیلہ گا نکاح (ابوالبداح نامی )ایک شخص سے کر دیا،ان کے شوہر نے ان کوطلاق دیدی، جب جمیلہ کی عدت بوری ہوگئ تو ابوالبداح پیغام نکاح دیے آئے، میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی بہن کاتم سے نکاح کر کے تمہارااکرام کیا تھا تو تم نے اس کوطلاق دے دی اوراب پھر نکاح کا پیغام دیے آئے ہو،واللہ وہ دوبارہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی،اورابوالبداح اجھے آ دمی تھے،اور جمیلہ بھی ان

کے نکاح میں واپس جانا جاہتی تھی، اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: "فلا تعضلو هن أن ينكحن أزو اجهن "كمتم عورتوں كوائے اگلے شوہروں سے نكاح كرنے سے ندروكو، میں نے كہا كہ اب میں یارسول اللہ ان كاح كردوں گا،اور پھر انہوں نے نكاح كرديا (بخرى شريف ٢٠١٢)۔

### عورت کے لئے مدایت:

نکاح جیسے اجتماعی معاملہ میں عورتوں کو بیہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے نکاح کے معاملہ میں معاملہ میں عورتوں کو بیہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے نکاح کے معاملہ از خود طے نہ معاملہ میں ان کا ولی موجود ومتصرف ہونا جا ہے ، لہذاعورت اپنے نکاح کا معاملہ از خود طے نہ کرے بلکہ اپنے ولی کی صوابد ید پرچھوڑ دے۔

حضرت ابوموی اشعریؓ نے کہا کہ دسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ: جوبھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکلت باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے ( زندی شریف ۱۲۰۸ )۔

حضرت ابو ہریرہ علیہ سے تقل فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کرے،
کیونکہ زانیہ ہی وہ عورت ہے جواپنا نکاح خود کرتی ہے (اعلاء اسنن ۱۱ر۵۰) حضور علیہ کا ارشاد ہے
کہ: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء" كہ عورتوں كا نكاح ال

حضرت عائشہ نے زمانہ جاہلیت کے جارتم کے نکاحوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں عام طور پر یہی دستورتھا کہ عورت کے نکاح کا پیغام اس کے ولی کودیا جاتا تھاا ورعورت کا ولی ہی اس کا نکاح کرتا تھا ( بخاری شریف ۱۹۸۲ )۔

عہد نبوی میں اگر کوئی عورت اپنے نکاح کا معاملہ ازخود طے کرتی تو اس کو بے شرم سمجھا جاتا تھا، لہٰذاا یک عورت نے رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوکراپنی ذات کونکاح کے لئے پیش کیا، تو حضرت انس می کارکی ان سے بیواقعہ ن کر کہنے گلی کہ وہ کتنی بے شرم ہے، ( کہ بغیرولی ک دساطت کے اپنے نکاح کامعاملہ خود طے کرتی ہے) ہائے کتنابرا کام ہے، حضرت انس نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورت تجھ ہے بہترتھی کہ رسول اللہ عیصیہ کی ذات اقدس میں راغب ہوکراس نے اپنی ذات کونکاح کے لئے پیش کیاتھا (بخاری شریف ۲ سے ۲۷)۔

# نكاح ميں ولايت ولى كاحكم:

عورت کے نکاح میں ولایت ولی کے مطلوب و مامور بہ ہونے سے متعلق مذکورہ بالا احادیث کی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے کھا ہے کہ عاقلہ بالغہورت کے لئے مستحب یہی ہے کہ وہ اپنے نکاح کا معاملہ اپنے ولی کے سپر دکر دے، خود طے نہ کرے تاکہ بے شرمی کا دھبہ نہ کیہ وہ اپنے نکاح کا معاملہ اپنے ولی کے سپر دکر دے، خود طے نہ کرے تاکہ بے شرمی کا دھبہ نہ کیے، اور نا بالغہ مجنونہ عورت پر تو ولی کو نکاح کی جبری ولایت حاصل ہے (ردائحتار ۲۹۲،۲)۔ نکاح میں ولایت کی حکمت:

حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ولایت فی النکاح کی حکمت بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ یا درست نہیں ہے، اس لئے کہ ان کی عقل ناقص اور قوت فکر یہ کمزور ہوتی ہے، اس لئے عام طور پروہ مصلحت نکاح کونہیں ہجھ سکتیں اور اس معالمہ میں ان کوا کثر حسب ونسب کا خیال نہیں رہتا، اس لئے وہ بسااوقات غیر کفو میں رغبت اختیار کرلیتی ہیں اور اس کی وجہ سے عورت کی برادری پرعاروذلت لازم آتی ہے، پس ضروری ہوا کھتیار کرلیتی ہیں اور اس کی وجہ سے عورت کی برادری پرعاروذلت لازم آتی ہے، پس ضروری ہوا کہ اولیا عورت کے لئے ایسے اختیار رکھے جا کمیں کہ اس قشم کے فساد کا سر باب ہوسکے۔

اور نکاح میں ولی کی شرط لگانے میں مردوں کی تکریم ہے، اور عورتوں کا نکاح میں بااختیار ہونا ان کی بے حیائی کی علامت ہے جس کی بنیاد شرم کی کمی، اولیاء کی مخالفت اور ان کی بیقدری کرنا ہے، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح کے معاملہ کوشہرت دے کرناح اور زنا کے درمیان فرق کردیا جائے، اور شہرت دینے کی بہتر شکل ہے ہے کہ عورت کے اولیاء مجلس نکاح میں شریک بول (جمة ند ، افد ۱۲ ساس)۔

#### مسكهولابيت

مولا نافرحت افتخار قاسمي الم

شریعت اسلامیہ میں ولایت وہ صلاحیت کہلاتی ہے کہ سی کی اجازت اور تو قف کے بغیر تصرف پر قا در ہونا۔الفقہ الاسلامی واُ دلتہ میں ہے:

"وفي اصطلاح الفقهاء القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على المبارة التصرف من غير توقف على المبارة أحد" (الفقه الاسلام وأدلته ١٨٦/١٤) -

اورولايت كامفهوم علامة تمرتاشي تنويرالا بصارمين يون لكصة بين كهز

"الولاية تنفيذ القول على الغيرشاء أو أبي" (روالحتارلبناني مطبوع ديوبندسم ١٥٥٠)-

ولایت علی انفس کے لئے حسب ذیل شرطیں ہیں:

قرابت، ملك مولاء، امامت (مسلم حكمران) يااس كا قائم مقام-

۰ ۲ - شریعت نے عاقلہ بالغه آزادعورت کوازخود نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، اورصغیر،

صغیرہ، مجنون ، رقیقہ کے نکاح کی ذمہ زاری اولیاء کے سپر دکی ہے۔

تنور الابصاريس ب:

☆

"فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولمي" (روالحتار ١٥٥٨) (آزاومكلفه ) عاقله بالغه ) كانكاح بغيرولي كي رضاكي نافذ بهوجائكًا) -

در مختار میں صغیر ، مجنون ، رقیقہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

استاذ جامعه عربية بين الاسلام، نواده، مبار كپور شلع اعظم گذھ، بوبي بي-

\*\*\*

"وهو أى الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة" (رواكتار ١٨٥٠).

(اور وہ یعنی ولی صغیر اور مجنون اور رقیق کے نکاح کی صحت کے لئے شرط ہے نہ کہ مکلفہ عورت کے نکاح کی شرط)۔

(الف) لڑ کے اورلڑ کی کی بابت ولایت میں تھم یکساں ہے (کوئی فرق نہیں)۔ جیسا کہ عالمگیری میں ہے:

"لولي الصغير والصغيرة أن ينكحهما وإن لم يرضيا سواء كانت بكراً أو ثيباً "(عالميري (٢٨٥)\_

(صغیراورصغیرہ کے ولی کوان دونوں کے نکاح کردینے کاحق حاصل ہے اگر چہوہ رضامند نہ ہوں خواہ صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ)۔

لڑے اورلڑ کی کی انتہائے ولایت بلوغ ہے، بعد البلوغ ولایت باتی نہیں رہتی۔ درمختار میں ہے:

"ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لا بقطاع الولاية بالبلوغ" (روالحتار البناني مطبوع ويوبند ١٥٩٠)\_

(بالغه باکرہ کونکاح پرمجبور نہیں کیا جاسکتا بلوغ کے سبب ولایت کے منقطع ہونے کی وجہ سے )۔

(ب) عاقلہ بالغہ تورت اپنفس پرخود مختار ہے، اس لئے وہ بلااذن ولی نکاح کرسکتی ہے اور ایسا عقد شرعاً منعقد اور شیح ہوجائے گا، نیزلڑ کی اپنے اس فعل پر گنہگار بھی نہ ہوگی، علامہ صکفیؓ نے اس سلسلہ میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ جوشخص اپنے مال میں تصرف کاحق رکھتا ہے ۔ وہ اپنی ذات پر بھی تصرف کاحق رکھے گا، اسی طرح جوشخص اپنے مال میں تصرف کاحق رسکتا اس کو اپنی ذات پر بھی تصرف کاحق نہیں ہے، چونکہ عاقلہ بالغہ کو اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں ہے، چونکہ عاقلہ بالغہ کو اپنے مال میں تصرف کا اختیار ہے اس

لئے نکاح میں بھی علی حالہ تصرف برقر ارر ہے گا۔

درمختار میں ہے:

"و الأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه و ما لا فلا" . (روالجن ١٥٥٠) ـ

(ج) اگر عاقلہ بالغہ عورت ولیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کر لیتی ہے تووہ نکاح شرعاً نافذ اور شجیح ہوگا ، اولیاء کے اتفاق یاعدم اتفاق سے صحت نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جبکہ اس نے کفومیں کیا ہے (ردالحتار ہمر ۱۵۵)۔

۳- عاقله بالغدآزادعورت كازخود نكاح كرلينے كى صورت ميں اعتراض اوليا بى دوشكل بے:

شکل اول: ما قلہ بالغہ عورت نے بین کام از حود کفوا ورمہم شل پرکیا ہے۔ شکل ٹانی: ما قلہ بالغہ عورت نے غیر کفوا ورمہم شل سے کم پر کیا ہے۔ بصورت اول نکاح منعقد ہوگیا، اولیاء کو فنخ کا حق حاصل نہ رہے گا۔ بصورت ٹانی اولیاء کو بذریعہ قاضی فنخ نکاح کا حق حاصل ہوگا (تفصیل کے لئے دیجے: ردالحتار ۱۹۹،۱۵۲۳)۔

سم - باپ، دادانے اگرزر ولایت لڑکی کا نکاح نابالغی کے ایام میں کردیا تو وہ نکاح منعقد اور سیح ہوگیا کیونکہ باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح میں سنغیر وصغیرہ کو خیار بلوغ نہیں ہوتا ہے،خواہ لڑکی اطمینان اورخوشی کا ظہار کرے یا نہ کرے، بہر صورت سنخ بہاحق نہیں رکھتی۔

تنور الابصار میں ہے:

"وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيباً ولز م النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء"(ردالجار١٤٠/٣).

اور ولی کو صغیرہ سخیرہ کے نکاح کرانے کا اختیا رہے اگر چہ ثیبہ ہو، اور نکاح لازم ہوجائے گاگر چنین فاحش یاغیر کفومیں ہو۔ اگر باپ دادا کے علادہ دوسر سے اولیاء نے غیر کفواور غین فاحش کے ساتھ کردیا تو وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، کیکن باپ دادا کے علاوہ اولیاء نے کفواور مہر مثل میں کیا ہے تو ایسا عقد سی سے صغیر وصغیرہ کے لئے خیار شخ بلوغ اور علم نکاح تک باتی رہے گا (ردالحتار سمر ۱۷۳، ۱۷۳)۔ عالمگیری اور ہدایہ میں ہے:

"فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ويشترط فيه القضاء" (عالمكيري ١٨٥٥، ١١٠٠)\_

بیں اگر باپ، دادانے شادی کرائی تو بلوغ کے بعدان دونوں کوخیار حاصل ندر ہےگا،
اور اگر باپ دادا کے علاوہ نے شادی کرائی ہے تو دونوں میں سے ہرایک کوخیار حاصل ہوگا، جب
اس کوخبر پہو نچے اگر چاہے تو اپنے نکاح کوقائم رکھے اور اگر چاہے تو فنخ کردے، پیطر فین ہے
نزدیک ہے، اور اس میں قضاء کی شرط لگائی گئی ہے۔

۵- خیاربلوغ کاحق لڑکی کے بلوغ اور علم نکاح تک رہتا ہے، لہذا خیار بلوغ اور علم نکاح پر ذرای تاخیر خیار کو باطل کر دیتا ہے۔

تورالابصاريس ب:

"وبطل خيار البكر بالسكوت عالمة بالنكاح ولا يمتد إلى آخر المجلس"(رراًلختار ١٨٤/٣).

(اور باکرہ عررت کا خیار بلوغ جس کو نکاح کاعلم ہوسکوت سے باطل ہوجاتا ہے اور مجلس کے اختیام تک متدنہیں ہوتا)۔

ا گراڑ کے، الرکی کا نکاح قریب ترولی کے زندہ ہوتے ہوئے نسبة دور کے اولیاء نے کردیا تو وہ نکاح منعقد اور سیح ہوگا، البتہ قریب ترولی کی صراحة یا دلالة اجازت پر نفاذ نکاح

موقوف رہےگا۔

در مختار میں ہے:

"فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توفف على إجازته"-(اقرب دلى كيموتے ہؤئے اگرولى بعيد نے نكاح كرديا تو نكاح اس كى اجازت پر موتوف رےگا)-

"(توقف على إجازته) أن البالغة لو زوجت نفسها غير كفء فللولي اعتراض ما لم يرص صريحاً أو دلالة كقبض المهر"(رولحتار ١٩٩/٣)-

(اس کی اجازت پرموقوف ہوگا) یہ کہ بالغة ورت اگرا بنا نکاح غیر کفو بیل کرے تو و لی وی احتراض عاصل رہے گاجب تک کے صراحة یا ولالة راضی نہ ہوجائے مثلاً مہر پر بیضہ کرتا)۔

۲ - نابا لغہ کا نکاح اگر باپ وادا نے کیا ہے تو فنخ نہیں ہوسکتا، لیکن ایک صورت ہے جس میں فنخ نکاح کا وعوی قابل ساعت ہوگا، وہ یہ ہے کہ باپ معروف بسوء الاختیار ہو، باپ نیروا یہ لاکی کے مصالح کے خلاف میں مشہور ومعروف ہو، علاسہ شامی نے فتح القدیری ایک بخث کے ذیل میں معروف بسوء الاختیار کی تشریح ہوں کی ہے کہ باپ سی الاختیار اس صورت میں کہنا جائے گا جبکہ اس سے قبل اس نے ایسی حرکت کی ہوکہ ایک لڑکی گا نکاح قصد آاس کے مصالح کے اور مافذ ہو گیا کیونکہ اس وقت وہ سے الاختیار میں متعارف اور مفاد کے خلاف کر چکا ہوتو یہ عقد صحیح اور نافذ ہو گیا کیونکہ اس وقت وہ سے الاختیار میں متعارف نے فتا، اگر دوسری کا اسی طرح کرد ہے گا تو اب سی الاختیار میں شہرت کی وجہ سے دوسرا نکاح صحیح نہ ہوگا (روالحتار میں کا اسی طرح کرد ہے گا تو اب سی الاختیار میں شہرت کی وجہ سے دوسرا نکاح صحیح نہ ہوگا (روالحتار میں کراے)۔

#### در مختار میں ہے:

".... إن كان الولي المزوج بنفسه أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقا "(روالحتار ١٢٢٨٠)(....اگر بذات خود شادى كرانے والا ولى باپ يا دادا موجن كالا ابالى بن اور فسق ميں

سو ، الإختيار - ونامشهور نه بو ، اوراً گرمشهور بوتو بالا تفاق نكات مي نه بوكا ) ـ

اور ملامه شامی نے فتح القدری بحث کے آخر میں جو وجہ تھی ہے وہ درست نبیں۔

کیده مین اید: کشته زیرا اید:

"ولوكان المانع مجود تحقق سوء الاختيار عدون الاشتهار لزم إحالة المسألة أعني فولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغبر كفء إن كان الولي أبا أو جادا" ( ، بن ، ١٠٠٨).

عبارت بالا کا حاصل یہ ہے کہ نین فاحش اور غیر عنومیں زکات کردینا و الاحتیار و الله عبارت بالا کا حاصل یہ ہوتا تو "لمد یعرف هنهها سوء الاحتیار و الله عبارت ہے فائدہ رہ جائی ،اس کا جواب یہ ہوتا تو "لمد یعرف اوقات ایک دہ را ندلیش ہوشیار اور عقلند ولی غیر کفواد رہ ہمشل ہوئی ،اس کا جواب یہ ہوگا ۔ یعن اوقات ایک دہ را ندلیش ہوشیار اور عقلند ولی غیر کفواد رہ ہمشل ہے کہ بیم میمش اس کے دین و اندوی مفاد کی وجہ سے کردیتہ ہے،لہذا بیتسائے سے خال ندہ وا کہ جائے الاختیار تا بت ہوگیا ،در حقیقت رہیں الاختیار نہیں ت بیک میم میمش اوراختیار ہے۔

"لم يعرف بسوء الاختيار" كاواضح مطلب بيه بواكه بيه بات درجه يقين كو پهو يَّ عائد كه الله يعرف بسوء الاختيار" كاواضح مطلب بيه بواكه بيه بات درجه يقين كو پهو يَّ عائد كه الله فودغرضي، كسى د باو كورطع زر سے لزكى كے مصالح اور مفاد كونظر انداز كردي ہوتو ايما نكاح نافذ اور يحج نه بوگا جيسا كه حضرت مفتی محمد شفع صاحب نے بھى اس طرح كى وضاحت فرمائى ہے (نيز د كھے: البحرالرائق ١٣٥٣)۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ جب باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح میں ترک شفقت یقینی ہوجائے تو نکاح نافذاور لازم نہ ہوگا۔

سيُ الاختيار، فاسق، ماجن، متبتك ہے كيا مراد ہے؟

بظاہران کے مفہوم میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کیکن حقیقت سے کہ بیا ختلاف اختلاف لفظی ہے ورنہ مفہوم میں ہم معنی ہیں۔ علامدشامی" ما لم یکن متهتکا" کے ذیل میں لکھتے ہیں کدوہ سی الاحتیار کا ہم معنیٰ ہے (روالحتار ۱۵۳)۔

2 - ولی نکاح عصبہ بنفسہ علی ترتیب الإرث والحجب ہے، عصبہ نہ ہونے کی صورت میں ولایت مال کو، پھر دادی کو (اور بعض حضرات نے برعکس کہا ہے)، پھر بیٹی، پھر بوتی، پھر نواسی، پھر بوتی، پھر نواسی، پھر بوتی کی بیٹی، پھر علاقی، پھر بھر بوتے کی بیٹی، پھر نواسی کی بیٹی، اسی طرح آخری فروع تک، پھر حقیقی بہن، پھر علاقی، پھر اخیانی بھر بھائی بہن، پھر ذوی الارحام، پہلے پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر پچازاد بیٹی اور اسی ترتیب سے ان کی اولا در تنصیل کے لئے دیکھئے: ردائی ارس ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰)۔

۸ - کیسال درجہ کے ایک سے زائد اولیاء ہونے کی صورت میں صحت نکاح کے لئے کئی ایک ولی کی اجازت کا فی ہوگی ، تمام مساوی درجہ کے اولیاء کا متفق ہو ٹا ضروری ہیں۔
 عالمگیری میں ہے:

"وإذا اجتمع للصغير والصغيرة وليان مستويان كالأخوين والعمين فأيهما زوج جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان "(بنديه الهمه المراه المراه عندنا كذا في فتاوى قاضي خان "(بنديه الهمه المراه المر

"ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق" (روالحتار ١٩٩٠)-(اوراگردوبرابردرجه كولى نے نكاح كردياتو پہلے والامقدم رہےگا)- (" )

#### مسكلهولابيت

مفتى ضياءالحق قانمى ☆

ولایت کا باب بھی بہت اہمیت کا حال ہے، کیونکہ بہت ساری مصلحتوں پر بیمشمل ہے۔ ولایت کا لغوی معنی حکومت، اختیار، بالا دسی، ریاست کے آتا ہے، نیز ولی لغتاً مددگار، دوست، بزرگ کو کہتے ہیں،اورولی شرعی سر پرست کوکہا جاتا ہے۔

اصطلاحی اعتبار ہے ولی اس شخص کو کہا جائے گا جو آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت کا ذمہ دار بھی ہو، ولایت کی دوشمیں ہیں:

ا واليت هم وايجاب، ٢ والايت ندب واسخباب امام محد رحمة الدعليه في ايك اورتم شاركرائي به جس من امام ابويوسف آخرى قول مين اورامام شافئ شريك بين بي تيسرى فتم " والايت شركت" كمى جاتى به اللطرح كل ملاكر والايت كى تين قسمين بهوكئين، صاحب بدائع لكصة بين: "الولاية نوعان : والاية حتم وايجاب ووالاية ندب واستحباب بدائع لكصة بين: "الولاية نوعان : والاية استبداد ووالاية شركة وكذا يقول الشافعي أصل محمد فهي نوعان : والاية استبداد ووالاية شركة وكذا يقول الشافعي الغ" (بدائع الصائع ٢٣١١٦٢).

## ولايت كامفهوم:

شریعت اسلامی میں ولایت اس وجہ ہے آئی ہے کہ اس کے ذریعہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے جوکسی عارض کی بناپرخود مختار ہونے کے قابل نہیں ہیں خواہ وہ عارض دائی ہویا طاری ہو،

<sup>🖈 💎</sup> استاذ جامعه ۶ بيه بيت العلوم جعفرآ باد، دېلي، ۵۰۰-۱۱۰

( مرنی بدی اوراس کابہت موزوں کے اوراس کابہت موزوں کیا ہے، اوراس کابہت موزوں رئے ہے، اوراس کابہت موزوں کیا ہے؟ ایسی رشتہ آئیں ہے، اوراس نابالغ لا کی کواحساس بھی نہیں کہ موزوں کیا ہے، اوراس نابالغ لا کی کواحساس بھی نہیں کہ موزوں کیا ہے، اسی طرح اس بچی کو سورت میں باپ، رادا، یاعلی حسب التر تیب اولیاء اس کا نکاح کردیں گے، اسی طرح اس بچی کو کوئی مال وصیت وغیرہ کے ذریعہ ملا ہے تو اسے اس مال کی حفاظت ونگرانی کا چونکہ تجربہیں ہے اور یہ مال میں شریعت نے اولیاء مقرر کر کے اس جیسے لوگوں کا مستقبل بچالیا ہے۔

شرط ولايت:

ولایت کے لئے بیشرط ہے کہ وہ عصبہ ہو،عصبہ نہ ہونے کی صورت میں مال وہی ہوگ، پھر ، وی الا رحام ہوں گے ، پھراقر ب فالإقر ب، پھرمولی الموالا ة -

صيباكم المجمى كذراكه و في اولاً عصبه ول عصر المحل المرتب الإرث والحجب بموال على المولى هو العصبة على ترتيب الإرث والحجب ، قدم الجزء وإن سفل ثم الأصل وإن علا ثم جزء الأصل القريب ثم جزء الأصل البعيد، ثم الترجيع بقوة القرابة المح ثم ذو الرحم الأقرب فالأقوب "(متن شرح وقائي ٢٧/٢)، قاوى واراعلوم المقرابة المح ثم ذو الرحم الأقرب فالأقوب "(متن شرح وقائي ٢٤/٢/٢)، قاوى واراعلوم المرابة المح من المرابع والمرحم الأقرب فالأقوب "(متن شرح وقائي ٢٤/٢)، المرابع والمرحم المربع والمرحم المرابع والمرحم المرابع والمرحم المرابع والمرحم المربع والمرحم والمربع والمرب

### ولايت على النفس:

اس باب میں دوباتیں آئیں گی:

ا ـ يك ولا يت على النفس جرى وقه مِي بهوگ ، ٢ ـ يه كه ولا يت على النفس جبرى وقهرى نه موگ بلكه استخبا في بهوگ ، جولزوم كے ورجه ميں نه بهوكر مندوب بهوگ ـ بهلی قشم كے مولی عليه ک فهرست يه به : "و أما و لاية الحتم و الإيجاب و الاستبداد فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا كون المولى عليه صغيراً أو صغيرة أو مجنوناً كبيراً أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغير بكراً أو ثيباً" (بدائع الصنائع ١٨٣٦) ـ

اور دوسری قسم میں یعنی ولایت استخباب میں بالغہ جائے ہوئے ہویا ثیبہ، عندان حنف اور امام شافعی کے نز دیک ولایت استخباب کا معیار بکارت وشیو بت ہے، یعنی آئر ثیبہ ہے واس پر ولایت استخباب کا معیار بکارت وشیو بت ہے، یعنی آئر ثیبہ ہے واس پر ولایت استخباب ہوگی، جائے ثیبہ صغیرہ یا کبیرہ ہوا ورعندالا حناف صغری اور کبرئی معیار ہے، آئر کرکی بالغہ ہوگی تو وہ خود مختار ہوگی اپنے ہر معاملہ میں، کیونکہ وہ اس بلوغت کی وجہ ہے اپنے معاملہ میں، کیونکہ وہ اس بلوغت کی وجہ ہے اپنے معاملہ میں معاملہ علیہ کے فرمایا:

"الأيم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأمر في نفسها" (فروى ور عوم ٣٠٠). معرم شوة ١٠٠١مل نُمّز عاشيه ١٠٠٠).

"عن رسول الله عَلَيْتُ قال تستأمر الساء في أبضاعهن فقالت عادسة أن البكر تستحيي يارسول الله فقال إذنها صماتها، وروي سكونها" ( وروء البكر تستحيي يارسول الله فقال إذنها صماتها، وروي سكونها" ( وروء البكر بهر تستحيي بارسول الله فقال إذنها صماتها، وروي سكونها" ( وروء البكر بهر تستحيي بارسول الله فقال المنافية الله المنافية المنافي

۲-بالغداري نے اگرا پنا نكاح ازخودكرايا تو وه منعقد بوگايانهيں؟

اً رائری نے بالغ ہونے کی حالت میں ازخود نکاح تربیا تو اس کا نکاح نفذ قرار دیا بات گا، چاہے ولی سے اجازت نہ لی ہو، اس کے برخلاف اً سرولی نے زبردی کردیا قرید جو لیے ہوگا، بلکہ بیاس کی اجازت پرموقوف رہے گا، جب وہ اجازت دے گی تب جا کرنا فذ ہوگا، تفسیل نے دیکھے: نتا ہی درالعلوم ۸ مرموع وہ این ہوگا، تفسیل البت آ سے دیکھے: نتا ہی درالعلوم ۸ مرموع وہ بدئ ہوگا ہے۔ کہ درس مناز میں اعترافی کو تربی کے اللہ کا جو کا میں اعترافی کو تی ہے کہ اس البت آ سے بالغہ نے خودکر لیا تو بین کا ح کا گئے نکاح کو فینے کرانے کا حق :

ال بارے میں بیصراحت ہے کہ باپ دادا کے علاوہ اولیاء نے اگر شادی کردیا تھ تو ان دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، بیقضا کے ذریعہ اینا نکاح فننج کرا سکتے ہیں، بشر طبکہ بلوغت ک مجلس میں ہی انکار کر دیا ہو، اگر مجلس بدل جائے گی تو پھراختیارس قط ہوجائے گا۔

۵-قریب ترولی کے ہوتے ہوئے دور کے ولی کا نکاح نافذ ہوگا یانہیں؟

ال بارے میں بدواضح ہے کہ ولی عصبہ ہوتا ہے اور ولا بت میں الاقرب فالاقرب کا فاظ رکھا گیا ہے جیسا کہ ماقبل میں ذکر ہوا، لہذا اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو بیتی کہ اس کا فائل کر دے ، البتہ الی صورت ہو کہ کفول گیا ہے اور اقرب موجود نہیں ہے یا سفر کی مسافت پر ہا اور بہتر رشتہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ ابعد ولی نکاح کر اسکتا ہے ، جیسا کہ حضرت مائشہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بھڑکی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا ان کی غیر موجودگی میں ، (بدائع مائشہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بھڑکی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا ان کی غیر موجودگی میں ، (بدائع مائشہ ہونے کا ارشاد ہے کہ تین چیز میں تا خیر نہ کرو، اس میں ایک مناسب و بندار رشتہ بھی ہے ، لہذ اس مجوری کا خیال رکھا جائے گا۔

۸ - اگرایک ہی قتم کے متعدداولیاء موجود ہوں تو تمام سے اجازت لیماضروری نہیں ، اگر بعض راضی ہوجا کیں تو یہ نکاح اپنے حال پر باقی رہے گا ، اور دیگر بعض اولیاء کے فتح کرانے سے فتح نہیں ہوگا ( کنزرا ۱۰ ) ، ابوداؤدار ۲۸۵ ، فقادی دارالعلوم ۲ / ۱۱۲)۔

 $^{2}$ 

# ولا بیت سے متعلق سوالات کے جوابات

مولا ناابوالحس على 🏠

1- شریعت کی اصطلاح میں ولایت، عاقل بالغ وارث کا اپنے قول کو دوسرے پر نافذ
کرنا ہے، اور بیدولایت چار چیزوں سے ثابت ہوتی ہے: قرابت، ملک، ولاء، اور امامت۔ اور
عرف میں ولی عارف باللہ کو کہتے ہیں، اور لغت میں دوست کو کہتے ہیں۔ ولایت کے لئے بالغ،
عاقل، اور وارث ہونا شرط ہے، اگر چہدہ فاسق ہی کیوں نہ ہو صبی، وصی، مجنون اور معتوہ ولی نہیں بن سکتا، اسی طرح غلام و کا فربھی ولی نہیں بن سکتا (دیکھے: در مخارم ور الحتار سر ۵۵۔۵۵)۔

۲- چونکہ صغیراور صغیرہ میں نفع اور ضرر کی تمیز نہیں ہوتی ،اس لئے اسلامی شریعت نے صغیر وصغیرہ کا نکاح ان کے اولیاء کے حوالہ کیا ہے اور اسے اصطلاح میں ولایت اجبار کہتے ہیں ،اور عاقل ،بالغ ، آزاد خود اپنا نکاح کرسکتا ہے ،اسی طرح شریعت نے عاقلہ بالغہ آزاد عورت کو بھی خود اپنا نکاح اختیار دیا ہے ،البتہ غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کرسکتی اپنا نکاح اسے کفو میں کرنے کا اختیار دیا ہے ،البتہ غیر کفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کرسکتی ہے (درمختار ۳ مردمی اس کے کا

(الف) چونکہ نابالغ لڑکا یالڑکی میں سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنے نفع ونقصان کی تمیز نہیں کر سکتے ،اسی لئے ان کے عقو دبیج وشراء وغیرہ معتبر نہیں ہوتے اور اس کا کامل اختیار ان کے ولی کو ہوتا ہے،ولی اپنی مرضی ہے ان کا نکاح جہاں جا ہے کرسکتا ہے،لیکن بیچق صرف باپ

ميخ الحديث دارالعلوم اسلامير بيه ما ثلي دالا ،عيدگاه رود ، بعروج ، تجرات .

دادا کو حاصل ہے اور اس سلسلہ میں لڑ کے اور لڑ کی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں پر ولایت کا اختیار بعد البلوغ ختم ہوجا تاہے۔

(ب) عاتقار بالغائز کی نکاح کے بار نے میں خود مختار ہے، وہ اپنا نکاح ازخود کفومیں ولی کی مرضی کے بغیر بھی کرسکتی ہے، شرعاً وہ نکاح معتبر ہوگا، کیکن عور تیں چونکہ طبعاً باحیا ہوتی ہیں اور بغیر ولی کی اجازت کے کفومیں بھی نکاح کرنے کو بے حیائی اور بے غیرتی قرار دی جاتی ہے، اس گئے ان کو جا ہے کہ اپنے معاملہ کوولی کے حوالہ کر دیں اور اس سے اجازت حاصل کریں۔

لیمن عاقلہ بالغالا کی اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نہیں کرسکتی ہے، امام ساحب سے غیر ظاہر الروایہ میں ہیہ کہ عاقلہ بالغہ کاغیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہواور آگر کرلیا تو وہ کاح نافذ نہیں ہوگا، اور ہمارے اس دور میں فتوی بھی اس قول پر ہے، اس لئے کہ ہرولی قاضی کے پاس اچھی طرح مرافعت تہیں کرسکتا ہے اور اس قاضی عادل بھی نہیں ہوتا ہے، اوراگرولی مرافعت کر یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ قاضی عدل بھی کرے، اوراگر قاضی عدل بھی کرے تو ولی بار بار قاضی کے در بار میں آنے جانے میں عار محسوس کرے گا اور مخاصمت کو بارگر ال سمجھ کر ترک کر دے گا۔

(ج) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں نکاح کیا اور ولی کوعلم ہیں تھا ،علم ہو نے کے بعد جیا ہے وہ اتفاق کر ہے یارد کر ہے، دونوں صورتوں میں وہ نکاح نافذہوگا اور نکاح پرد یا اتفاق ہے کوئی اٹر نہیں پڑے گا، البتہ اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا اور ولی کومعلوم ہو اتو چونکہ ظاہر الروایہ کے مطابق نکاح نافذ ہو جاتا ہے ، اس لئے اگر ولی اتفاق کر ہے تو فہما، اور اگر اتفاق نہ کر ہے تو وہ اس نکاح کوقاضی کے ذریعہ فنے کر اسکتا ہے، کین مفتی ابتول کے مطابق بین نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔

۳- اس کی تفصیل سوال نمبر ۲ کے جواب '' ب'' اور '' ج'' میں گذر چکی ہے (دیکھے: شای سر ۵۷۔۵۲)۔

"وأنه إن كان المزوّح غيرهما أي غير الأب والجد ولو الأم أو القاضي لا يصح النكاح من غبر كفء أو نفس فاحش أصلا" (المررام ١٦ ١١ ١١٠). خبار بلوغ يعنى جس وفت آتار بلوغ مثني حيض وغيره ظاهر بهول تواسي وفتت بغيرسي تو آف کے اس مجلس میں زبان سے کہدو ہے کہ میرے بچین میں فلان ولی نے جومیر انجات کیا تھا میں اس کوروئرتی ہوں ، جھے کو یہ نکائ منظور نہیں ،اس ردوا نکاریکے بعدلڑ کی کواخنیا رحاصل ہوجا تا ے کہ وہ کی مسلمان جاکم کی عدالت میں درخواست دے مربکا ہے کوفنع کرائے ہا کروفت بلوغ ا در مبلس بلوغ میں فوراً نہ کہتو بھر خیار فنٹے اس کو جامل نہیں ، بتنا ہے اور نکاری اا زم بوجا تا ہے ، اور موقعہ سے فائدہ نداٹھانے کا الزام یا نقصان نود اسی برعا کد ہوتا ہے۔ جب لڑگ کوخیار کے حاصل موجائے تواس ہے منتفع ہونے کے لئے چونکہ قضاء قاضی کی منسرور تی ہوتی ہے اس سئے ضرور ن ہے یہ بوقت بلوغ انکار کرتے وقت اوآ رہیول کوشاہر بنا ہے، کچھ بعد میں ان شاہرول کو سی سلم حاکم بیا جی کے سامنے پیش کرے ، حاکم ان دونوں کی شہادت براس کا نکاں فٹنج کردے کا ،اوراً سر ا بیا اتفاق بیش آیا کہ صغرتی میں اولیاء میں ہے کسی نے لڑکی کا نکائ کر دیا اورلزک کو بوقت بلوغ نکاح کاعلم ہی نہ ہو بلد بلوغ کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کا نگاتہ فلاں ولی نے بھین میں کر دیا تھا تو پھر جس وقت اس کوا ل کاعلم ہوای وقت روکر دیں، تواٹ و نیا رفتنج حاصل رہے گا اور تھم

ماکم کے بعد نکاح ختم ہوجائے گا۔

پس آگر ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد مثلاً پچا کے رہتے ہوئے بچا کا بیٹا یا والدہ ،یا مثلاً والدہ کے رہتے ہوئے دادی یا اور کوئی بعد کے درجہ کا ولی نابالغہ کا نکاح کرو ہو و ولی اقرب کی اجازت پر موقوف رہے گا ،اگر وہ باقی رکھے تو درست ہوگا اور اگر وہ رد کر دی تو رو ولی از یادہ قریب ہے وہی اس کے منافع وغیرہ کا زیادہ کی اظر کھ سکتا ہے ، ای ہوجائے گا ، کیونکہ جو ولی زیادہ قریب ہے وہی اس کے منافع وغیرہ کا زیادہ کی افتر بنکاح کے وقت لئے اس کے ہوتے ہوئے ولی ابعد کو ہدا خلت کا اختیار نہیں ہے ، اگر ولی اقرب نکاح کے وقت موجود ہواور اس کی موجودگی اور خاموثی موجود ہواور اس کی موجودگی اور خاموثی رضائے نکاح کر دیا تب بھی محض اس کی موجودگی اور خاموثی رضائے نکاح کے دیا تب بھی محض اس کی موجودگی اور خاموثی رضائے نکاح کے دیا تب بھی محض اس کی موجودگی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا (در ہی ہر ۱۹ ہر ۱۹ ہے ۔ ۵ ہی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا (در ہی ہر ۱۹ ہے ۔ ۵ ہی اس ۸ می موجودگی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا (در ہی ہر ۱۹ ہے ۔ ۵ ہی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا (در ہی ہر ۱۹ ہے ۔ ۵ ہی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا (در ہی ہر ۱۹ ہے ۔ ۵ ہی ۱۸ می موجود ہی میں دی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا فی نہیں ہوگی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا فی نہیں ہوگی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا (در ہی ہر ۱۹ ہے ۔ ۵ ہی ۱۹ ہی اس کے دیا تب ہی می دیا جائے گا فی نہیں ہوگی اور اس کو اجازت قر ار نہیں دیا جائے گا فی نہیں ہی گا کی دیا تھی دیا ہو کی دیا تب کو تھی دیا ہو تھی دیا ہے کہ تھی دیا ہو کی دیا تب کی دیا تب کو تب کی دیا تب کی دیا تب کی دیا تب کو تب کی دیا تب کی د

۱۱ بپ، دادا اپن بیٹیوں اور پوتیوں پرنہایت ہی شفق ومہربان ہوتے ہیں، اس لئے ان سے ہرگزیتو قع نہیں کی جاسمتی کہ دہ اپنی بیٹیوں اور داداصغیرہ کے عقد میں دوسرے اولیاء سے متاز وقت پس پشت ڈال دیں، اس لئے باپ اور داداصغیرہ کے عقد میں دوسرے اولیاء سے متاز ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوا نکاح نافذ ہوجا تا ہے، لیکن اگر کی جگہ بیمعلوم ہوجائے کہ باپ یا دادا نے جو نکاح صغیرہ لاکی کا کیا ہے اس میں لڑکی کی مصلحت کو ترک کر دیا ہے اور اس کی عزت و وقعت کو پامال وہر بادکر دیا ہے اس میں لڑکی کی مصلحت کو ترک کر دیا ہے اور اس کی عزت و وقعت کو پامال وہر بادکر دیا ہے، تو پھر شری قاضی یا مسلمان حاکم سے اپنا نکاح شخ کرا سے ہے۔ کو بوقت بلوغ خیار شخ حاصل ہوگا ، وہ شری قاضی یا مسلمان حاکم سے اپنا نکاح شخ کرا سے ہے۔ علامہ شامی نے فتح القدیری ایک بحث کے ذیل میں معروف بسوء الاختیار کی تشریک یہ کی ہے کہ باپ کو بسوء الاختیار معروف اس صورت میں قرار دیا جائے گا جبکہ ایک مرتبہ اس نے کہا ہے ایک کرک کا نکاح جان ہو جھ کرلڑکی کی مصلحت کے خلاف کر دیا ہوتو اس پہلی کا نکاح صحیح و نافذ ہوگیا کیونکہ اس وقت وہ معروف بسوء الاختیار نہیں تھا، البت دوسری لڑکی کا نکاح آگر اس طرح کرے گا تو اب وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اب معروف

بسوءالاختیار ہو چکا ہے۔ لیکن سوءاختیار کی بیتشری غلط ہے، اس لئے کہ اس تشریح کے مطابق تجربہ کے لئے ہرجگہ پر پہلی لڑک کو قربان کرنا ہوگا جوزیادتی اور ظلم ہے اور یہ بات تفقہ ہے بھی بعید ہے، نیز بیتشریح جمہور فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے، خصوصاً جبکہ اس بحث کے خاتمہ پر خود علامہ شامی نے فتح القدیر کے حوالہ سے اس تشریح کی جو وجہ کھی ہے وہ کوئی یقینی وجہ نیس ہے (دیکھے: شامی ۲۰۷۱)۔

اس کا حاصل تو یہ ہے کہ غبن فاحش کے ساتھ یا غیر کفو ہیں نکاح کر دینا خودہی سوءافتیار کافی ہوتا تو افتیار کو فاہت کر رہا ہے تو تحقق سوء افتیار متعین ہے، لیکن اگر صرف تحقق سوءافتیار کافی ہوتا تو آ کے بیشر طکہ نہ ہم یعرف بسوءالافتیار ' بے فاکدہ ہے، تو اس کا جواب بیہ ہے کہ واقعی ایسانہیں ہے بلکہ بعض اوقات ایک شفیق اور عقل مند باپ مہرکی کی یا غیر کفو میں ہونے کے باوجود نکاح پر اس لئے راضی ہوجا تا ہے کہ اس میں دوسر سے منافع ومصالح موجود ہوتے ہیں، مثلاً ایک عالم صالح غیر کفو ہے مام ہم کہ اس کے صالح غیر کفو ہے مام ہم کہ داس کے ساتھ لاڑکی کی زندگی دنیوی اور دینی دونوں اعتبار سے خوشگوار رہنے کی قوی امید ہے تو ایسے مواقع ساتھ لاڑکی کی زندگی دنیوی اور دینی دونوں اعتبار سے خوشگوار رہنے کی قوی امید ہے تو ایسے مواقع برمبر مثل سے کم پریا غیر کفو میں عقد کردیے کی صورت میں ہے ہی، درست نہیں کہ یہ سوءاختیار ہے، برمبر مثل سے کم پریا غیر کفو میں عقد کردیے کی صورت میں ہے ہی، درست نہیں کہ یہ سوءاختیار ہے، برمبر مثل سے کم پریا غیر کفو میں عقد کردیے کی صورت میں ہے ہی، درست نہیں کہ یہ سوءاختیار ہے، برمبر مثل سے کم پریا غیر کفو میں عقد کردیے کی صورت میں ہے ہی، درست نہیں کہ یہ سوءاختیار ہے، برمبر مثل سے کم پریا غیر کفو میں عقد کردیے کی صورت میں ہے ہی، درست نہیں کہ یہ ہوءاختیار ہے کہ کے دیا کی در نہ کی در نہ کو میں اور کیا کا کہ کے دو اس کا کھور کی دیوں کا میں مقد کردیے کی صورت میں کے دونوں اعتبار ہے۔

2- ولی فی النکاح عصبات بنفسها علی ترتیب الارث ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتو ماں، پھر دادی، پھر نانی، پھر اس ترتیب سے دادی اور نانی کے مؤنث اصول پھر بیٹی، پھر پوتی، پھر پوتی، پھر نواسی اور نواسا، پھر پر پوتی، یعنی مجنونہ کے فروع غیر عصبات، اگر قرب و بعد میں مختلف ہوں تو قریب کوتر جے ہے، اور برابر درجہ کے ہول تو عصبہ کی بیٹی کوتر جے ہے، فروع کے بعد جدفا سداور جدہ فاسد اور جدہ فاسدہ بلی ظافر ب و بعد، پھر بہن مینی، پھر علاقی، پھراخیانی بھائی اور بہن، پھراسی ترتیب سے ان کی اولا و، پھر پھوپھی، پھر مامول، پھر فالہ، پھر پچاکی بیٹی، پھراسی ترتیب سے ان کی اولا د، پھر سلطان (احس الفتادی ۵ ر ۹۳ میز د کھے: شای ۱۲۷۳)۔

والبت في النكات ميں سب سے مقدم بينا بوتا ہے، بينا ند بوتو يوتا، اور وہ ند بوتو بوتا، اور وہ ند بوتو بوب ، بحر وادا، بحر بحتيجا، بحر جيا، وہ ند بوتو جيا كا بينا، بحر باب كا جيا، وہ ند بوتواس كا بينا، بحر دادا كا چيا، وہ ند بوتواس كا بينا، بشر طيكه أيه سب مسلمان بول كافر ند بول ، آزاد بول غلام ند ، ول ، بالغ بول نابان ند ، ول -

۔ ۔ اگر عصبات میں ہے کوئی نہ ہوتو پھر والدہ ، والدہ کے بعد دا دی ، وہ نہ ہوتو نانی ، وہ بھی نہ ہوتو اور کی ، وہ بھی نہ ہوتو پوتی ، وہ بھی نہ ہوتو نواسی ، پھر پوتے کی بنی ، پھر نواس کی بنی ، پھر زند پھر بہن ، پھر بھانجی ، پھر پھوپھی ، پھر ماموں ، پھر خالد، پھر پھوپھی کی بنی ۔

"فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم، ثم لأم الأب، ثم للجد الفاسد،
الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت ثم للجد الفاسد،
ثم لأخت لأب و ام إلى فولة ثم بنات الأعمام "(درجارمعردائن ١٩٠٥)م جب كارك ك چندماوى درجه كاولياء بول توكس يك ولى اجازت كافى ع،
م جب كارك ك چندماوى درجه كاولياء بول توكس يك ولى اجازت كافى ع،
مب تاجازت ليماضروري نبيس ب البنة اگر دووليول غلى التعاقب اجازت دى توان ميس
سي جس نے پہلے اجازت دى ہے اس كومقدم ركھا جائے گا، اسى طرح اگر دونول نے ايك ساتھ
اجازت دى يامعلوم ہى نہ ہوكہ كس نے پہلے اجازت دى ہے تواس صورت ميس عقدى نبيس ہوگا اور
دونوں ك ذكاح ميس ہے كسى كا ذكاح بھى نافذ نبيس ہوگا (ديكھے: بدائع الصائع ١٩١٢)-

, Tig 3

#### مسكلهولا بيت

مون ناعبدا مطيف پاس ري با

ا - واریت کی دوشمین بین او الایت اجه ره میدولایت ندب ولایت ابنه ریا یت ابنه ریا یت ابنه ریا یت ابنه ریا ولی این بات ما تحت پرنافذ کرنے کے موقف میں بورخواہ وہ اس پر رضا مند بویانه ہو۔ اور ولایت ندب ندب بیت کہ ماتحت کے لئے وں کی بات ماننا بہتر بیو، یعنی اگر ندمانے تو ولی کی بات نافذ ند بو، بولغ لز کے اور لائے یوں پر ولایت ندب حاصل نوتی ہے، ولایت اجبار نہیں ، اور نا بالغ لڑ کے اور لائے سے اجبار عاصل ہوتی ہے۔

"والولاية تنفيذ القول على الغير تثبت بأربع: قرابة وملك وولاء وإمامة شاء أو أبى، وهي نوعان: ولاية ندب على المكلفة ولو بكراً، و ولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيباً "(درمتارم شائ ٢٩٦/٢)\_

ولایت علی انتفس کے لئے شرط میہ ہے کہ وکی عاقل، بالغ ہو، نیز اولاد کی تربیت پر قادر ہو، بچوں کے اخلاق کے سلسلے میں امانت دار ہو، نیز مسلمان بچے اور بچی کے لئے ولی کا اسلام شرط ہے، لہذا غیر بالغ یا غیرعاقل یا ایسا کم عقل جونضول خرچی کرنے والا ہوان کے لئے والا بت نہوں ہو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے امور کی گرانی کے مختاج ہیں، اسی طرح ایسا فاسق اور بے پر واہ جو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے امور کی گرانی کے مختاج ہیں، اسی طرح ایسا فاسق اور بے پر واہ جو نہیں کے مال اورا خلاق کی فکر نہ کرے، نیز بچول کو بیکار چھوڑ دے اور ان کے علاج وتعلیم کی فکر نہ کرے ان کے لئے بھی ولایت نہ ہوگی (الفقہ الاسلامی واُدانت کے رہے ہے)۔

استاذ مدرسه جامعه نذیریه ، کا کوی ،مهسانه، ضلع پین ، حجرات \_

۲- (الف)ولایت کے بارے میں لڑکے اور لڑکی میں پچھے فرق نہیں ہے ، لڑکے اور لڑکی دونوں کے بالغ ہونے پرولی کی ولایت اجبار ختم ہوجائے گی۔

''وكل هؤلاء لهم ولاية الإنجبار على البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما إذا جنّا، كذا في البحرُ الوائق"(بنديه/٢٨٣).

"و لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ" (وراقارالله الثالي ١٩٩٠).

(ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغائر کی خود مختار ہے، ولی کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور شرعاً یہ نکاح منعقد اور شیح ہوجائے گا اور ایسا کرنے سے لڑکی گنہ گارنہ ہوگی۔

"فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولمى (درمختار) (قوله فنفذ) أراد بالنفاذ الصحة وترتب الأحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضه، وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كفوء"(شاى ٢٩٢/٢).

(ج) عاقلہ بالغدنے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا اور بعد میں ولی کو جب نکاح کاعلم ہوا تو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا ہویا اس نکاح کورد کیا ہو دونوں صورتوں میں یہ نکاح صحیح ہوگا ، اور شرعاً ولی کی اجازت یا رد کا اس نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوگا ، بشر طیکہ عاقلہ بالغہ نے کفو میں نکاح کیا ہو (حوالہ بالا)۔

سا- عاقلہ بالغرائی کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اولیاء کواس نکاح پر اعتراض کا کوئی جی نہوگا،

کوئی جی نہیں ہے، الا یہ کہ بالغرائی نے غیر کفو میں نکاح کیا ہوتو یہ نکاح سرے سے جی نہوگا،

اس طرح اگر عاقلہ بالغہ لڑکی نے مہر شل ہے کم پر نکاح کیا ہوتو اس ولی کو جوعصبہ بنفسہ ہاس بات کا اختیار ہے کہ قاضی کے ذریعے اس نکاح کوفنے کراد ہے، لیکن اگر شو ہر مہر شل پوراکرد ہے گی باد نیار ہوگا، ای طرح ولی نے بیج کی پیدائش تک سکوت اختیار کیا تو اس

نکاح کوننچ کرانے کاحق ختم ہوجائے گا(دیکھئے:ردالحزر۲؍۲۹۷)۔

٧٦- کی لڑی کا نکاح نابالغی کے زمانے میں اس کے باپ یا دادائے کردیا تو یہ نکات لازم ہوجائے گا، چا ہے نبین فاحش سے کیا ہو، یا غیر کفو میں، بالغ ہونے کے بعد اگر لڑی اس نکات سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تو اسے فنح نکاح کا اختیار نہیں ہوگا، بشرطیکہ باپ دادا کھلے طور پر فاسق اور ہے پر واہ نہ ہوں، نیز کی دباؤیا لالچے میں بید نکاح نہ کیا ہو، ای طرح سے نشے کی حالت میں بید نکاح نہ کیا ہو۔ اور اگر نہ کورہ تین صورت میں باپ یا دادائے نابالغی کے زمانے میں لڑی کا نکاح غیر کفو میں کردیا تو اس سلسلے میں حضرت مفتی محرشفی کی رائے ہے کہ نہ نکاح صحیح تو ہو جے گا لیکن لڑکی کو بوقت بلوغ شرعی قاضی کی عدالت میں شرائط شرعیہ کے مطابق اپنا نکاح فنح کرانے کا اختیار ہوگا، خود بخو دیہ نکاح باطل نہ ہوگا، اس کے بر خلاف حضرت مفتی رشید احمدصا حب نے احسن الفتاوی میں کافی بحث کرنے کے بعد مدل طریقے پریہ نہ ہت کیا مفتی رشید احمدصا حب نے احسن الفتاوی میں کافی بحث کرنے کے بعد مدل طریقے پریہ نہ ہت کیا ہے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، لبذ ااس کوشنج کروانے کے لئے قضاء کی شرط نہیں ہوگا، لبذ ااس کوشنج کروانے کے لئے قضاء کی شرط نہیں ہوگا، لبذ ااس کوشنج کروانے کے لئے قضاء کی شرط نہیں ہوگا، کہ ہے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، لبذ ااس کوشنج کروانے کے لئے قضاء کی شرط نہیں ہوگا، کہ ہوگا۔

اوراگرنابالغدکا نکاح باپ یا دادا کے علاوہ دوسر ہے اولیا ، نے کیا ہواور غیر کفو میں یا غین فاحش سے کیا ہوتو بیاح ہی سرے سے سے جے نہ ہوگا،اورا گرکفو میں مہرمثل سے کیا ہوتو نکاح صحیح ہوج نے گالیکن نابالغدکو بوقت بلوغ خیار فنخ حاصل ہوگا،بشرطیکہ پہلے سے نکاح کاعلم ہوور نہ نکاح کاعلم ہوور نہ نکاح کاعلم ہونے پر خیار فنخ ہوگا،لہذا اگر وہ اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے تو وہ شرعی قاضی یا نکاح کاعلم ہونے پر خیار فنخ ہوگا،لہذا اگر وہ اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے تو وہ شرعی قاضی یا مسلمان حاکم یا شرعی پنچایت سے اپنا نکاح فنخ کراسکتی ہے (جواہر الفقہ ۱۲۰۱۱۲۰۳، حس الفتہ، ی

۵-(الف) جولز کی با کرہ ہونے کی حالت میں بالغ ہوئی اوراس نے نکاح کاعلم ہوتے ہوئے ہوئے کھی سکوت اختیار کیا جائے بھوڑی ہی دیر ہوا ہو، تو اس کا خیار فنخ و باطل ہوجائے گا، ہاں آ ربلوغ کے وقت اس کواصل نکاح کاعلم ہی نہیں تھا تو نکاح کاعلم ہونے تک اس کا خیار باقی ریر گا، اور

اً رائر کی ثیبہ ہونے کی حالت میں بالغ ہوئی ہے تو جب تک صراحة یا دلالة رضا مندی کا اظہار نہ رہے خیار نہ کی حالت میں بالغ ہوئی ہے تو جب تک صراحة یا دلالة رضا مندی کا اظہار سے جبے کہ وطی پر قدرت دے دے یا داجب نفقہ طلب کرے۔

"وبطل حيار البكر بالسكوت لو مختارة عالمة بأصل النكاح..... ولا يمتد إلى آخر المجلس، لأنه كالشفعة (درمخار) (قوله ولا يمتد إلى آخر المجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في الفتح أى إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بدّ من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس (١٥٠١هـ).

و خيار الصغير و الثيب إذا بلغا لا يبطل بالسكوت بلا صريح رضاه أو دلالة عليه كقبلة ولمس ودفع مهر (در مختار) ومن الرضاء دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من النفقة"(شاي/٣١١/٢)-

(ب) قریب ترولی زندہ ہے لیکن اتنا دور ہے کہ اگر اس کے آنے کا یا اس کی رائے معلوم کرنے کا انتظار کیا جائے گا تو کفوفوت ہوجائے گا، اس صورت میں نسبةً دور کے ولی کا کیا ہوا نکاح صحیح اور نافذ ہوجائے گا، اور اگر قریب ترولی ایسی جگہ ہو کہ اس کا مشورہ حاصل کیا جاسکتا ہو تو ایسی حالت میں اس کی اجازت کے بغیر دور کے ولی کا کیا ہوا نکاح اس کی اجازت پر موقوف رہے گا (دیکھے: شای ۱ مر ۲۵)۔

۲ – اگرولی نے لڑی کا نکاح کرتے وقت نابالغہ لڑی کے مصالح و مفادات کالحاظ نہیں کیا بلکہ کسی د باؤیا اپنے کسی مفاد کی خاطر نامناسب جگہ لڑکی کی شادی کردی توبید نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے بیولی باپ داداہی کیول نہ ہول، کیونکہ ایسی صورت میں ان کا معروف بسوء الاختیار ہونا مختقق ہوگیا، لہذا باپ دادااور دوسرے اولیاء سب برابر ہوگئے، جبیبا کہ احسن الفتاوی میں مدل طور پر فدکور ہے (احن الفتاوی ۱۰۵)۔

، جن ، فاسق ، متبتک اور معروف بسوءا اختیار ہونے سے مرادیہ ہے کہ ولی کا بیہودہ ، ب پرواہ ، فاسق ، ون نیز نکاح میں لڑکی کے مصالح کا لحاظ نہ کرنا کھل ہوا اور نینی ہو، اس میں کوئی اشتباہ نہ رہے ، حاصل ہے کہ جب واضح طور پر بیٹا بت ہوجائے کہ باپ نے لڑکی کے مصالح کے بنیا ہونہ کے باپ نفع کے لئے لڑکی کا زکائی مردی ہے تو باپ کا سوء الاختیار معروف اور پرنظر کئے بغیر کسی لا کچ یا اپنے نفع کے لئے لڑکی کا زکائی مردی ہے تو باپ کا سوء الاختیار معروف اور غیر مشتبہ ہو کیا ( عوام الفقہ ۱۹۷۲)۔

۸ کیساں درجہ کے اولیاء میں سے ایک کی اجازت نکات کی صحت کے لئے کا فی ہے،
 تمام مساوی اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں۔

"ولو زوجها ولیان مستویان قدم السابق" ( در مختار علی اشای ۲ ۱۳۱۳، احسن اغتاوی د / ۹۸ ) \_

☆☆☆

## مسكلهولابيت

مولا تامحمرامين يث

ا -- والميت كامفهوم اسلامى شرايعت ميل "حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه" (فقالنة ٢٣٩/٢)-

یعنیٰ کا تے کے سلسلہ میں ایک شرعی حق ہے جس کے نقاضا کے مطابق کسی کا دوسرے پر امرنکاتے جبرانا فذہوتا ہے۔

اور جس شخص کولڑ کی اورلڑ کے کے نکاح کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس کوولی کہتے ہیں ( دینتار ۲/ ۴۸۵ ،فقہ النہ ۲۳۹۷)۔

ولایت علی النفس کے لئے بیشرطیں ہیں: حربیت ، عقل اور بلوغ ، اگر مولی علیہ مسلم ہو تو ولی کا مسلم ہو ناہجی شرط ہے غیر مسلم کے لئے ولایت علی المسلم جائز نہیں ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً" (الناء: ۱۳۱) ۔ سوعبد، مجنون اور صبی کے لئے ولایت علی النفس ثابت نہیں ہے (فقالد ۲۳۹/۲)۔

اسلامی شریعت نے خود اپنا نکات کرنے کا اختیار بالغ لڑے اور لڑکی کو دیا ہے بشر طیکہ کفو میں ہوا ور مہمثل سے کم نہ ہو، نابالغ لڑکی اور لڑکے کے نکاح کا اختیار اولیاء کے حوالہ کیا ہے (شای ۱۹۸۶)۔

(الف) ولایت کے بارے میں اور کرکے میں پھے فرق ہے، بالغ اور کے پرکسی کو

Ŷ

الامين منزل، يوسك فني آباد، چنا گام، ٧٣٣٥، بنظه دلش\_

[01]

حق ولایت نہیں ہے، البتہ اگر بالغ لڑکی نے غیر کفومیں نکاح کیا ہے تو پیدرست نہیں (ع سیری ۲؍،۳۰۰، شامی ۵۳۱٫۲ )اور غیرمهرمثل کی صورت میں نکاح کرنے سے نکاح تو ۶و جائے گا مگر ولی کو مسلمان حاکم کے ذریعہ کاح تو ژویئے کاحق ہے(برایہ ۱۸۲۳ء درمی رہم ۱۹۵)۔

لڑ کے یہ ولی کی ولایت پندرہ سال پوراہونے یعنی ہالغ ہوئے برختم ہوجاتی ہے ہاڑی یربھی پالغ ہونے ہے ولی کی ولایت ختم ہوجاتی ہے،مگر غیرمناسب صورت میں یعنی غیرمہمثل پر ولی کوخل اعتراض باقی رہتا ہے۔

(ب) نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغہ لڑکی کوخود اینے نفس پر پورے اختیارات حاصل ہیں، جا ہے نکاح کرے جا ہے نہ کرے ،اور جس کے ساتھ بھی جا ہے کرے ،کوئی شخص اس برز بردسی نہیں کرسکتا ، و ہا گرخوداینا نکاح کسی ہے کرلے تو نکاح ہوجائے گا ، ولی کو جاسے خبر ہویا نہ ہو، ولی خوش ہویا نہ ہو، نکاح صحیح و درست ہے، البتہ اپنے کفومیں نہ کیایا اپنے سے کم ذات والے ہے کات کیا، فتوی ہے کہ نکاح صحیح نہیں۔اوراگر مہمثل ہے کم پر کیا تو نکاح ہوجائے گا مگرولی کو اس پراعتراض کاحق ہے، وہ چاہے تومسم حاکم کے پاس فریاد کرے اور حاکم کے ذریعہ نکاح فشخ کرا دے۔اس صورت ہے نکاح کرنے میں لڑکی گنهگارنہ ہوگ (حوالہ ، . )۔

(ج) عا قلبہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکاح کرلیا اور جہب ولی کو اس نکاٹ کانکم ہوا تو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا یا سے رد کیا تو شرعاً اس اج زید اور رد کا اس نکاح پر کچھاٹر نہ ہوگا، نکاح اپنی جگہ تھے ہے،البتہ غیر کفو کی صورت میں نکاح ورست نہ ہو کا اور غیرِ مہر مثل کی صورت میں ولی کواعتر اض کاحق ہے، قاضی کے باس جا کر کات توڑواسکتا ہے۔ عا قلہ بالغہ لاک کے ازخود نکاح کر لینے کی صورت میں اوپ ،اس نکات پراعتر ض نہیں سر سکتے اور نہ فنخ کرا سکتے ہیں جب کہ کفواور مہرمثل کی صورت میں ہو، البیتہ مہر ثنل ہے کم ہونے کی صورت میں اس نکاح کو بذریعیمسلم حاکم فشخ کراسکتے ہی (مدایہ ۲۰ ۲۹۳)۔

سم - زیروالایت لڑی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کے زمانہ میں کردیا، کیکن اس نکاح سے وہ مطمئن نہیں اور خوش نہیں تو اس نکاح کووہ فنخ کرانہیں عتی اگر باپ یا دادانے کیا ہے (بدایہ ۲۰۵۰)، منیوی ۱۲ دوم ۲۵ میرویق ۲۳ میروی در ۳۳۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۳۳۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۳۳۰ میروی در ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ میروی در ۲۰۰۰ در ۲۰۰ میروی در ۲۰ در ۲۰ میروی د

اسلسند میں اگر باپ دادا کے علادہ کی اور ولی نے نکاح کیااورجس کے ساتھ کیاوہ ان کا اسلسند میں اگر بالغ ہونے لئے کا ذات میں برابر درجہ کا ہے اور مبرجھی مبرشل مقرر کیا تو اس صورت میں صحیح ہوگا، گر بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اختیار ہے جا ہے اس نکاح کو باقی رکھے اور جا ہے تو مسلمان حاکم کے پاس فریاد سے ترکت تو ڈڈالے۔ اگر اس ولی (باپ دادا کے سوا) نے لڑکی کا نکاح کسی کم ذات والے مردسے کردیا تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا (در محتار جمعاشید شای مردیا یہ مبرشل سے بہت کم پر نکاح کردیا تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا (در محتار جمعاشید شای دردیا۔ ۔

۵- خیار بوغ کاحق لزگی کوجوان بہونے کے وقت حاصل ہوتا ہے بیخی باپ دادا کے علاوہ لزگ کا اور سی نے زکاح کردیا، ورلزگی کو اپنا زکاح ہونے کی خیر معلوم ہے، پھر بالغ ہوئی اور شوہر نے اب تک صحبت ندگ ہے تو جس وقت بالغ ہوئی فوراً اسی وقت اپنی ناراضگی ظاہر کردے کہ دہ راضی نہیں ہے یا کہدوے کہ وہ اس نکاح کونییں باتی رکھنا جا ہتی، جا ہے اس جگہ کوئی ہو یا وہ تنہا بیٹھی ہوئی ہو، پھر مسلمان حاکم کے باس جاکر نکاح تو ژوے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد ایک لحظہ بھی حیب رہے گی تو نکاح تو ژوئے کا خیار نہ ہوگا بلکہ خیار ساقط شار کیا جا گا۔

اگرلڑی کونکاح کی خبر نہ تھی بلکہ جوان ہونے کے بعد خبر ملی ، تو جب خبر ملی ہے فوراً اس وقت نکاح سے انکار کردے ، اگر ایک لحظ بھی چپ رہی تو خیار ساقط ہوجا تا ہے (در مخار بر حاشیہ شامی ۲۰۱۷ تا۔

اگرشو ہر صحبت کر چکا تب جوان ہوئی تو جوان ہوتے ہی فوراً نکاح کا انکار کرنا ضروری نہیں بلکہ جب تک اس کی رضامندی کا حال معلوم نہ ہوگا تب تک نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہاقی رہےگا ،البتہ جب اس نے زبان سے کہہ دیا کہ میں منظور کرتی ہوں یا ایسی بات پائی ب ئے جس سے رضا مندی ثابت ہوتو اختیار ساقط ہوجائے گا(عاملیہ ی ۲۰ سمب ۳۰)۔

قریب ترولی زندہ ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ ولی ابعد کو نابالغہ کے کا ت کرنے کا حق نہیں۔ گر الیں صورت اگر پیش آئے کہ ولی اقر ب پر دلیں میں ہے اور اتنی دور ہے کہ اگر اس کا انظار کریں اور اس سے مشورہ میں تو یہ موقع ہاتھ ہے جا تار ہے گا اور اپنیا مجمدہ نکا ہے کہ ملے گی تو اس صورت میں بعد والا ولی بھی نکاتے کر سکت ہے۔ اگر اس نے بے بو چھاس کا نکاح کر دیا تو نکاح ہوگی ، اگر ولی اقر ب اتنی دور نہ ہوتو بغیر اس ک رائے گئے دوسرے ولی کو نکاح نہ کرنا چاہئے ، اگر کرے گا تو ولی اقر ب کی اجازت پر موقو ف رائے گئے دوسرے ولی کو نکاح نہ کرنا چاہئے ، اگر کرے گا تو ولی اقر ب کی اجازت پر موقو ف رے گا ، جب وہ اجازت دے گا تب سے جھے ہوگا (بدیہ ۲۹۹۷)۔

۲- اگرولی نے لڑی کا نکاح کرتے وقت لڑی کے مصالح ومقادات کا لحاظ نہیں کیا، کسی دباوی این کار سے راضی نہیں ، قاضی دباوی کی شادی کردی ہڑی اس نکاح سے راضی نہیں ، قاضی کے پاس فنخ نکاح کا دعوی لے کرآئی ، بیانات اور گواہوں کے بعد قاضی محسوس کرتا ہے کہ دلی ن اس کاح بیس لڑی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا تو اس نکاح کو فنخ کرسکتا ہے۔ اس کاح میں لڑی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا تو اس نکاح کو فنخ کر خواہی مفقود ہے تو ولایت بھی مسلوب ومفسو خ اس لئے کہ ولایت بھی مسلوب ومفسو خ

ولی کے سی الاختیار، ماجن اور فاسق متبتک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ ولی بدیبند، بے حیا، بدکار، ذلت ورسوالپند ہو جوشرافت ومتانت اور خیر خواجی کے سخت مخالف ہے، ولی کو ایسے حالات ولایت سے معزول کردیتے ہیں، لبذا مذکورہ صورت میں نکاتے فئے کیا جاستا ہے (فقدالنة ۲۳۹،۲)۔

2- فرائض میں جو عصبات میں داخل بیں وہ سب ولی ہیں، ولی کی ترتیب، لاقر ب فالاقر ب مینی ہولی کی ترتیب، لاقر ب فالاقر ب ہے بینی ہیں ہے۔ باپ نہ ہوتو دادا ہے، پھر پردادا ہے، پھر سگا بھائی، پھر سوتیلا بھائی ہے، پھر بھتیجا کالڑکا، پھر بھتیجا کالوتا، پھر سگا جیا، پھر سوتیلا جیا، پھر سگے

بچا کالڑکا، پھراس کا بچتا، پھرسوتلا چچا کالڑکا، پھرسوتلا چچا کا بچتا، پھر باپ کا چچا، پھر باپ کے چپا کے لڑکے، پوتے، پر بوتے، پھر مال، پھر کے لڑکے، بوتے، پر بوتے، پھر مال، پھر دادا کا چچا، پھراس کے لڑکے، بوتے، پر بوتے، پھر مال، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانی، پھر نانی، پھر فقی بہن، پھرسوتیلی بہن یعنی باپ شریک، پھر مال شریک بہن، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ (الدرالمخارشرے تورالابصار جدی)۔

۸ سی کارگی کے بکسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں اور اجازت کوشر طصحت قرار دیا جائے توصحت نکاح کے لئے ایک ہی ولی کی اجازت کافی ہے جب کہ باقی سب مان لیس ،اگر مساوی اولی ، کا اتفاق نہ ہوتو شورائی طریقہ اختیار کیا جائے ،کسی ایک پر کشر ت رائے کو معیار قرار دیا جائے یا قرعداندازی کسی ایک پر فیصلہ کرے ، واللہ اعلم بالصواب۔

 $^{2}$ 

#### مسكلهولابيت

مولا تامحمه ابراميم گجيا فلاحي 🕰

# ا - شريعت اسلاميه مين ولايت كالمفهوم:

در مختار مین ولایت کامفہوم بیذ کر کیا ہے:

"الولاية تنفيذ القول على الغير" يعنى سى غيرك اوپرائ قول كونا فذكرنا، السيدا المائية تنفيذ القول على الغير القول على الغير المائية تنفيذ القول كونا فذكرنا،

اورای ولایت سے ولی مشتق ہے جوفعیل کے وزن پر ہے اور فاعل کے معنیٰ میں ہے، بب سمتے سے والی ہونے کے معنیٰ میں آتا ہے۔ اور عرف میں ولی کا مفہوم بہت ہی بلند ہے، علامہ شمی علیہ الرحمہ نے بحر کے حوالہ سے ولی کی تعریف اس طرت نقل فرمائی ہے:

"الولي عرفاً أي في عرف أهل أصول الدين، قال في البحر وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمانه وصفاته، حيثما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى، الغير المنهمك في الشهوات واللذات كما في شرح العقائد" (٣٢٠/١٠).

اورشر بیت میں فقہاء کے زریک ولی عاقل، بالغ وارث کوکہا جاتا ہے (الدرالمخار ۲۲۱س)۔ اور نکاح کے باب میں ولی و شخص ہے جو کسی عورت کے نکاح کا متولی و ذ مہ دار ہوتا

نا بايذون، گجرات۔

ہے، بایں طور کہاس عورت کے نکاح کا اختیارا سے حاصل ہوتا ہے۔

۲-شریعت میں کن کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار ہے اور کن کے نکاح کا اختیار اولیاءکو ہے؟

ا - ملامی شریعت نے صغیر، مجنون اور رقیق کے نکاح کا اختیار اولیاء کے سپر دکیا ہے۔ درمخیار میں ہے:

"و هو أي الولي شرط نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة"-اوراس كے مقابلہ میں بالغ آزاد مرد وعورت اپنا نكاح خود كرسكتے ہیں جومفہوم مخالف سے ظاہرے۔

ورمخار (٣٢٢/٢) مين ہے: "فنفذ نكاح محرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل ان كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ومالا فلا"۔

اس میں امام صاحب علیہ الرحمہ کے اصول کے مطابق ایک کلیہ ذکر فر مایا (کل من تصرف) کہ جوا پنے مال میں تصرف کرسکتا ہے وہ اپنے نفس میں بھی تصرف کرسکتا ہے اور جو اپنے مال میں تصرف نہیں کرسکتا وہ اپنے نفن پر بھی تصرف نہیں کرسکتا ہے۔

(الف) الزكااورلزكى پرولايت ميں پچھ فرق نبيس، دونوں پر بلوغ تك ولى كى ولايت رئتى ہے اور بلوغ كے بعد ولى كى ولايت ختم ہوجاتى ہے جواو پر درمختار كى عبارت (فنفذ نكاح حرة مكلفة) سے معلوم ہوا۔

(ب) نکاح کے باب میں عاقلہ بالغائز کی کے اپنے اوپر کیاا ختیارات ہیں؟

عاقلہ بالغائز کی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ازخود نکاح کرلیوں اوروہ نکاح کفو میں

ہوتو وہ نکاح منعقد ہوجائے گا،البتہ عاقلہ بالغہ کے لئے بھی مستحب بیہ ہے کہ اپنے ولی کی اجازت
سے نکاح کرے تاکہ وقاحت سے بیچی،اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق بھی عمل

، و ب و ب کہ بائر ہ کا نکات ان کے یہ ں ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہوتا، اس کو والایت وکا مت کہا جائے گا، اوراگر ولی کی اجازت کے بغیر اس نے زکائے کر رہاتو وہ گنہ گارند ہوگی۔

شامى مين ب: "قوله ولاية ندب أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة (٤) وللخروج من خلاف الشافعي في البكر وهذه في الحقيقة ولاية وكاله " (شري ٣٢١٠٢).

(ق) عاقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنا نکات کر لیما اور جب ولی کو اس نکاح کاملم ہوا تو اس نے اس نکاح کی کیا اثر ہوگا ؟

ما قد بالغد نے ازخور کنومیں اکا تے کرلیاتو وہ کا تے منعقد ہوگیا، اب ولی کے ردکر نے کے وہ رد ند ہوگا، کیونکہ شریعت نے اسے اختیار دیا ہے، نیز ولی کی ولایت بلوغ کے بعدختم ہوجاتی ہے، اللہ کے رسول عقیقی کا مبارک ارشاد ہے: ''الأیم آحق بنفسها من ولیتها''، ۱۰ را کیم کا معنی ہے ہے ''من لا روج لها بکو آ أو لا'' (شی ۳۲۲ / ۳۲۲)۔

ہندا عاقبہ بالغہ کا خود بخو د کیا ہوا ایکات منعقد ہوگیا، ولی کے رد کرنے ہے رد نہ ہوگا۔ والنداملم

۳- عاقلہ بالغہ لڑکی کے ازخود کئے ہوئے نکاح پر اولیاء کو اعتراض کا حق ہے یا نہیں؟

عاقلہ بالغدائے نکاح میں خودمختارہ، وہ اپنی مرضی ہے کس سے نکاس کرلیوں اور وہ مرداس کا تفوہ وتو وہ نکال مراہ علی مرداس کا تفوہ وتو وہ نکال منعقد ہوجائے گا، اولیاء اس کو فنخ کرانا جیا ہیں تو فنخ نہیں کرا سکتے۔

اوراً سرعا قلہ بالغد نے اولیا ، کی اجازت کے بغیر غیر کفوسے اپنا نکاح کرلیا تو اصح قول کے مطابق وہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔

# البحرالرائق كي عبارت ملاحظ فرمائين:

"فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكوبها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة" (البحرالرائل ١١٧١).

چونکہ نکاح کر کے اس نے اپنے ذاتی حق میں تصرف کیا ہے اور بوجہ عاقلہ بالغہ ہونے كوه استفرفك الله ب، حديث شريف مين ب: الأيم أحقّ بنفسها من وليها (ملم شریف )اورعقل وبلوغ کی وجہ ہے وہ اپنے مال اور اپنے تفس دونوں پرتصرف کاحق رکھتی ہے۔ ره گیاسوال بیک جب وه اینا نکاح خود بخو دکرنے میں مختار ہے تو ولی سے اجاز من کامطالبہ کیوں مشروع ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ خود بخو دنکاح کر لینے کی وجہ سے اس پر بے حیائی کا دھبہ نہ لكنے يائے،اس وجه يه ولى كى اجازت كوشروع قرار ديا گيا۔ والله تعالى أعلم بالصواب۔ ا گرائری کا نکاح اس کی نابالغی میں والدیا دا دانے کردیا تو وہ نکاح اب فنخ نہیں ہوسکتا، اوراگر والداور دادا کے علاوہ دیگر عصبہ بھائی ، جیاد غیرہ نے بینکاح کیا ہے اورلز کی اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے تو اس لڑکی کواختیار بلوغ رہے گا، نیکن اس فنٹح میں قضاء قاضی کی شرط رہے گ۔ البحرالرائق میں ہے:

"ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء أي للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا أن يفسخا عقد النكاح الصادر من ولي غير الأب والجد بشرط قضاء القاضي بالقرفة وهذا عند أبي حنيفة" (الحرالرائل ١٢٨/١)-

## اور در مختار میں ہے:

"ولزم النكاح ولو بغين فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغيركف، إن كان الولي المزوج أباً أو جداً وكذا المولى وابن المجنونة لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقاً وإن عرف لابصح النكاح اتفاقاً وكذا

لو کان سکران \_

وإن كان المزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب الخ ولهما خيار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده (ررقار ٣٣٠٣، ٣١٠٢).

دونوں عبرتوں سے قدرمشترک مفہوم بینکلا کہ والداور دادا کے کئے ہوئے نکات اور ان کے علاوہ دیگر عصبہ کے جوئے نکات میں فرق ہے کہ باپ دادا میں جب سوءا نقتیار نہ بوتو ان کے علاوہ دیگر عصبہ کے جوئے نکات میں فرق ہے کہ باپ دادا میں جب سوءا نقتیار نہ بوتو ان کا کیا ہوا نکاح لازم ہوجا تا ہے اور دی مصبہ میں قصور شفقت کی وجہ سے بلوغ کے بعد فننح کا حق رہتا ہے (والتداعم)۔

۵-خیار بلوغ کاحق لڑکی کوکب تک حاصل رہتا ہے اور کب ساقط ہوتا ہے؟

اُر باپ زادا کے علاوہ کی دور نے نکاح کیا ہے تو اس میں خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے،
ادروہ یہ ہے کہ آٹار بلوغ ظاہر ہوتے ہی فوراً اس کاح سے عدم رضا کا کم از کم دوگواہوں کے سامنے اظہار کردیا ہے قوحا کم مسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کر کے اپنا نکاح فنح کرا لے، اور اگر آٹار بلوغ ظاہ ہوتے ہی علم کے باوجود اس نکائی کو یا منظو آئیں کیا بلکہ فاموشی اختیار کی تو اب بعد میں فنح کاحق نہیں رہے گا۔

برایین ہے: "و حیار البلوغ فی حق البکو لا یمتد إلی آخو المجلس" صاحب عنایہ نے اس کی شرح فر مائی ہے جس کا غلاصہ یہ ہے کہ ہا کرہ کے حق میں خیار بلوغ محض سکوت سے باطل ہوجاتا ہے، جب وہ بالغ ہوئی اور اس کو نکاح کا علم ہوا تو اس پر ضروری ہے کہ فورا یہ کہ کر گواہ بنالیوے "فسخت نکاحی "اورا گر بلوغ کے وقت باوجود علم کے وہ خاموش رہی تو اب خیار بلوغ ختم ہوجائے گا، جیسے ابتداء باکرہ سے اجازت نکاح کے وقت وہ فاموش رہی تو اس کی خاموش اجازت ہم جی جاتی ، ای طرح خیار بلوغ میں بھی اس کی خاموشی کو وہ خاموش رہی تو اس کی خاموش اجازت ہم جی جاتی ، ای طرح خیار بلوغ میں بھی اس کی خاموشی کو حکم بنایا جائے گا، اور ثیرہ کے حق میں خاموش سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے کی کا موقع سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو آخر مجلسی سے کی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کو تا موقع سے کی سے کی تو سے کیار بلوغ سے کی کو تا کا میں سے کیار بلوغ سے کی کو تا کی کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کی کو تا کی کو

خيار بلوغ حاصل رہےگا (عنايلي بائس فتح القدير ٢٢٢ مر٢٧٢)-

٢- أرولى نے نکاح کے وقت لڑکی کے مفادات ومصالح کالحاظ ہیں کیا:

علامه شامی علیه الرحمه نے اس مسئله پرروشنی والی ہے، درمختار اورردالمحتار کی عبارت ملاحظ فرمائیں:

"ولزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفء إن كان الولي المزوج بنفسه بغبن أباً أو جداً وكذا المولى وابن المجنونة لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وإن عوف لايصح النكاح اتفاقاً الخ"(وراتار ۱/۲/۳)-

در مختار کی اس عبارت برعلامه شامی علیه الرحمة تحرمیفر ماہتے بیں:

"(لم يعرف منهما) أي من الأبهوالجد وينبغي أن يكون الابن كذلك الخ (مجانة وفسقاً) نصب على التمييز، وفي المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له وعصدره المجون، والمجانة اسم منه، والفعل من باب طلب، وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً".

لہٰذاصورت مسئولہ کا شیح جواب یہ ہے کہ سی الاختیار باپ کا غیر کفو میں کیا ہوا نکاح صیح نہیں ہوتا،اور جب منعقد ہی نہ ہواتو فنخ کرانے کا سوال نہ رہا۔

ولى كامعروف بسوءالاختيار، ماجن اور فاسق معهتك هونے كامطلب:

اگرولی بے غیرتی ، لا کچ اور سفہ جیسے عیوب میں مبتلا ہووہ بالعموم معروف ہی ہوتا ہے ، اس لئے بعض علماء نے اسے سوء الاختیار سے تعبیر کرویا ہے ورنہ در حقیقت ان عیوب کا تحقق اور تیقن ہی کافی ہے (احس الفتاویٰ ۱۵/۱۵)۔

او پر ندکورہ علامات ولی کے سوء اختیار کی ہے اور ماجن وفاسق کا بھی تقریباً یہی معنیٰ ہے

جواو پرشامی کے حوالہ سے معلوم ہوا، والقداعلم ۔

ے - ولی کون لوگ ہیں اور اولیاء میں باہم کیا تر تبیب ہے؟

حنفیہ کے مزد کی عصبہ کوواایت نکات حاصل ہے۔

اورعصبہ میں ولایت نکاح کی وہی ترتیب ہے جومیراث میں عصبہ کی تر نیب ہے ،اور جس طرح میں عصبہ کی تر نیب ہے ،اور جس طرح میراث میں اقر ب کی موجود گی میں ابعد مجو بہ ہوتا ہے اسی طرح ولایت نکاح میں بھی قریب موجود گی میں بعید والا مجوب ہوگا ( آ نیص: بدایہ مع نتح القدیر ۲۲۸/۳)۔

صاحب فتح القدير نے بير تيب ذكر فرمائى ہے كہ پہلے بيٹا، پھر باپ ، پھر دادا، حقيقى بي كى ملاتى بھر القدير بي بير تيب فرعالى تى بھر فيقى جي كى ملاتى بھر حقيقى جي كى ملاتى بھر حقيقى جي كى ملاتى بھر علاتى جي كى خريدادالاد، پھر والد كے حقيقى جي كى خريدادالاد، پھر والد كے حقيقى جي كى خريدادالاد، پھر داداكى ملاتى جي كى خريداولاد، پھر داداكے علاقى جي كى خريداولاد، پھر داداكے علاتى جي كى خريداولاد، پھر داداكے علاقى جي كى خريداولاد، النے دولاد، النے دولاد، پھر داداكے علاقى جي كى خريداولاد، پھر داداكے علاقى بي كے داداكے علاقى بي كے داداكے علاقى بي كى خريداولاد، النے دولاد، النے دولا

۸ - کسی لڑکی کے اگریکسال درجہ کے ایک سے زائدولی ہوں:

صورت مسئولہ کا تھم بیہ ہے کہ جب صغیرہ کے یکسال درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں اورایک ولی نے اس کا نکاح کر دیاتو وہ نکاح منعقد ہوجائے گا۔

البحرالرائق میں ہے:

"ثم إذا اجتمع في الصغير والصغيرة وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز الأول أو فسخ" (الجرالرائق ١٢٨/٣)\_

۔ لہذا نکاح کے درست ہونے میں تو کلام نہیں لیکن احتیاط اس میں ہے کہ دیگر اولیاء کی بہدا نہو، نیز بھی اج زت حاصل کرلی جائے تا کہ ستقبل میں صغیرہ کے حق میں اولیاء میں نزاع ببیدا نہ ہو، نیز ولی ماجن اورمۃ بتک کا خیال بھی رہے (واللہ تعالیٰ اُعلم بالصواب)۔

# ولایت نکاح کےمسائل

مولا ناعبدالرحمٰن بالنبوري ٦٦

ا- ولایت کامفہوم لغت میں ہے محبت کرنا، مددکرنا، "معناها اللغوی المحبة و النصرة کما فی المعوب" (ردالحار ۵۵/۳) اور ولایت کامفہوم فقد کی اصطلام میں ہے،
 دوسر یے پرتول کونا فذکرنا دوسرا جا ہے یا انکار کرد ہے۔

"الولایة فی الفقه تنفیذ القول علی الغیر شاء أو أبی" (البحرالرائق ۱۰۹/۳)ولایت کی دونتمیں بیں: ایک ولایت استخباب، اور بیولایت حره عاقله بالغدلاکی پر
عاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری ولایت اجبار، اور بیولایت صغیر، صغیرہ، مجنون، علام، باندی
پر حاصل ہوتی ہے۔ الدر الحقار علی ہامش ردالحتار میں ہے:

"وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيباً و معتوهة و مرقوقة كما أفاده ..... وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير و مجنون و رقيق"(٥٥/٣)-

ولایت علی انفس کے لئے تین شرطیں ہیں: آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ ہدایہ میں ہے: "ولا ولایة لعبد ولا صغیر ولا مجنون لأنه لا ولایة لهم علی أنفسهم"

\_(MIA/F)

۳ - شریعت مطهره نے ہرآ زاد، عاقل ، بالغ ، مرداورعورت کواپنا نکاح کرنے کا اختیار دیا
 ۴ - باور ہرنا بالغ ، مجنون مرداورعورت اورغلام و باندی کے نکاح کا اختیار اولیاء کودیا ہے۔

وارالا فيّا و، دارالعلوم حيما يي بخصيل وزيّام منلع بناس كانتها "كجرات -

(الف)نابالغ لڑ كے الركى پرولى كوجوولايت حاصل ہے اس ميں كوئى فرق نہيں ہے، اور لڑكا الركى كے بالغ ہونے پرولى كى ولايت ختم ہو جاتى ہے، "وبالبلوغ زالت و لاية الولى" (بدائع ١٣٣٦)۔

(ب،ج)عا قلہ بالغہ لڑی کوخود اپنا نکاح کرنے کا اختیار ہے مگر اس کے لئے مستحب ہے کہ نکاح کامعاملہ ولی کے حوالے کردے۔

"نفذ نكاح حرة مكلّفة بلا ولي، لأنها تصرفت في خالص حقّها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة....وإنما يطالب الولي بالتزوج كيلا تنسب إلى الوقاحة، ولذا كان المستحب في حقّها تفويض الأمر إليه" (الجرالرائق ١٠٩٠٣)\_

عاقلہ بالغاری نے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں مہرمثل یا زیادہ مہر پر نکاح کیا تو یہ نکاح شرعاً صحیح ولازم ہے،کسی ولی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔

اوراگرعا قلہ بالغدار کی نے ولی کی مرضی کے بغیر غیر کفومیں نکاح کیا تومفتیٰ بہ<sup>حس</sup>ن بن زیاد کی روایت کے مطابق نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بلکہ بیہ نکاح شرعاً باطل ہے۔لہذ اکوئی عورت ایبا نہ کرے ورنہ گناہ کبیرہ میں مبتلارہے گی (دیکھئے: درمخارمع ردالحتار ۳؍۵۵۔۵۷)۔

عاقله بالغارى نے بغیرا جازت ولى كفويس مهرشل سے كم پرنكات كيا ہے تو يہ نكات شرعاً منعقد ہوگا ليكن لازم نہيں ہے، ولى عصبہ كواعتر اض كاحق حاصل رہے گا يہاں تك كه اس كى مهرشل كمل نه كردى جائے يا قاضى نكاح فنخ نه كرد \_ الدر الحقاريس ہے: "ولو نكحت بأقل من مهرها فللولى العصبة الاعتراض حتى يتم مهر مثلها أو يفرق القاضى بينهما دفعاً للعاد ."

علامه شامی کیسے بیں: "قوله الاعتراض، أفاد أن العقد صحیح، وتقدم أنها لو تزوجت غیر کفء ، فائمختار للفتوی روایة الحسن أنه لا یصح العقد" (رداکتار ۱۳۸۳)۔ اور عاقلہ بالغار کی کا کوئی ولی نہیں ہے، اور وہ غیر کفویس یا مہمثل سے کم پر نکاح کرتی

ہے تو وہ نکاح صحیح اور لازم ہوگا۔ "وہذا إذا كان لها ولي، فإن لم يكن صحّ النكاح اتفاقا" (عالميري، ر ۲۹۲)۔

س- اس کا جواب بھی وہی ہے جو جواب نمبر ۲ کے شق 'ب اور 'ج ' کا ہے۔

۳ - نابالغار کی کا نکاح اگر باپ بیا دادا۔ زکر دیا ہے توبی نکاح سیح ولازم ہے لیعنی بلوغ کے بعد لز کی کو نکاح التیار نہیں ہے،خواہ کفو میں نکاح کیا ہویا غیر کفو میں ،اور مہر مثل پر نکاح کیا ہویا میر میں غیر ناحش کے ساتھ نکاح کیا ہو۔ ہویا مہر میں غیر ناحش کے ساتھ نکاح کیا ہو۔

مگرغیر کفو میں باپ یا دادا کے نکاح کے تیجے ولازم ہونے کی دوشرطیں ہیں: ایک ہی کہ باپ یا دافق معروف بسوء باپ یا دافق میں نکاح نہ کیا ہو، اور دوسری شرط ہیہ کہ باپ یا دافق معروف بسوء الاختیار نہ ہو، اگر ان دوشرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط باپ یا دادا میں نہیں پائی گئ تو ان کاغیر کفو میں کیا ہوا نکاح منعقد ہی نہیں بلکہ باطل ہے (تفصیل کے لئے دیھے: درجنا علی ہامش ردالحتار ۱۱۸۳)۔

نابالغہ لڑکی کا نکاح اگر باپ، دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے غیر کفو میں یا مہر میں غین فاحش کے ساتھ کیا ہوتی ہوا۔

اوراگر باپ، دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے نابالغداری کا نکاح کفو میں مہرمثل پر یا زیادہ مہر پر کردیا تو یہ نکاح سیح تو ہے لیکن لازم نہیں ہوتا ،اڑی کو بالغ ہونے پراختیار حاصل ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھے یا فنخ کرادے۔

"وإن كان المزوّج أى غير الأب وأبيه لا يصحّ النكاح من غير كفء أو بغبن فاحش أصلا .... وإن كان من كفء و بمهر مثل صحّ ولكن لهما أى لصغير و صغيرة .... خيار الفسخ .... بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده" (الدرالخار على بالمثرروالحارس ١٨٠)\_

۵- نابالغاری اگر با کرہ ہے تو اس کو بالغ ہونے کے ساتھ ہی فوراً نکاح فنخ کرنے کا اختیار ہے لیکن قضاء قاضی شرط ہے، لہذا اگر لڑکی نے بالغ ہوتے ہی نکاح پر عدم رضا مندی سے سکوت

كياتو خيار بلوغ بإطل موگيا۔

اور اگر نا بالغدائر کی اصل میں ثیبہ ہوتو اس کا خیار بلوغ بالغ ہونے پرخاموثی ہے باطل نہیں ہوگا بلکہ جب تک کدائر کی کی جانب سے رضا مندی یا ایسافعل جورضا مندی پردال ہو، نہ پایا حائے اس وقت تک خیار بلوغ حاصل رہے گا (ء نگیری ۱۸۲۱)۔

ندکورہ بالاظم اس صورت میں ہے جبکہ لڑی کو بالغ ہونے کے وقت اپنے نکاح کاملم ہو، اور اگر بدوغ کے وقت لڑکی کو نکاح کاعلم نہیں تھا تو نکاح کاعلم ہونے کے وقت خیار سنخ حاصل ہوگا۔

"عندهما (أي عند أبي حنيفة و محمد) إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بلانكاح فسكتت فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فنسكت، شرط العلم بأصل النكاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به والولي يتفرد به فعدرت بالجهل" (مراير ١٧/٢).

قریب ترولی اگر حاضر ہواور وہ اہل ولایت میں ہے ہوتو دور کے ولی کا کیا ہوا نکاح قریب کے ولی کی اجازی پرموتوف رہے گا،اگر قریب ترولی نکاح کوجائزر کھے گاتو سیجے ہوگا ورنہ نہیں اور اگر قریب ترولی حاضر تو ہے لیکن اس کوولایت ہی حاصل نہیں ہے (جیسے نابالغ ،مجنون ، غلام) تو دور کے ولی کے لئے نکاح کرنا جائز ہے۔

اوراگرقریب ترولی غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہے تو دور کے ولی کے لئے نکاح کرنا جائز ہے، اورغیبت منقطعہ ہے کہ قریب کاولی ایسی جگہ ہو کہ اگر اس کا انتظار کریں اوراس سے مشورہ لیس تو موقع ہاتھ سے نکل جے گا، اور پیغام دینے والا اتنا انتظار نہیں کرے گا اور پھر ایسی جگہ مشکل سے ملے گی تو ایسی صورت میں اس کے بعد والا ولی نکاح کرسکتا ہے ( نتا و ٹی بندیہ ار ۲۸۵ )۔

۲- اگرولی سے مراد باپ یا دادا کے علاوہ دوسرا ولی ہے تو مذکورہ صورت میں غیر کفو میں
 نکاح ہونے کی وجہ سے منعقد ہی نہیں ہوگا بلکہ باطل شار ہوگا۔

اوراگرولی ہے مراد باپ یا دادا ہے تو اگر مذکورہ نکاح ہے قبل باپ یا دا دامعروف بسوء

الاختيار مول توان كاية نكاح منعقد عن بيس موابلكه باطل ب، نيز علامه شامي لكهة بين:

"والحاصل: أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صحّ وإن تحقق بذلك أنه سئ الاختيار واشتهر به عند الناس، فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصحّ الثانى لأنه كان مشهورا بسوء اختيار قبله، بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله" (ردالحتار ۱۵/۳).

بوء الاختیار میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اصل میں ہے الاختیار السوء، یعنی باپ، دادا ایسے برے کام کریں جن کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے ہوئی ۔ ظاہراً مرادیہ ہے کہ باپ، داداکسی مفاد کی خاطریا بداخلاتی یا کسی اور وجہ سے نکاح مناسب جگہ نہ کریں (حافیہ الطحادی علی الدرالخاری برسم)۔

ماجن ایسا بے حیا کہ کی قول وقعل کی پروائیس کرتا۔"وفی المغوب: الماجن الذی لا یبالی ما یصنع وما قیل له" (روالخار ۱۹۸۳) اور طحااوی میں ہے: "الماجن لا یبالی قولا و فعلا"(۳۳/۲)۔

فاس متبتک ایبا بے غیرت و بے باک شخص جوائی حیا کا پردہ خود چاک کرے۔ "وفی القاموس: رجل منهتک ومتهتک و مستهتک لا یبالی أن يهتک ستوه" (روانحار ۱۳۸۳)۔

2- ولی اولاً عصبات بنفسہ ہیں، پھر ذور حم محرم ہیں، پھر ذوی الارحام ہیں، پھر مولی الموالا ق ہے، پھر سلطان ہے، پھر قاضی ہے اگر قاضی کوسلطان نے نکاح کروانے کی اجازت دی ہو۔

اوراولیاء میں ترتیب اس طرح ہے کہ اولاً ولایت باپ کو حاصل ہے، پھر دادا پھر پر دادا او پر تک، پھر حقیق بھائی، پھر علاتی بھائی، پھر حقیق بھائی کے لڑے، پھر علاتی بھائی کے لڑے، اس ترتیب سے نیچ تک، پھر حقیق جیا، پھر علاتی جیا، پھر حقیق جیا کے لڑے، پھر علاتی جیا کے لڑے، اس ترتیب سے نیجے تک، پھر باپ کے حقیقی بچا، پھر باپ کے علاقی بچا، اوران کی اولا و مذکور ہ ترتیب سے نیجے تک، پھر باپ کے علاقی بہن، پھر مال کو ولایت حاصل ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانا، پھر حقیقی بہن، پھر علاقی بہن، پھر اخیانی بھر ان کی اولا د، پھر ذوی الارحام پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر بچپا کی لڑکی، اور اسی ترتیب سے ان کی اولا و، پھر مولی الموالاة، پھر سلطان، پھر قاضی جس کو نکاح کروانے کا اختیار ملاہو (دیکھے: الدر الخارعلی ہمش در الحجار سر ۷۵۔ ۵۷)۔

۸- کسی لڑی کے اگر مساوی درجہ کے ایک سے زائد ولی ہوں تو کسی ایک ولی کی اجازت
 درضا مندی کافی ہے، تمام مساوی درجہ کے اولیاء کا اتفاق ضروری نہیں ہے۔

"رضا البعض من قبل العقد أو بعده كالكل لثبوته لكل كملا" (الدرالخار على البحض من قبل العقد أو بعده كالكل لثبوته لكل كملا" (الدرالخار على المحل من المحل ولى في المحل درجه كاولياء ميس سي كسى المحد ولى في المحل درائح كرديا توجائز هم والمحدد المحدد الم

"وإذا اجتمع للصغير والصغيرة وليّان مستويان كالأخوين والعمين فأيهما روّج جاز عندنا، كذا في فتاوى قاضى خان، سواء أجاز الآخر أو فسخ " (الفتادى البندية الم ٢٨٣)\_



# مسكنولابيت

مولا ناعبدالتدطارق

ولايت اجبار:

اگر عاقل بالغ لڑی اپنی پسند ہے کوئی ایسا رشتہ طے کرے جو والدین کو پہند نہ ہویا والدین کو پہند نہ ہویا والدین اس کو معاشرتی سطح کے لحاظ سے ہے میل سمجھتے ہوں تو کیاان کو بیتی حاصل ہے کہ لڑکی کو بیندکا ن نہ کرنے کے لئے مجبور کردیں؟ ایسا کمرنا فقہ کی اصطلاح میں ولایت اجبار کہلاتا ہے۔ بین کا نہ نہ کرنے کے لئے مجبور کردیں؟ ایسا کمرنا فقہ کی جاتی ہیں، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر فقہا ء کرام میں دونوں طرح کی رائیں بائی جاتی ہیں، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر ہمیں بید کھنا جائے۔

ا - اگر والدین اور اہل خاندان کو ولایت اجبار حاصل رہتی ہے تو اس میں بھی بعض بعض بعض بعض میں بھی بعض بعض بعض کی وجہ سے ایسا در آتی ہیں مثلاً یہ کئے بھی جوہ اپنی انا کی خاطر یا کسی ذاتی غرض کی وجہ سے ایسا رشتہ تجویز کردیتے ہیں جولا کے اورلڑ کی کے حق میں درست نہیں ہوتا۔

۲- اسین اس بے اعتدالی سے بیخے کے لئے بعض حضرات جو بہتجویز کرتے ہیں کہ عاقل بالغ لڑکی کواپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا خوداختیار ہونا چاہئے وہ بھی ایک دوسری انتہاء پر بہنچ رہے ہیں ، وہ غالبًا اس حقیقت پر تو جہبیں دے رہے ہیں کہ اٹھارہ ہیں سال کی نوعمرلؤکی جو زمانے کے نشیب وفراز اور انسانی نفسیات کی پیچید گیوں اور مستقبل کے اندیشوں سے ناواقف اور نا تجربہ کار ہے اس کا اپنے بارے میں فیصلہ بچھ بہت زیادہ دور اندیشانہ ہیں ہوسکتا۔

اس لئے اس معاملہ میں بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم یہ تو ضرور بی ہون چا ہے کہ والدین جورشۃ تبحویز کریں لڑکی کی سی معتمد میملی یاعزیزہ کے ذریعہ اس سے اس برے میں مشورہ کرلیں اور اسے پوری بات اور پورے حالات بتا کراسے سوچنے کا موقع دیں ، ای طرح اگر لڑکی یا لڑکا کوئی رشتہ اپنے لئے پہند کریں تو والدین اور خاندان کے اپنے بزرگول سے مشورہ کرلیں ، اور پھر ہرایک انصاف واعتدال سے رائے دے ، ذاتی ان یا جذبا تیت یا خود غرضی اور جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔

☆ ☆ ☆

## مسئلهولابيت

مفتی محرشا ہد قاسی 🌣

ا - والیت لغة رشته داری ہے، اور ولی حافظ و مددگار کو کہا جاتا ہے۔
اصطلاح شرع میں "تنفیذ القول علی الغیر "کانام ہے۔
دلایت کی ایک شم تو یہ ہے جوم کلفہ ، عاقلہ ، بالغہ اور ممیز ہ پر حاصل ہوتی ہے ، خواہ باکرہ
ہویا ثیبہ ، جے ولایت ندب سے تعبیر کرتے ہیں ، اور دوسری شم ایسی ولایت جو صغیر ، ثیبہ ، معتو ہہ
اور مرتوق قہ پر حاصل ہے ، جے ولایت اجبار سے تعبیر کرتے ہیں۔
ولایت علی النفس کی شرا نکا:

۱-آزاد ہونا، ۲-مکلّف ہونا، ۳-مسلم ہونا۔

واضح رہے کہ والایت علی النفس کے سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام شافی و مالک اس کا سرے سے اعتباری نہیں کرتے بربناء عدم تجربہ یہ ہمارے نزدیک کل نظرہ ہماں کے کہ وہ فساد و بگاڑ ہے بخو بی واقف ہے۔ شیخین کے نزدیک عاقلہ، بالغہ، حرہ اور ممینزہ کا انکاح صحیح ہے بربناء اصل مذکور (جے اپنے مال میں تصرف کا حق ہوا سے اپنفس میں بھی تصرف کا حق ہوا ہے استان میں کفو میں نکاح کر لیوے تو ولی کو اعتراض کا حق ہے جے قضاء قاضی سے فنخ حق ہما سکتا ہے۔

لبنداا گرصغیراورصغیره بلااذن ولی خوداینا نکاح کرلے توبیه نکاح شرعاً منعقدنہیں ہوسکتا،

شامی میں باب الولی کے تحت ہے: وہو آی الولی شرط لصحة نكاح صغير (٢٩٦/٢)، اى طرح صاحب بدار فرماتے ہیں:

"ويجوز نكاح الصغيرة إذا زوجهما الولي بكراً كانت الصغيرة أو ثيباً" (١٤٩/٢).

الف) ولایت کے بارے میں نابالغ ونابالغہ دونوں متساوی ہیں، البتہ درج ذیل صورت میں ولی کی ولایت تحتم ہوجاتی ہے (قضاء قاضی سے فنخ کرایا جاسکتا ہے)۔
 ا - جب کسی باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح میں عدم شفقت اور مسامحت یقین ہوجائے۔
 ہوجائے۔

٢- ولى قاتر العقل اور مجنون الحواس بور بنديي ميل ہے: "إذا جن الولي جنونا مطبقا تزول و لايته و تنفذ تصرفاته في حالة الإقامة "(كذا في الذخيرة ٣٠٢/٢٥).

٣-غبن فاحش وغير كفومين نكاح كيا گيا هو ـ

(ب،ج) قرآن کریم میں ہے: "حتی تنکع ذوجاً غیرہ" لین نکاح کرے عورت دوسرے خاوند سے، گویا نکاح کرے عورت دوسرے خاوند سے، گویا نکاح کا اختیار اللہ پاک نے عورت کو دیا، بینہیں فرمایا کہ نکاح کردے ولی عورت کا دوسرے خاوند ہے۔

مسلم شریف میں ہے: "الأیم أحق بنفسها من ولیّها" (الحدیث) الأیم ہے مرادثیبہ بالغہ ہے کہ وہ اپنے تکاح کی خودمختار ہے: "فینعقد نکاح الحرة البالغة برضاها وإن لم یعقد علیها ولی بکراً أو ثیباً" (ہرایہ ۲۹۳/۲)۔

حضرت مفتی کفایت الله صاحب رقمطراز ہیں: ''بالغه خواه باکره ہویا ثیبہ، اپنی مرض سے نکاح کر ہے و نکاح سے ونافذ ہوجائے گا،گر چہالی حالت میں کہ والدین زندہ ہوں، ان کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا مکروہ ہے، تا ہم نکاح کرلے تو منعقدونافذ ہوجائے گا( کفایت المفتی ۱۱۷۵)۔

واضح رہے کہ جب ولی کواس نکاح کاعلم ہواتو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا یا رد
کردیا تو شرعاً اس کی اجازت ورد سے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوا، ہاں اگر عاقلہ بالغہ خود غیر کفو میں
نکاح کر لیوے تو بھی نکاح سجے ونافذ ہے البتہ ولی کواعتر اض کاحق حاصل ہے جسے بذریعہ قاضی
فنخ کرایا جا سکتا ہے۔

سا- فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ کفاءت ولی اورعورت دونوں کاحق ہے،لہذا بالغ عورت بغیراذن ولی عصبہ کے غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے تو باطل نہیں کہا جاسکتا بلکہ بذر بعیہ قاضی اور حاکم مسلم فنخ نکاح کی اجازیت ہے،واللہ اعلم بالصواب۔

۳ نابالغ لڑ کے اورلڑ کی کاسب سے مقدم ولی باپ دادا ہے، لہذا ان دونوں کا کمیا ہوا نکاح لازم ہوجا تا ہے، یعنی بعد البلوغ فنخ کا اختیار نہیں ہے، الایہ کہ باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح میں ترک شفقت اور مسامحت یقینی ہوجائے ، تو ایسی صورت میں ان دونوں کا منعقدہ نکاح بھی لازم نہ ہوگا، بلکہ عدالت کے ذریعہ فنخ کرا کر باطل ہوسکتا ہے۔

"حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إلى المراعة المر

زیرولایت لڑکی کا نکاح باپ دادا کےعلاوہ دوسر نے اولیاء نے کیاخواہ کفومیں ہویا غیر کفومیں ہتو بالغ ہونے پراختیار ہوتا ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا فننح کرالیں۔

جهال تك غيركفو مين نكاح باطل بونى كابت كاتعلق بوقوه كل نظر ب،ال لئ كه باطل كمعنى سيطل كر بين جيها كه نوازل كرحواله سے علامه شامى في الذخيرة اعلم ما مرّ من النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في الذخيرة لأن المسئلة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به في الخانية و الذخيرة وغير هما "(٣٠٥/٢).

۵-تمهیداُدو با تین تحریر بین:

ا - خیار بلوغ میں نکاح صرف بالغ ہونے والے کے انکار سے نشخ نہیں ہوتا ، بلکہ قضاء قاضی شرط ہے، جبیبا کہ شامی وغیرہ میں ہے۔

۲- مفاسد، اورخوف ارتداوز وجه کے وقت نکاح قابل فننج ہے گرچہ بلوغت کے وقت نکاح سے عدم انکار ہو، کیونکہ نکاح فی حدذ انتصلاحیت فننج رکھتا ہے۔

پس اگر وہ لڑکی ثیبہ ہے تو محض خاموثی سے خیار بلوغ ساقط نہ ہوگا بلکہ کوئی ایس کام کرے جواس کی رضامندی پر دال ہو، یا زبان سے صراحنا کہہ دے تو خیار باطل ہوجائے گا: "و خیار الصغیر والٹیب لا یبطل بلا صریح "(ثانی ۲۰۱۳)۔

اوراگروہ لڑکی باکرہ ہوتو محض خاموثی اورعالمۃ النکاح کے باوجود زیادہ تاخیر سے خیار بوغ ساقط ہوجائے گا: ''قال محمد إن خيار ها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيار اُ'' (شای سے ۱۰۰۳)، البذاحتی الوسع جندی لازمی ہے۔

قریب ترولی زندہ ہواور نسبتا دور کے ولی نے لڑکے یالڑکی کا نکاح کردیا تو ولی اقرب کی اجازت پرموقوف رہے گا، لہذا اگر ولی اقرب نے خبر ملنے پر رضا مندی ظاہر کر دی تو نکاح صحیح ونافذ ہوگیا ورنہ نکاح باطل ہے، اس صورت میں بھی بوقت بلوغ فنخ نکاح کا اختیار باقی ہے (دیکھے: روائحتار ۲۱۵، ہندیہ ۲۲ ۳۳)۔

7 - اگرولی ہے ایسافعل سرز دہوج ئے جوشفقت پدری یا غرض ولایت کے بالکل مخالف ہومثلاً لڑکی کے مصالح ومفادات کا فقدان یا طمع وغیرہ، نیز گواہوں کے بیانات کے بعد قاضی محسوں کرتا ہے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح ومفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس نکاح کوفنخ کرایا جا سکتا ہے۔

معروف بسوءالاختيار:

اس جمله کی تشریح جودر مختاراور تمام کتب فقه میں متفقه طور پر کھی گئی ہے: ' مجانة وفسقا''

یعنی باپ کا بہودہ، بے پرواہ، یافاس ہونا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب واضح طور پریہ ٹابت ہوجائے کہ باپ نفع کے لئے کردیا ہوتو باپ کا سوءاختیار معروف ہوگیا، پس جب یہ حالت مشتبہ ندر ہے کہ باپ نے یہ نکاح اپنی کسی غرض یا جمافت سے کیا ہے اورلڑ کی کے مصالح کو کھو ظنہیں رکھا ہے تو تھم بہی ہوگا کہ یہ نکاح نافذ ولازم نہیں ہے۔علامہ شامی نے بحوالہ فتح القدیراس سلسلہ میں جو بحث کی ہوہ محض ایک بحث ہے فتح کی ہوہ محض ایک بحث ہے فتح کی نہیں۔

2- ولی عصبہ بنفسہ ہوتا ہے بتر تیب ارث و ججب ، یعنی اول: جزء ، دوم: اصل ، سوم: جزء اصل قریب ، چہارم: جزء اصل بعید عصبہ نہ ہونے کی صورت میں ولایت مال کو ہے ، پھر داد تی کو ، پھر بیٹی کو ، پھر نواسی کو ، پھر اخیا فی بہن و بھائی ، پھر ذوبی الارصام ، اول پھو پھی ، پھر ماموں ، پھر خالہ ، پھر جیاز ادبیٹی ، اسی تر تیب سے اس کی اولا د ، پھر موئی الموالا ق (الہدایہ در مخار)۔

۸ کسی لڑی کے اگر یکسال درجہ کے ایک سے زائد اولیاء ہوں تو جو بھی سب سے پہلے اجازت دے دے بس اس کی اجازت کافی ہے، نکاح سیج ونا فذہ وجائے گاخواہ تمام اولیاء راضی ہول یا نہ ہول اینہ ہوں (ہوایہ ۲۹۹۷، در نخار ۲ ر ۷۲۳)۔

\*\*\*

## مسكهولايت

مولا نامحمر اسعد فلاح ج

# ا – ولايت كامفهوم:

ولایت کے لغوی معنی آتے ہیں محبت ونصرت کے،اور اصطلاح فقہاء میں ولایت کتے ہیں کسی دوسر مے خص پراینے اقوال نافذ کرنے کا شرعی اختیار۔

"الولاية لغة اما بمعنى المحبة والنصرة كما في قوله تعالى: ﴿ ومن يتولُّ الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم المفلحون، وفي اصطلاح الفقهاء القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد" (الفقه الاسلام أربة \_(IAY/L

"وفي الهداية "تنفيذ القول على الغير".

ولايت على النفس كي شرا يط:

ولایت علی النفس کے لئے حسب ذیل جھے شرا بکا ہیں:

عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، بیچے کی تربیت پر قادر ہونا،اس کے اخلاق کا امانت دار مونا،اور اتحاد دین و فد مب مونا۔ شرا کط ستہ میں سے مذکورۃ الصدریا نج شرا کط (عاقل مونا، بالغ ہونا،آزادہونا، بیچے کی تربیت برقادرہونااوراس کے اخلاق کا امانت دارہونا) تو صرف ولی کے ساتھ خاص ہیں اور مؤخر الذ کر شرط (انتحاد دین و مذہب )ولی اور مولی علیہ دونوں کے ساتھ خاص ہے۔ دارالعلوم فلاح دار من ،تر کیسر ،سورت ،گجرات \_

"يشترط في الولى على النفس البلوغ والعقل والقدرة على تربية الولد والأمانة على أخلاقه والإسلام في حق المولى عليه المسلم أو المسلمة" (الققد المالية على المدالية على المسلمة المسلمة).

"وفي الفقه الإسلامي عند الحنفية أربعة: هي العقل والبلوغ والحرية واتحاد الدين"(١٩٨/٤)\_

مقالہ میں دونوں عبارتوں کو خص کر کے ولایت علی النفس کی چھٹرا لط ذکر کی گئی ہیں۔
لہذا فدکورہ شرا لط ستہ کو مدنظر رکھتے ہوئے بیچے ، مجنون و پاگل، معتوہ، غلام اور فضول خرچی کرنے والے بے وقوف کو کسی کا ولی نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ بیلوگ خود اپنی باقصیت کی بنا پر اپنے او پر کسی کی ولایت کے مختاج ہیں چہ جائے کہ وہ دوسروں کے والی بن جا میں، اسی طریقہ سے ایسے فاسق وحیاتہ باز کو بھی کسی کا ولی نہیں بنایا جائے گا جس کو اپنے افعال واقوال اور کردار کی پرواہ نہ ہونیز بیچ کی صحت ومرض ، علاج ومعالجہ پر قادر ہونے اور بیچ کا تعلیم وقع کم کے لائق ہونے کے باوجود خیال ندر کھنے والے کو بھی اس کا ولی نہیں بنایا جاسکتا۔

"فلا ولاية لغير عاقل ولا لغير بالغ ولا لسفيه مبذر لأن هؤلاء في حاجة إلى من يتولى شئونه ولا ولاية لفاسق ماجن لا يبالي بما يفعل لأنه يضر بأخلاق القاصر وبماله ولا ولاية لمهمل للولد كأن يتركه مريضا دون أن يحال علاجه مع قدرته عليه أو كأن يحرمه التعليم مع صلاحية الولد لأن ذلك ضار بمصلحة القاصر "(الفقر الاسلال وأدلته ١٠٧٧).

\*\*

## مسكلهولابيت

مولاناارشاداحمه قاسمي

# ٢-خودا پنا نكاح كرنے كاحق كن لوگول كو ي

"وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون و رقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل إن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا"(دراتارا ۱۹۱۷).

نيزعبارت ملاحظه مو:

"وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد شرط ثبوتها على أصل

أصحابنا كون المولى عليه صغيراً أو صغيرة أو مجنونا كبيراً أو مجنونة كبيرة سواء كانت الصغيرة بكراً أو ثيباً فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل ولا على العاقلة البالغة" (برائع المنائع ١٠٣/٥)\_

(الف) ولا بت کے بارے میں لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کا تھم یکسال ہے، ان لوگوں پرولی کوولا بت اجبار حاصل ہوتی ہے جب کہ بیصغیرا ورصغیرہ ہول یا محتون ومعتوہ ہوں، اگر چہ مجنون ومعتوہ بالغ ہوجائیں، یعنی مجنون ومعتوہ کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان پرولی کوولا بت اجبار حاصل ہوتی ہے جب کہ ان کے اندر عقل نہ ہو، اور جب ان کے اندر عقل ہوتے ہی ولی کی ولا بت ختم ہوجاتی ہے خواہ لڑکا ہویا لڑکی۔ میں اندر عقل ہوتے ہی ولی کی ولا بت ختم ہوجاتی ہے خواہ لڑکا ہویا لڑکی۔

یمی وجہ ہے کہ اگر نابالغی کے زمانے میں باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے
ان کا نکاح کردیا تو ان کوخیار بلوغ کاحق حاصل ہوتا ہے خواہ لڑکا ہویالٹرکی ،اس سے معلوم ہوا کہ
دونوں کے درمیان ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کا تھم یکساں ہے ، اور بالغ ہونے
کے بعدا گریاوگ عقمند ہیں تو ولی کی ولایت ان کے اوپر سے ختم ہوجاتی ہے ، جس کی تائید مندرجہ
ذیل عبارت سے ہوتی ہے:

"وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ "(بنديه ١٨٥٠)\_

# (ب) نكاح مين عا قله بالغاركي كااختيار:

نکاح کے بارے میں عاقلہ بالغائری کوخود اپنانس پر جواختیار حاصل ہے وہ یہ کہ اولیاءی مرضی اور اجازت کے بغیر اپنا نکاح ازخود کر لے، لہذا اگر کوئی عاقلہ بالغداز خود اپنا نکاح ولی عصبہ کی اجازت ومرضی کے بغیر کفو میں کرلیتی ہے تو یہ نکاح نافذ ودرست ہوگا اور کسی کوفنخ کرانے کا اختیار نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے قول حتی تنکع زوجاً غیرہ میں فعل کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، دوسری جگدار شاد ہے: فلا تعضلو ھن ان بنکحن ، اس آیت

میں بھی فعل کی نسبت عورتوں کی طرف ہے، اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ نے فر مایا: ''الأیم أحق بنفسها من ولیّها'' (مسلم شریف ۱۸۵۷)۔

اس معنی کی تائیدالبحرالرائق کی اس عبارت ہے بھی ہوتی ہے:

"قوله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، لأنها تصرفت في خالص حقّها وهي من أهله، لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج" (الجرار، كُلُّ ١٦/١١)، براير ١٦/١١، برري (١٩١٠).

لیکن اگرعا قلہ بالغہ نے اپنا نکاح غیر کفو میں ولی عصبہ کی اجازت کے بغیر خود کرلی تو اس صورت میں ولی کواس کاحق ہوگا کہ قاضی کے یہاں بر بنائے عدم کفوتفریق کا مقدمہ دائر کرکے تفریق کامطالبہ کرے،جبیبا کہ ہدایہ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے:

"وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفوء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعاً للضرر والعارعن أنفسهم" (برايه ٣٢٠/٢، روالي ٢٩٧/١/١)

(ن) عاقلہ بالغاڑی نے ولی عصبہ کی اجازت ومرض کے بغیر کفو میں اپنا کا تہ کر رہا،
کا تہ ہونے کے بعدولی کو اس کاعلم ہوا تو اب ولی اس نکاح سے اتفاق کرے یا سے رو کردے،
اس کے اتفاق ورد سے اس نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگریہ نکاح غیر کفو میں ہے تو ولی بذریعہ قاضی اس نکاح کوفنح کر اسکتا ہے ورنہیں، جیسا کہ او پر گذرا۔

"الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من رجل هو كفوء لها أو ليس بكفوء لها، وفي الخانية بكراً كانت أو ثيباً نفذ النكاح في ظاهر الرواية " (٣١/ني٣١٠).



## مسكلهولايت

مولا نامنت الله قاسى

# ٣- عا قله كاازخود نكاح كرييغ من كيااولياء كوتن اعتراض موكا؟

عاقلہ بالغاری نے اپنا نکاح ولی کی اجازت ومرضی کے بغیرخود کراہیا، جی ولی کواس نکاح کاعلم ہواتو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا یارد کردیا تو اس سلسلے میں تفصیل ہے کہ آگرائر کی نکاح کاعلم ہواتو اس نے اس نکاح سے اتفاق کیا ہے تو اس دلی کے اتفاق اور دد سے اس نکاح پر کوئی ار نہیں پڑے گا، اور بین کاح منعقدونا فذہوگا۔

عاقله بالغداري في ازخودا بنا نكاح كرليا، أكرية نكاح كفويس كيا بي واولياء كواعتراض كاحق حاصل بين بيار الآثار فانيه سرسه، فقدالند ١٢٨/١)-

اوراگر غیر کفواور مہرشل ہے تم میں کیا ہے تو اس صورت میں اتمداحناف کا اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ کے ظاہر روایت اور امام ابو بوسف کے آخری قول کے مطابق اگر کسی عاقلہ بالغہ لڑک نے خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ، اپنا نکاح غیر کفو میں کیا تو بیدنکاح منعقد ہوجائے گا، گرغیر کفو میں کا تو بیدنکاح منعقد ہوجائے گا، گرغیر کفومیں نکاح کیا ہے تو اولیا موحق اعتراض حاصل ہوگا، قراوی قاضی خال کی عبارت کا خلاصہ بیہ ہے:

حسن بن زیاد امام ابو مینیفہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب شوہر محورت کا کفونہ ہوتو نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا۔ امام ابو بوسف کا قول سابق بیہ ہے کہ بینکاح ولی یا حاکم کی اجازت پر موقوف رہے کا کیونہ موتا ہے کہ اس زمانے میں حسن موقوف رہوتا ہے کہ اس زمانے میں حسن

بن زیادگی روایت پرفتو کی دینا ہی زیادہ مناسب ہے، کیکن امام ابو یوسف ُفر ماتے ہیں کہ احوط ہیہ ہے کہ عقد کو ولی کی اجازت پرموقوف رکھا جائے کیونکہ اگر شو ہرلڑ کی کا کفو ہوگا تو ولی کا اس نکاح کوفنخ کرنا صحیح نہیں ہوگا ،اورا گرشو ہراس کا کفونہیں ہوگا تو بیٹے صحیح ہوگا (دیکھئے: تا تارخانیہ سراس)۔

نيزتا تارخانيه من دوسرى جگدكها بى كدجب شو برخورت كاكفوبوتو اولياءكوت اعتراض حاصل نبيس بوگا عندالحنفيه ،اوراگركفونيس بيتواما معظم اورامام ابويوسف اورامام محرجى حضرات فرمات بيس كداولياءكوت اعتراض بوگا" (عند أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد ليس لهم حق الاعتراض) هذا إذا كان الزوج كفواً لها، فأما إذا كان غير كفو لها فللأولياء حق الاعتراض على هذا النكاح عندهم جميعاً" (الآتارغاني ٣٣٠) ـ

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حق اعتراض ہوگا اور اولیاء اس نکاح کو بذریعہ قضاء فنخ کراسکتے ہیں (ردالحتار سهر ۵۹،الاحوال التصیہ ر ۱۴۵)۔



### مسكلهولابيت

مولا نامحمر انظار عالم قاسي

# سم الركى بلوغ كے بعد نكاح كونسخ كراسكتى ہے يانہيں؟

اگرزیرولایت لڑکی کا نکاح ولی نے اس کی نابالغی کی حالت میں کردیالیکن وہ لڑکی اس نکات سے مطمئن اورخوش نہیں ہے تو اب وہ بلوغ کے بعد نکاح فننج کراسکتی ہے یانہیں؟ اس سلسلہ میں اولیاء کی دوشمیں کرنی ہوں گی:

ا۔ولی کی پہلی متم تو وہ ہے جس کا کیا ہوا نکاح ہر حال میں نافذ ہوگا بینی کفو میں کرے یا غیر کفو میں ، اسی طرح سے مہر مثل پر کر ہے یا مہر مثل سے کم پر،لڑکی اس نکاح سے مطمئن ہویا نہ ہو،الغرض ہر حال میں وہ نکاح نافذ ہوگا اورلڑکی کو نکاح نیخ کرانے کا اختیار بھی نہیں ہوگا بشر طیکہ بیتین شرطیں اس میں نہ ہوں:

ا-باپ اوردادالا ابالی بن اورفسق کی وجہ سے معروف بسوء الاختیار نہ ہوں، یعنی اس عقد سے پہلے کوئی واقعدان سے اییا سرز دنہ ہو چکا ہوجس کی وجہ سے ان کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ خص اپنے لا ابالی بن اورفسق و فجور کے باعث معاملات میں بدتہ بیری کوراہ دیتا ہے اور مصلحت اور انجام بینی کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے، لہذا اگر لا ابالی بن کی جمافت کی وجہ سے بدتہ بیری میں مشہور ہوں اور نابالغ بیٹا یا بیٹی کا نکاح غیر کفو میں یاغین فاحش کے ساتھ کریں گے تو بدنا تہ باطل ہوگا جا مزنہیں ہوگا۔

۲- نکاح کے وقت ہوش وحواس ان کے بجا ہوں، وہ نشہ میں نہ ہوں، اگرنشہ کی حالت

میں نابالغ کا نکاح کیا ہوتواس طرح کا نکاح جائز نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا، درمختار میں ہے:

"ولزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفوء وكذا لوكان سكران فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء الاختيار" (درئة ر:باب الولي).

۳-فاسق متہتک نہ ہولیعنی سوءاختیاراور بدتد ہیر نہ ہونے کے ساتھ ہے بھی شرط ہے کہ دہ بے باک و ہے غیرت فاسق نہ ہو،اگروہ فاسق متہتک ہوگاتواس طرح کا نکاح جائز نہ ہوگا۔ دہ بے باک و ہے غیرت فاسق نہ ہو،اگروہ فاسق متہتک ہوگاتوان طرح کا نکاح جائز نہ ہوگا۔ مثلا باپ اور دا دا اس قتم کے ولی ہیں کہ ان کا کیا ہوا نکاح لڑکی فنخ نہیں کراسکتی ہے، اس کئے کہ باپ اور دا دا کے اندررائے کی پختگی اور کامل شفقت ہوتی ہے جو و و سرے اولیا ء کے اس کے کہ باپ اور دا دا کے اندررائے کی پختگی اور کامل شفقت ہوتی ہے جو و و سرے اولیا ء کے

ال سے لہ باپ ہوروادا ہے الدررائے فی من اور ہی سفت ہوں ہے بودوسرے اولیاء کے اندر نہیں پائی جاتی ہوں ہے بودوسرے اولیاء کی بہ نسبت زیادہ اندر نہیں پائی جاتی ہو، باپ اور داوا نکاح کے مصالح واغراض کو دوسرے اولیاء کی بہ نسبت زیادہ جانتے ہیں، ان دونوں نے اگر کسی نابالغار کی کا نکاح کردیا توبیة نکاح ایسا ہی ہوا جیسا کہ لڑکی نے جانتے ہیں، ان دونوں نے اگر کسی نابالغار کی کا نکاح کردیا توبیة نکاح ایسا ہی ہوا جیسا کہ لڑکی نے

خودا پنا نکاح بلوغ کے بعد کیا ہو۔

۲-ولی کی دوسری قتم وہ ہے جس کا کیا ہوا نکاح ہر حال میں نافذ نہیں ہوگا بلکہ اگراس نے لڑکی کا نکاح کفو میں اور مبر مثل پر کیا ہے اور لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور خوش ہے تو نکاح نافذ ہوگا ، اور اگر لڑکی اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے تو اس کواس نکاح کو فنح کرانے کا حق ہے، اس لئے کہ وہ الیا ولی ہے جس کے اندر کا بل شفقت نہیں پائی جاتی ہے، اس لئے فقہاء کرام نے اس کے کے جوئے نکاح پر نابالغہ لڑکی کو بلوغ کے بعد اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اس نکاح سے مطمئن اور خوش کئے ہوئے نکاح پر نابالغہ لڑکی کو بلوغ کے بعد اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اس نکاح سے مطمئن اور خوش ہے تو ٹھیک ہے ور نہ وہ اس نکاح کو فنح کراسکتی ہے، اور اگر اس ولی (یعنی باپ اور داد ا کے علاوہ) نے غیر کفو میں یاغبن فاحش کے ساتھ نکاح کیا ہے تو یہ نکاح سرے سے نافذ ہی نہیں ہوگا (دیکھئے: در الحتار نہ بالولی)۔

#### مسكهولايت

مولا ناوصي احمد در بھنگوي

## ۵-خیاربلوغ کب تک ہے؟

باپ دادا کے سوادیگراولیاء نے صغیرہ کا نکاح کردیا تو بلوغت کے وقت اس کو خیار بلوغ کا حق حاصل ہے، اگروہ نکاح کو باتی رکھنا چا ہے تو رکھے ور ندا سے فنح کرانے کا اختیار ہے، اب یہ خیار ساقط کب ہوگا؟ تو اس سلسلہ میں لڑکی اگر باہرہ ہوتو اس کے حق میں خیار بلوغ سکوت کی وجہ سے باطل ہوجائے گا یعنی حالت بکارت میں بالغہ ہوئی اور اپنے خیار کا استعال نہیں کیا بلکہ جب رہی تو خیار بلوغ باطل ہوجائے گا اور آخر مجلس تک باتی نہیں رہے گا، اب پھر بعد میں اگروہ این خیار کا استعال کرنا جا ہے تو یہ استعال بیسود ہوگا۔

اوراگرائری ثیبہ ہے اصل کے اعتبار ہے، یعنی وہ نکاح سے بل ہی ثیبہ تھی یا بعد میں شوہر کے تعلق کی وجہ سے ثیبہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں بلوغت کے بعد محض سکوت کی وجہ سے خیار بلوغ ساقط نہیں ہوگا، یا جس مجلس میں بالغ ہوئی اور اظہار رائے کے بغیراٹھ گئی تو اس مجلس سے اٹھنے کی وجہ سے خیار بلوغ ساقط نہیں ہوگا تا وقت تکہ بلوغت کے بعد صراحت کے ساتھ اس کی بانب سے رضا مندی کا صدور نہ ہوجائے ، یا ایسے علامات کا ظہور نہ ہوجائے جس سے معلوم ہو بانب سے رضا مندی کا صدور نہ ہوجائے ، یا ایسے علامات کا ظہور نہ ہوجائے جس سے معلوم ہو کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے، مثلاً خیار بلوغ کے بعد شوہر کو اپنے اوپر جماع کی قدرت دے یا نفقہ وغیرہ کا مطالبہ کرے، اگر ان چیز وں کا صدور نہیں ہوا تو محض سکوت کی وجہ سے ثیبہ کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔

باکرہ ہویا ثیبہ بلوغت کے دفت اگر اس کوعقد نکاح کاعلم تھا کہ اس کا نکاح فلال شخص سے ہوا ہے لیکن اس کواس بات کاعلم نہیں تھا کہ بلوغت کے بعد خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے یا نہیں تو اس نا دا قفیت کے باوجوداس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا۔

اوراگر عقد نکاح کاعلم نہیں تھالیکن خیار بلوغ کاعلم ہے تو یہ خیار عقد نکاح کے علم تک باقی رہے گا(دیکھے: ہندیہ ۱۲۸۱، درمخار علی ہامش ردالحنار ۳ر۸۳۸۸)۔

لیکن عصر حاضر میں حصول علم کی قلت اور مسائل شرعیہ سے عدم شغف کی بنا پر عام طور سے لڑکیال مسائل شرعیہ سے ناوا قف ہوتی ہیں، لہذاالی حالت میں خیار بلوغ سے عدم وا قفیت کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد سکوت کو بطلان خیار کا مدار بنایا جائے تو اس میں حرج اور تنگی ہے کیونکہ اس صورت میں لڑکی رشتہ کے غیر مناسب ہونے کی وجہ سے مشقت اور پریشانی کی زندگ گذارے گی، اس لئے جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے راقم الحروف کی رائے یہ ہوئے کہ فذکورہ صورت میں بھی خیار بلوغ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حق خیار ساقط نہیں ہونا چاہئے۔

ندکورہ تفصیل لڑی کے سلسلے میں ہے، کیکن لڑکے کا خیار بلوغ سکوت ہے ساقط نہیں ہوگا تاوقتیکہ وہ رضامندی کی صراحت نہ کردے، یا اس کی جانب سے وہ امور صادر ہوں جو اس کی رضامندی پردلالت کرتے ہوں۔

ىندىيىكى عبار**ت** ملا حظە بو:

"ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه أنه رضي (بنديد ١٠٠١). (٢٨٦، شرح نتح القدير ١٨١٣).

ولى اقرب كى زندگى ميں ولى ابعد كا نكاح كرنا:

ولی اقرب کی موجودگی میں اگر ولی ابعد نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کردیا حالانکہ ولی اقرب میں ملاحیت تھی، جیسے باپ کی موجودگی میں اگر دادا نے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کردیا تو یہ نکاح ولی اقرب بعنی باپ کی اجازت پرموقوف ہوگا، اگر وہ جا ہے تو نکاح کو جائز قرار

#### دے یااس کور دکر دے۔

ولی ابعد نے اقرب کی موجودگی میں نکاح کردیالیکن ولی اقرب میں ولایت کی استعداد نہیں ہے مثلاً وہ صغیریا مجنون ہے تو نکاح صحیح ہوگا،اگرولی اقرب غائب ہو(غائب ہونے کی حدید ہے کہ کفوفوت ہوجائے، یہی قول فقہ سے قریب ترہے) تو ایسی صورت میں ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح جائز اور درست ہوگا۔

ملاحظه بمو بمنديي كاعبارت: "وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضراً وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته، وإن لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيراً أو كبيراً مجنوناً جازموإن كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعد كذا في المحيط" (بنديه ار١٨٥٥، البحر الرائق ١٢٨٥، الناتار فانيه سر ٢٩٨، الكام عافية المحلالي وأدلته ١٩٩٧).

## ٧-ولي كااينے مفاد كے تحت تكاح كرنا:

ولی نے لڑکی کا نکاح کردیالیکن لڑکی اس نکاح سے مطمئن نہیں ہے اور اس نے قاضی شریعت کے یہاں فنخ نکاح کا دعویٰ دائر کردیا تو قاضی نکاح فنخ کرنے سے قبل سے تحقیق کرے کہ اس کا نکاح باپ اور دادانے کیا ہے یا ان کے ماسوا دیگر اولیاء نے کیا ہے ، اور باپ اور داداکے نکاح کرنے کی صورت میں قاضی خور کرے کہ بید دونو ن معروف بسوء الاختیار ہیں یا نہیں ۔ اگر معروف بسوء الاختیار ہیں یا نہیں ۔ اگر معروف بسوء الاختیار نہیں ہیں اور عند القصناء مصالح کی عدم رعایت بھی ثابت ہے پھر بھی قاضی کو فنخ نکاح کا اختیار نہیں ہے کیونکہ باپ اور دادانے اگر غیر کفویا مہر شل سے کم پر بھی نکاح کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور کار فر ماہوگی۔

اوراگر قاضی کومعلوم ہوجائے کہ باپ اور دا دامعروف بسوء الاختیار ہیں اور نکاح میں سوء اختیار بال اور نکاح میں سوء اختیار یا دہ فسق کی وجہ سے مصالح کی رعایت نہیں گئی ہے اور اپنے مفاد کے پیش نظر نکاح کردیا ہے تو نکاح ہی منعقد قرار نہیں دیا جائے گا، لہذا فنح کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

چنانچ علامه شامی رحمة التدعليه فرماتے ہيں:

"وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً" (روالحار٣/٥١)\_

فاسق متهتك اورسوءاختيار كامفهوم:

فاسق منهتک ایسے خص کوکہاجا تا ہے جس میں اس قدرلا ابالی بن ہو کہ اسے اپنی عزت و آبر و تک کا خیال نہ ہواور بے باک و بے غیرت ہو۔

اور ، جن ایسے خص کو کہتے ہیں جس کو پھی پرواہ نہ ہو کہ اس کو کیا کہا گیا ہے اور وہ کیا کررہاہے۔

اورسی الاختیار اس کو کہتے ہیں جس میں بے وقو فی کی وجہ سے سیحیح غور وفکر اور نفع وضرر کے نہم کی صلاحیت نہ ہو۔

بہر حال ایسے لوگوں کا کیا ہوا نکاح منعقد نہیں ہوگا، ہاں اگر یہ لوگ صغیرہ کا نکاح مصالح کی رعایت کے ساتھ کفواور مہر شل کے مطابق کردیں تو نکاح صحیح ہوگا۔

ملاحظه ہوشا می کی عبارت:

"الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له" (روالحار ١٤١٠)\_

222

### مسكلهولابيت

مولا نانوشاد عالم ندوي

## 2-اولياء كاتر تيب كامقصد:

اولیاء کے درمیان ترتیب قائم کرنے کا مقصدیہ ہے کہ اگران کی تعداد ایک سے زیادہ ہواور استحقاق ولایت کے سلیلے میں ان میں مزاحمت ہوتو اولیت کے لحاظ سے کس کا کیا درجہ ہے اور استحقاق ولایت میں کون کس پرمقدم ہے اس کو واضح کر دیا جائے تا کہ مبینہ طور پر جوسب سے زیادہ مستحق ہوا ورسب پرمقدم ہواس کا پنہ چل جائے اور اسی کوتن ولایت دیا جائے۔

ساتھ ہی بیمعلوم ہونا چاہئے کہ جس ولایت کا یہاں ذکر ہے اور جس میں اولیاء کی ترب بتائی جارہی ہے۔ اس سے مراد آزادلوگوں پرولایت ہے نہ کہ غلاموں اور باندیوں پر۔ اولیاء کی ترتیب درج ذیل خریقے پرہے:

اول عصبنبی: ولایت میں عصبنبی کی ترتیب وہی ہے جومیراث پانے اور میراث سے محروم ہونے میں ان کی ترتیب ہے۔

عصبنسی کی چارجہتیں ہیں: ا۔ بنوۃ ، ۲۔ اُبوۃ ، ۳۔ اخوۃ ، ۲۔ عمومۃ ۔
پہلی جہت بنوۃ میں بیٹا، پوتا اور اس طرح نیجے کی پیڑھی شامل ہے۔
دوسری جہت اُبوۃ میں باپ، دادااور اس طرح او پر کی پیڑھی شامل ہے۔
تیسری جہت اُخوۃ میں حقیقی بھائی ، علاتی بھائی ، حقیقی بھائی کا بیٹا، علاتی بھائی کا بیٹا اور

ای طرح دونوں میں ہے ہرایک کی ینچے کی پیڑھی داخل ہے۔

چوتھی جہت عمومت میں حقیقی تجا، علاقی بچا، حقیقی بچا کا بیٹا، علاتی بچا کا بیٹا داخل ہے۔
دوم۔ عصبہ سبی: استحقاق ولایت میں عصبہ سبی کا درجہ عصبہ سبی کے بعد ہے، لہذا اگر عصبہ سبی میں سے کوئی موجود نہ ہوتو بھر ولایت کا حق عصبہ سبی کو ملے گا، اور عصبہ سبی وہ فردیا افراد ہیں جن کوغلام یا باندی کا'' ولاء العتاقہ'' ملتا ہے، لہذا سب سے پہلے حق ولایت آزاد کرنے والے خص کو عاصل ہوگا جا وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ایسے خص کو'' مولی العتاقہ'' کہتے ہیں، پھر والے خص کو حاصل ہوگا جا ہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ایسے خص کو'' مولی العتاقہ'' کہتے ہیں، پھر اس کے عصبہ سبی کو دلایت پانے کا حق اس ترجیح کے مطابق ہوگا جو عصبہ سبی میں گذر چکی، کیوں کہ اولیاء ہونے میں دونوں عصبہ مساوی ہیں۔

سوم-ترتیب اولیاء کے ذیل میں تیسر اور جدان اقارب کا ہے جوغیر عصبہ ہیں۔اس کی تفصیل فتاویٰ ہندید (۱ر ۲۸۳-۲۸۳) میں ملاحظ فرمائیں۔

چہارم۔مولی الموالا ق: اگر عصبہ سببی اور دوسر نے قریبی رشتہ دار موجود نہ بول تو پھرولا بت کاحق مولی الموالا ق کو ملتا ہے،''مولی الموالا ق' سے مراد وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر نابالغ بچی یا نابالغ نچے کے باپ نے اسلام قبول کیا اور بیہ کہتے ہوئے رشتہ موالا ق قائم کر لیا کہ آج سے آپ میرے مولی ہیں، آپ میرے وارث ہول گے، اور اگر مجھ سے قبل وغیرہ جیسا کوئی جرم سرز د ہوجائے تو آپ میری طرف سے دیت اداکریں گے، ایسے'' مولی الموالا ق''کو نابالغ بچے یا بچی کے نکاح کرنے کا ختیارہ وگا۔

پنجم - سلطان: اگراولیاء کی مذکورہ بالاقسموں میں سے کوئی موجود نہ ہوتو ولایت کاخل سلطان کی طرف منتقل ہوجائے گا،اللہ کے رسول علیہ کا ارشاد ہے: "السلطان ولی من لا ولی له" ۔

مگر چونکہ سلطان کے لئے ان جیسے امور کی انجام دہی عموماً مشکل ہوتی ہے، اس لئے قاضی اس کی اجازت سے اس کا نائب بن کر ان کا موں کو انجام دے سکتا ہے (فتح القدر سردے)، الفتادی البندیہ ار ۲۸۳۔ ۳۸۳، دار الفکر بیروت، جامع احکام الصغارلا استروشی طبع در احیاء التراث العربی، الفتادی البندیہ ار ۲۸۳۔ ۳۸۳، دار الفکر بیروت، جامع احکام الشرعید للا بیانی ار ۵۹ و مابعد ہا)۔

\*\*

#### مسئلهولابيت

مو ا نامحمر شابعر قاسی

# ٨-جب چند يكسال اولياء جمع بهو بأنين:

جب کسی از کی ہے چنداولی ، موجود ہوں اور اولی ، قرب قرابت میں ایک دوسر ہے ہم پلیداور یکسال درجہ کے ہول (اگر قرابت میں فرق مراتب ہے قوظام ہے کہ اقرب کوتر چیج حاصل ہوگی ) مثلاً اولیاء کے مابین اخوت نسبی یا عمومت کارشتہ ہے، توایی صورت میں ہرا یک ولی کو بیدافتیار ہے کہ وہ زیر ولایت لڑکی کا نکاح کردے ، خواہ دیگر اولیاء لڑکی کے اس نکاح سے اپنی رضامندنی کا اظہار کریں یا ناراضگی ظامر کریں ، جب کسی ایک ولی نے اس کا نکاح کردیا تو وہ نکاح نافذ اور منعقد ہو جائے گا۔

البته انعقاد نکاح کے لئے شرط ہے کہ نکاح کفواور مہرمثل پر ہوا ہو، علامہ کا سانی نے اس کی صراحت کی ہے:

"فأما إذا كانا في الدرجة سواء كالأخوين والعمين ونحو ذلك فلكل واحد منهما على حياله أن يزوج رضى الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر وافر وهذا قول عامة العلماء" (برائع ١٢٦/١٦)رفاني ٢٢/١٠/١ إرائق ١٢٨/١)\_

اس قول کی تائید قول رسول علی ہے بھی ہوتی ہے: ''إذا نکع الولیان فالأول أحق (بدائح ١٦١/٢، مندشانعی ١٩١٠)۔

اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب بدائع الصنائع نے لکھا ہے کہ ولایت غیر متجزی ہی ہے،اس کا ثبوت ایسے سبب کی بنا پر ہے جوعلیحدہ اور جدانہیں ہوا کرتی اور وہ قرابت ہے،لہذا جب قرابت کی جماعت کے لئے کیسال اور برابر درجہ کی ہوتو ہرا کی فرد کے لئے کا فل طور پر ہوگی گویا کہ اس قرابت میں کوئی دوسرا فردشر یک بی نہیں ہے (بدائع ۲۷۱۲، المفسل فی اُکام الراً ۳۷۲،۲۳)۔

 $^{2}$ 

# جدید فقهی تحقیقات:

پانچوال باب افتتامی امور

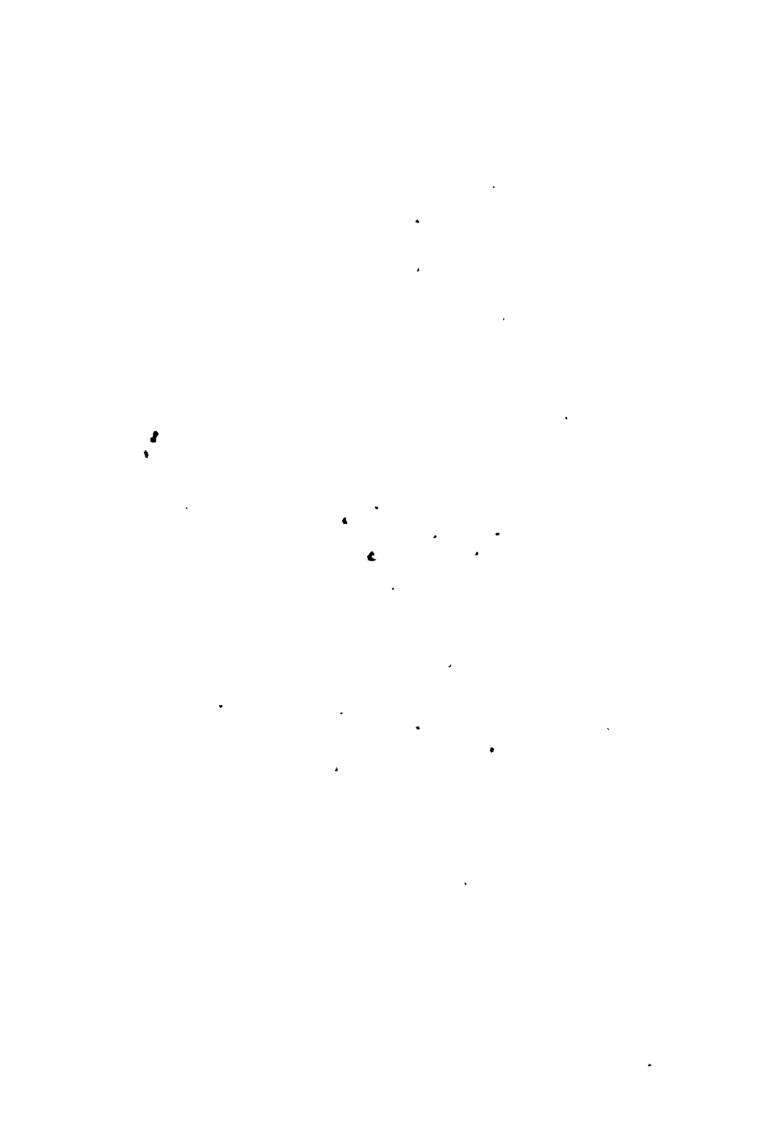

منا قشه:

# نکاح میں ولایت کےمسائل

## مفتی محمد عبیدالله اسعدی:

بعض مصلحتوں کی وجہ ہے جن میں اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بعض اہم مہمان بالخصوص حضرت مولا نامحم تقی صاحب عثانی مدظلہ العالی کا قیام چونکہ زیادہ وقفہ کے لئے نہیں ہے، اس لئے ترتیب میں ددو بدل کردیا گیا ہے، اب سب سے پہلاموضوع والایت کا،اور اس کے بعد انشاء اللہ حدیث ضعیف سے متعلق گفتگو ہوگی۔

ای نشست کا موضوع ولایت ہے،اس سلسلہ میں جن حضرات کوشرکائے سمینار اور حاضرین کے سامنے خطاب کے لئے مطے کیا گیا ہے،ان کو دعوت دینے سے پہلے ضرورت محسول ہوتی ہے کہ ہماری اکیڈی کا جوطریقہ کاراس سلسلہ میں ہے اس کی وضاحت کر دی جائے، چونکہ بہت سے حضرات مجمع میں ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں جن کی شرکت پہلی مرتبہ ہوتی ہے۔اکیڈی کا طریقہ کاریہ ہے کہ اجلاس کے مطے ہونے کے بعد سوالنا ہے جاری کئے جاتے ہیں،ایہ مقررہ وقت پر مقالے طلب کئے جاتے ہیں،حسب موقع تذکیر کے خطوط بیسے جاتے ہیں،اور سمینار کی جو تاریخیں طے ہوتی ہیں ان سے تقریباً دو ڈھائی مہینے قبل ایک نشست ہوتی ہے،اس وقت تک جو تاریخیں مقالات کو مرنظرر کھتے ہوئے ایک نظام طے ہوتا ہے جس کو آج کی اصطلاح میں لیونی ان مجام کے مرایک مقالہ میں لیونی ان مجام کی اصطلاح میں ''عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں ''عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں ''عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں ''عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں ''عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں ''عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں '' عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہرایک مقالہ میں لیعنی ان مجام کی اصطلاح میں '' عرض'' سے تعبیر کرتے ہیں، بعبائے اس کے کہ ہرایک مقالہ

نگار کو زحمت دی جائے اور وہ اپنے اپنے مقالے سنائیں،جس میں جاہے جتنا وقت دیا جائے وقت تنک بی بوجاتا ہے اور مقالوں کا کوئی مناسب حصہ بھی سامنے ہیں آیا تا، اس کے لئے صورت بیاختیار کی جاتی ہے کہ ایک موضوع ہے متعلق جوسوالات سات آٹھ دس بارہ جوبھی ہوں ان کو چندحصوں میں تقتیم کر کے ایک ایک جصہ بعض مقالہ نگار حضرات کے سپر وکر دیا جاتا ہے ،اور ان کو بیذ مه داری سونی جاتی ہے کہ وہ ایک مہینہ کے عرصے میں عرض تیار کر دیں ،عرض کا حاصل یہ ہے کہ جوسوالات ان کے لئے طے کئے گئے ہیں ان سوالات سے تعلق مقالوں میں جوحصہ آیا ہے اس کا ممل خلاصہ، کن حضرات نے اس سلسلہ میں گفتگو کی ہے؟ اور ان کا موقف کیا ہے؟ بعض مرتبه ایک بی رائے ہوتی ہے، بعض مرتبه ایک سے زائد آراء ہوتی ہیں ، اور ظاہر ہے کہ ایک ہے زائد آراء ہونے کی صورت میں زیادہ دفت نظر سے گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، برایک کا موقف بھی آ جائے ،اس کی دلیل بھی آ جائے ،عایض کی ذمہداری میجی ہوتی ہے کہ وہ تحریروں کا ج ئز ہ لے کرخوداس کا اپنا جوموقف ہے اس موقف کی بھی تھل تر جمانی کمرے ،خلاصہ اور عرض اس انداز میں تیار کیا جائے کہ وہ چند جملوں کی یا چندسطروں کی تلخیص بھی نہ ہو،اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک بھاری مقالہ ہوجائے ،اس کی کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ ساری بحثیں ساری با تنی ضروری حد تک اس میں سمٹ آئیں، اس لئے عارضین نے یاس اس سلسلہ میں ہدایات بھی رواند کی جاتی ہیں، چنانچە اعظم گڈھ کے مینار سے مسلسل بیمعمول چلاآر ہاہے کہ عرض کے ذریعہ، مقالات جو لکھے گئے ان میں جو پچھ آیا ہے وہ حاضرین اور شرکاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح تلخیص بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن تلخیص جو پیش کی جاتی ہے اس کی نسبت سے عرض میں پچھ فرق ہوتا ہے۔ بہر حال ولایت کے سلسلہ میں چھ سوالات ہیں، جن کے لئے چارعارضین طے کئے گئے ہیں، سوال نمبر ایک سے متعلق عرض حضرت مولا نامحمد بربان الدین صاحب استاد حدیث وتفسیر دارالعلوم ندوة العلماء، ان ہے متعلق ہے۔ اور سوال نمبر دواور تین سے متعلق عرض حضرت مولانا بدر احمرصا حب مجيبي استاد المعبد العالى للتدريب في الافتاء والقصناء ، امارت شرعيه بهار ، جهال جم

اس وقت بیشے ہوئے ہیں ان کے سپر دکیا گیا۔ اور سوال نمبر چار اور چھ ہے متعلق عرض حضرت مولانا قاری ظفر الاسلام صاحب اعظمی استاد دار العلوم مئو۔ اور سوال نمبر پانچ سے متعلق عرض حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب دار العلوم جامعہ ربانی ، ان کے سپر دکیا گیا۔ ہیں سب سے بہلے حضرت مولانا اختر ہمان الدین صاحب کا عرض پیش کرنے کے لئے مولان ظفر عالم ندوی استاد دار العلوم ندوة العلماء لکھنو کو وعوت دے ربا ہوں وہ تشریف لائیں اور حضرت مولانا محمد بربان الدین صاحب کا عرض ہیں گھر بربان الدین صاحب کا عرض ہیں فرمائیں۔

(اس کے بعدتمام عرض پیش کئے گئے )

مفتی محمر عبید الله اسعدی:

و میں میں میں (آواز صاف نہیں ہے)۔

مولا ناارشاداحمه اعظمی:

میں ارشاد احمد اعظی بھوپال ہے آیا ہوں، آپ حفرات کے سامنے اپنی کچھ معروضات رکھار ہاہوں، سب سے پہلے آپ حفرات نے اس سمینار کے انعقاد میں جو کچھ کوشش کی ہوہ بالکل نمایاں ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ شکریہ کے مستحق بیں، صبح کی مجل میں اور سیمینار کے افتتاح سے پہلے ہی ان مقالات کی تلخیص ہم لوگوں کوئل چکی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، یقیناً ہمارے بہت سارے دوستوں نے مقالات لکھے ہیں، انہوں نے کیا لکھا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم ان سے واقف نہیں ہیں، ان کے خیالات کو جانے کا ایک ذریعہ ہمارے پاس پہلخیص ہے، اور پہلی مجلس میں آپ نے پیلی، ان کے خیالات کو جانے کا ایک ذریعہ ہمارے پاس پہلخیص ہم، اور پہلی مجلس میں آپ نے کچھ حضرات کو پابند کیا تھا کہ وہ سامعین کے سامنے اس کا عرض رکھیں، تو یہ میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ جن حضرات نے بان ذمہ داری کو نبھایا ان میں سے بعض ہمارے محتر م ہزرگ القدان کو ہوں کہ جن حضرات کے باس وقت کی کی ہو، ایسا لگتا ہے کہ آئیس ان مقالات کو ہونے کا موقع ہی نہیں ملاء کم میں اپ تعلق سے کہ سکتا ہوں کہ جو با تیں میں میں نے اپ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملاء کم میں اپ تعلق سے کہ سکتا ہوں کہ جو با تیں میں میں نے اپ

مقالے میں تحریر کی تھیں مولا نامحد برہان الدین صاحب سنبھلی نے اس کا مطلقاً ذکر ہی نہیں کیا، دوسرے اور حضرات جنہوں نے بی خدمت انجام دی انہوں نے وقت ضرور نکالا ، ان مقالات کو یر هالیکن میرا کہنا ہے ہے کہ ان مقالات میں جن نکات کو بیان کیا گیا ہے ان سارے نکات کو جمع کریں پھراس کو پیش کریں تا کہ لوگ واقف ہوسکیں کہ کیا چیزیں زیر بحث آئیں گی ،مقالات میں كن نكات كوا تمايا كيا ہے، انہوں نے ان نكات كوجمع كرنے اور پیش كرنے كے بجائے ان نكات کے ردیرا پنا سارا زور، اپنی ساری صلاحیت صرف کردی، توبیتو عرض کا معاملہ ہے، جہال تک تلخیص ہمارے سمامنے ہے تو اس سلسلے میں عرض کردوں کہ کنیص میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں جومقالہ نگار نے کہی نہیں ہیں ان کی طرف منسوب کرد**ی گئی ہیں ،ا**س ے غلط تأثر ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے ولایت کے اقسام کی بحث میں ، اور یقیناً ولایت ہے مرادمیری یہاں پرولایت خاصہ ہے، ولایت عامہ بین، ولایت عامہ کا اطلاق عاقل برہوتا ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، ولایت خاصہ کا ذکر ہور باتھا اور اس ولایت خاصہ کی ہم نے دو قتمیں بتلائی تھیں، اولا: ایک اصیلہ یا قاصرہ، اور دوسری قتم ہے: نیابید یا متعدید، بعد میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے فقہاء حضرات ولایت کی تعریف کرتے وقت کہہ دیتے ہیں: تنفیذ القول على الغير شاء أم أبى، ياصلاً ولايتِ نابيك ، ى ايك شكل ع، من في اس كوشكل بتلایا تھا کہ بیرولایت نیابید کی ایک شکل ہے، بیرولایت نیابیہ ہے جس کوفقہاء ولایت کہددیتے ہیں، جب کہ کیفیص میں کہا گیا ہے کہ بیہ ولایت نیابید کی ایک قتم ہے، بیشم نہیں ہے، بلکہ خود ولایت نیابیہ ہے، تواس طریقہ سے اور کتنی باتیں تلخیص میں ہوں گی، اس لئے اس تلخیص کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنااور کسی کے متعلق کہنا کہ اس نے اس خیال کو پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیہ ذرازیادتی ہوگی،معاف کریں گے اگر میں نے اپنے خیال کے اظہار میں کسی قتم کا غلو کیا ہو۔ مفتى محر عبيداللداسعدي:

.....(آوازصاف تبيس م

مفتى عثان:

ولی کی اجازت کے بغیرنکاح کے سلسلے میں بات بیآئی کہ اگروہ عاقلہ بالغہ ہے تواس کے انعقاد کے سلسلہ میں ائمہ احناف میں ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ، البتہ اگروہ غیر کفو میں اپنا نکاح کرے تواس میں حضرات احناف کے یہاں دوروایتیں ہیں: ایک ظاہرالروایہ ہے جوصحتِ نکاح کی ہے،اور ایک روایت حسن بن زیاد کی ہے جوامام صاحب نے قل ہے، وہ عدم صحت کی ہے۔اس سلسلے میں بعض حضرات نے ان دونوں قولوں کومقید کیا ہے، بعض نے مقید کیا قبل العقد ہے، كَقَبْلِ العقد عدم صحت يرفتوي ديا جائے گا اور بعد العقد صحت يرفتوي ديا جائے گا ، اور بعض حضرات نے اس کومقید کیا قبل القصاءاور بعد القصاء ہے، کہ اگر قاضی ہے فیصلہ طلب کیا جائے تو الیی صورت میں وہ صحت کا فتوی دے گا یعنی فٹنج کرے گا ،اور قاضی کے یہاں مقدمہ کرناممکن نہ ہوتوالی صورت میں عدم صحت برفتوی دیا جائے گا،لیکن مسئلہ بیہ ہے کہ قول ثانی کو یعنی عدم صحت کے قول کوحضرات متأخرین نے جنعلتوں کی بنایر مفتیٰ بیقر ار دیا ہے وہ علت فسا دز مانہ اور اولیا ءکو ضرر سے بچانا ہے،تو کیاان قیودات سے وہ علت ختم ہوجائے گی؟اگران قیودات سے وہ علت جس کی بنایر متأخرین نے فتوی دیا تھاختم ہوجاتی ہے تو ان قیود کا لگانا درست ہوسکتا ہے، اور اگر ان قیودات سے دہ علت ختم نہیں ہوتی ہے یعنی فسادر فع نہیں ہوتا ہے،ضرر د فع نہیں ہوتا ہے تو ان قبودات کالگانا کیے درست ہوسکتا ہے؟ ڈ اکٹر عبدالعظیم اصلاحی:

میں بھی اس مسکے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف مواا نا ارشاہ احمد صاحب نے کیا ہے، یعنی عرض مسکلہ میں دو تین حضرات نے عرض مسکلہ کی خدمت انجام دی لیکن ان سب حضرات کے عرض میں کافی فرق رہا ہے، مسائل کا تجزیہ کرنے میں، مسائل کے دلائل پیش کرنے میں اورا بنی رائے بیان کرنے میں، مجھے نہیں معلوم کہ عارض کو پچھ Guide Line یا گجھ ہدایات دی جاتی ہیں یانہیں؟ کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوعرض کرنے میں الیکن بعض حضرات

نے جیسے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سارے اختلافی مسائل کو بالائے طاق رکھ کراپنی رائے پیش كردى، كچھلوگوں نے اپنى رائے كوكافى دلائل كےساتھ پيش كيا، اسسلسلے ميں بہتريہ ہوگا كەعرض جوے وہ معروضی انداز میں ہو، بیمیراایک حقیر سامشورہ ہے، بجائے اس کے عارض اپنی آزادی كا فائده الله الله الله عن عرف النيخ دلائل كو پيش كرے، بہتريه موگا كه مقاله نگاروں نے جو باتيں پیش کی بیں ان کا لعنی غیر جانبدارانہ تجزیه کرے اور غیر جانبدارانہ انداز سے اس کو پیش کرے، ا یک اور چیز جس کی طرف میرا خیال تھا کہ آخر میں پیش کرنا چاہئے تھا وہ یہ کہ ولایت اور امارت ے سلسلے میں کچھ فرق سامنے آنا جا ہے جیسا کہ ولی کی معنویت کے اندر ہے، ولی کی ولایت کی بحث میں خاص طور ہے اس کے اختیارات وغیرہ کا بھی ذکر آیا،میراخیال بیہ ہے کہ املی سلسلہ میں ولى كوجواختيارات حاصل ہيں ان ميں سب ہے زيادہ مقدم افہام وتفہيم كارول ہونا جا ہے ، يعنی جومعاملات بگڑیں یا جو باتین آئیں بجائے اس کے کہاس کے لئے قوت اور طاقت ، حکومت اور عدالت كاسهارالياجائة پس ميں افہام تفہيم پرزيادہ سے زياوہ زور دينا چاہئے۔ مولا نااختر امام عادل:

اصلاحی صاحب نے عرض کی بابت کہا ہے کہ جانب داری برتے ہیں یا اس طرح کا کھھانداز ہوتا ہے، تو میری گذارش ہے ہے کہاس کے تعیین کریں کہ کون ہی دلیل ان کی رہ گئی جو پیش نہیں گئی جیے مولا ناارشاد صاحب نے ایک مثال دنی، اس سلسلے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے ، لیکن کہا گرکوئی ایسی بات جس سے تھم پر اثر پڑتا ہووہ چھوٹ جار ہا ہے تو اس کی تعیین کی جائے، لیکن اگرکوئی جزوی باتیں چھوٹ جاتی ہیں یا کوئی دلیل پیش کرنے میں کوتا ہی نہیں برتی جاتی تو بنیادی طور پر اس سے اتفاق کرنا چا ہے نہیں تو پھروضا حت کریں کہ فلاں دلیل میری پیش نہیں گئی، فلاں چیز باتی رہ گئی یا اس کی وجہ سے بیاثر مرتب ہوتا ہے، یہی میں کہنا چا ہتا ہوں۔ مولا ناز بیراحمد قاسمی:

میرا خیال بیہ ہے کہ جتنی رائیں ہیں تلخیص کے اندریا عرض مسئلہ کے اندرمختلف انداز

ے آچکی ہیں ،اب اس کے اندر بحث کرنا کہ ہماری رائے کا چھی طرح جائز ہنیں لیا گیایان کی رائے کے اندر بچھ تبدیلی گئی ،بیلا حاصل ہوگا ۔۔ مفتی عزیز الرحمٰن:

میرا خیال ہے کہ تجزیہ کرتے وقت کوئی بھی شخص مختلف آراء کے درمیان ایک ایک رائے کا اصاطر کرے جوسارے مقالہ نگار کومجیط ہوجائے یہ ممکن نہیں ہے، مولا ناار شادصا حب نے جواس سلسلے میں بات عرض کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مقالہ نگاراگر دو چار ہوں تو ان کی رائے کا اصاطہ کیا جاسکتا ہے لیکن جب مقالہ نگار کثیر تعداد میں ہیں اور جیسا کہ مولا ناز ہیرصا حب نے ہا اصاطہ کیا جاسکتا ہے لیکن جب مقالہ نگار کا تجزیہ کرنا کیے ممکن ہوسکتا ہے، ہال یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ کوئی بات اپنی طرف سے مقالہ نگار کی طرف منسوب نہ کی جائے، اس میں احتیاط کی حاسے کا

ايك آواز:

، ، ، ، ( آوازصاف نہیں ہے )۔ مولا ناعتیق احمد بستوی:

ن من الآواز صاف نہیں ہے)۔

مولا نامحمر یحیٰ:

ایک عاقلہ بالغورت اگراپنے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے قوسی کے عرض کی روشیٰ میں دوآ راء سامنے آئی تھیں حنی فقہ کے حوالے سے، ایک رائے مفتی ہے قول کی تھی کہ اگر ولی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا جاتا ہے تو وہ نکاح سرے ہے منعقد ہی نہیں ہوگا، اور دوسری رائے میسامنے آئی تھی کہ ایک قول فقہ حنی کا یہ ہے اور غالبًا روایات واصول یہ بین کہ وہ نکاح اصلاً تو منعقد ہوجائے گالیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر ولی اجازت بین کہ وہ نکاح باتی رصفی کہ ایک ولی اجازت بین کہ وہ نکاح باتی رہے گااور اگر ولی اجازت نہیں دے گاتو ولی کوخت ہوگا کہ اس کو فتح کرادے

قاضی کے ذریعہ۔ میں اس وقت جو بات کہنا جا ہتا ہوں وہ صرف ایک علمی اور طالبعلما نہ اشکال اورسوال کے درجہ کی ہے، کسی رائے کے درجہ کی قطعانہیں ،سوال میرابیہ ہے کہ خاص طور ہے فقہ حفی نے عاقلہ بالغه عورت کے نکاح کے سلسلہ میں جونقطہ نظرا پنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عاقلہ بالغه عورت کو اینے بارے میں، اپنفس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی جو ذاتی خود مختاری شریعت نے سارے احکام میں عطافر مائی ہے، فقہ حنی اس کوایک بنیادی اصول اور قاعدہ کلیہ کی صورت میں دیمھتی ہے، اور اس سلسلہ میں جوروایات اس قاعدہ کلیہ کے بظاہر مخالف فقہ خفی کومکتی ہیں، فقہ حنی اس میں تاویل کرتی ہے اور اس کا وہ مفہوم بیان کرتی ہے جو اس قاعدہ کلیہ اور اس عمومی ضایطے ہے متفق ہو سکے، تو کیا ایسی صورت میں جب کہ کوئی عورت اپنا نکاح مکسی غیر کفو ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے، اور ہمارے فقہاءالیں صورت میں ولی کو اجازت سے ریتے ہیں کہ وہ اس کو نسخ کراد ہے بلکہ اس سے بھی آ گئے بڑھ کریہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح منعقد بی نہیں ہوتا تو کیا بیمسکداس بنیاوی اصول کے مخالف نہیں؟ اور اگر مخالف نہیں ہے توالیی صورت میں نکاح کے نشخ کرانے کااور نکاح کے منعقد نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیا یہی مسئلہ کفاءت؟ تو کیاشر بعت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے کہ مسلد کفاءت کوشر بعت نے اتن اہمیت دی ہو کہ اس کی بنیاد برنکاح ہوہی نہ؟ میں تونہیں سمجھتا کہ شریعت نے کفاءت کو بیدرجد دیا ہے، شریعت کے نصوص میں تو کم از کم کفاءت کے سلسلہ میں ایسی کوئی واضح نصن میرے علم کی حد تک موجود نہیں ہے، پیر اصل میں وہ سوال ہے جو مجھے پیش کرنا تھا۔

ايكآواز:

اس سلسله میں مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے ...... مولا ناعتیق احمد بستوی:

فقہ خفی کے نقطہ کنظر سے میہ بات آپ کے سامنے آپھی ہے کہ عاقلہ بالغدار کی اپنا نکاح کرنے کی مجاز ہے خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ ہو،اور ساری روایت یہی ہے .....غیر کفو میں نکاح

کرنے کی صورت میں نکاح منعقدتو ہوجائے گالیکن ولی کواعتر اض کاحق ہوگا ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑے کے تعلق سے کہ عقل بالغ لڑکا اپنی شادی کہیں بھی کر لے ، کفو میں کرے، کفوسے باہر کرلے، اس میں کسی ولی کواعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، اورلڑ کی نے اگر اپنی شادی کرلی ہے غیر کفو کے اندرتو ولی کو اعتراض کاحق ہوتا ہے یا دوسر ہے قول کے اعتبار سے نکاح منعقد نہیں ہوا، آخراس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ہمارے ذہن میں ایک بات ضرور ہوگی اور ہونی جا ہے کہاڑی اوراڑ کے کے معاملے میں سب سے بردافرق بیہ ہے کہاڑ کا جب بانغ ہوگیا، بالغ ہونے کے بعداس کے اپنے اخراجات، اپنے مسائل اس کے اپنے ذمہ ہیں، بالغ ہونے کے بعداس کے باپ،اس کے بھائی سب اس کی ذمہ داری سے بری ہوجاتے ہیں،اس معنی میں کہ اس کا خرچہ بورا کریں ، اس کے مسائل کول کریں ،اس کے علاوہ اگر لڑکی کا مسئلہ ہے اور لڑکی کا نکاح نا کام ہوجا تا ہے تو نکاح کے نا کام ہوجانے کی صورت میں وہاڑ کی پھرلوٹ کرایۓ گھر آئیگی شرعاً ، تواس کے بای کی ذمہ داری ہوگی ، بھائی کی ذمہ داری ہوگی ، اس کے اقر باءاور اولیاء کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کا خرچہ بھی اٹھائیں اور اس کے جومسائل ہوتے ہیں اس کو بھی برداشت کریں، بیکتنی انصاف کی بات ہے کہ لڑ کے نے جوعقد کیا ہے اگروہ عقد فیل ہوتا ہے نا كام ہوتا ہے تو اس تعلق كى كوكى ذمه دارى باپ پرنہيں آتى ، بھائى پرنہيں آتى ، اولياء پرنہيں آتى ، اورعا قله بالغداري نے اگرخود نكاح كرليا، بے جوڑ نكاح كرليا ہے، جہال ير نكاح بظاہر نبھنے والا نہیں تھا تو اس نکاح کی نا کامی کے بعدلڑ کی کے مسائل اولیاء کےسرآتے ہیں ،اس لئے اولیاء کو اس کی فکر ضرور ہونی جاہیے۔ ایک بات اور میں عرض کروں کہ اسمہ ثلاثہ کے بہاں تو یہ مسئلہ شروع سے ختم ہوجاتا ہے کہ کوئی لڑکی ولی کے بغیر اگر کسی سے نکاح کرلے تو" لا نکاح إلا بولى "كے تحت نکاح ہوا ہی نہیں ، اس بحث سے الگ کہ نکاح کفو میں کیا ہو یا غیر کفو میں ، اور فقہ حنفی کے نقطہ 'نظر سے نکاح تو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر نکاح بے جوڑ اس نے کیا ہے جہاں بظاہر نکاح کے بھنے کا امکان نہیں تھا آثار وقرائن کے اعتبار سے سیسہ اب ہمارے عزیز مولانا

یخی صاحب نے جو سوال اجمارا ہے، کفاءت کا مسکدانشاء اللہ مغرب بعد شروع ہوگا کہ کفاءت کو شریعت نے کیا اہمیت دی ہے اور کیوں اہمیت دی ہے؟ کس در ہے تک اس کی اہمیت ہے؟ اس کے مسائل آپ کے سامنے انشاء اللہ مغرب بعد آئیں گے، اس پر ٹفتگو کریں گے کہ شریعت نے کفاءت کو کس صد تک اہمیت دی ہے اور اس کے اور کیا اسباب ہیں؟ بہر حال جود ونقط کنظر ہیں فقہ خنی کے، ظاہر الروایہ کے اعتبار سے ولی گوتی اعتراض حاصل ہوگیا، وہ قاضی کے یہاں جاک فقہ فقہ نظر ہیں ہوگا کے اور دوسری روایت جو ٹر ہوا ہے تو اس نکاح کو فتح کرسکتا ہے، اگر قاضی کو یہ یفین ہوجائے کہ نکاح بے جو ٹر ہوا ہے تو اس نکاح کو فتح کرسکتا ہے، یہ قاضی کی صوابد یہ پر ہے، اور دوسری روایت جو بعض فقہاء نے اختیار کیا ہے غیر ظاہر الروایہ ہے، اس میں یہ ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اس کی وجہ جو بیان کرتے ہیں کہ مقدمہ لے جانا عد الت میں ، مقدمہ قائم کرنا، اگر اعتراض ہوتو اس کو لے جانا، یہ تو مشکل مسکد ہے، تو سرے ہی عدالت میں ، مقدمہ قائم کرنا، اگر اعتراض ہوتو اس کو وجہ جانا، یہ تو مشکل مسکد ہے، تو سرے ہی بات کہددی جائے کہ نکاح ہوائی نہیں ، ہم حال دورا نمین پائی جاتی ہیں، ظاہر الروایہ وہ ہی ہے کہ نکاح مسئلہ کا جو تعلق ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی خواہمیت ہے کہ کی خواہمیت ہے کو خواہمیت ہے کہ کی خواہمیت ہے کہ کی خواہمیت ہے کہ کی خواہمیت ہے کہ کی خواہمیت ہے کو خواہمیت ہے کہ کی کی خواہمیت ہے کی خواہمیت ہے کی خواہمیت ہے کہ کو کی خواہمیت ہے کو خواہمیت ہے کی خواہمیت ہے کو خواہمیت ہے کی خواہمیت ہے کہ کی کو کی خواہمیت ہے کی خو

## مولا ناولی الله قاسمی:

عاقلہ بالغہورت خودا پنانکاح کرسکتی ہے یا نہیں،اس سلسلہ میں دونقطہ نظر مشہور ہیں:
ایک جمہورا کمہ کی اور دوسر ہے حنفیہ کی بھین ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے جسے امام داؤوظا ہری نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر باکرہ عورت ہے تو اسے تو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی،لیکن اگر ثیبہ عورت ہے،اس کی پہلے شادی بوچکی ہے تو وہ خود بی اپنا نکاح کرسکتی ہے، علامہ شبیراحم عثانی نے فتح الملہم میں دلائل کے اعتبار سے اس کوقوی قرار دیا ہے،اور حقیقتا و یکھا جائے کہ جو حنفیہ استدلال کرتے ہیں کہ عام طور پر قرآن کریم میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے وہ تمام کر آیتیں ثیبہ عورت یعنی شادی شدہ عورت ہی کے متعلق ہے، اور ایسے بی طرف کی گئی ہے ان میں اصادیث میں جو دافعات ملتے ہیں اور جن میں عورتوں کی طرف کی نسبت کی گئی ہے ان میں اصادیث میں جو دافعات ملتے ہیں اور جن میں عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے ان میں اصادیث میں جو دافعات ملتے ہیں اور جن میں عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے ان میں اصادیث میں جو دافعات ملتے ہیں اور جن میں عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے ان میں

سسسسسسسادی شده عورتوں ہی ہے متعلق ہیں ، تو کیا اس تیسر ہے نقطہ 'نظر کو اختیار کرنے کی سیحائش ہے؟ جسے دلیل کے اعتبار سے علامہ عثانی نے قوی قرار دیا ہے۔ مولا ناشمیم الدین قاسمی:

میں فقہ اور فتو کی کے سلسلہ میں تو کیچھ عرض نہیں کرر ہا ہوں لیکن چونکیہ میر اتعلق برطانیہ سے ہے تو برط نیہ، امریکہ اور پوری کی صورت حال سے تھوڑی سی واقفیت میں کرانا جا ہتا ہوں، اوروہ اس وجہ ہے کہ آپ کا بیفتویٰ بورے عالم میں شائع ہور ہاہے اس وقت ، اور سارے عالم کے مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں ، اور خاص طور پر پورپ اور امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں خاص طور سے اردوداں ، وہ اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں ، اس لئے ولایت کا مسئلہ ہمارے ملکول میں امریکہ میں بوری میں بہت ہی خطرناک صورت میں ہے، اس کئے تھوڑی سی واقفیت آپ سے عرض کرنا جا ہتا ہوں ، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بالغ لڑ کی تعنی اٹھارہ سال کے بعد بلکہ سولہ سال کے بعد وہ خودمختار ہے قانونی اعتبار سے، Government کے اعتبار ہے، چاہے باپ کتنا ہی کوشش کرے کہ فلاں جگہ شادی ہوجائے ، اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو قانونی اعتبار سے اس کوحل ہے کہ وہ شادی نہ کرے ، اور اگر انہوں نے کہیں شادی کرلیا اور باپ جا ہے کہ اس کوتوڑ دے تو قانونی اعتبار ہے اس کوکوئی خاص اختیار نہیں رہتا ہے بلکہ وہ حق برقر اررے گا اور نکاح برقر اررہے گا ، ایس صورت حال میں ہمیں بیسوچنا ہے کہ اگر نکاح کوہم ، جائز قرار دے دیں تو بیساری لڑکیاں جواس طرح شادی کررہی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا ، ایک ؛ ت مولا نانے کہا کہ لڑی واپس لوٹتی ہے طلاق کے بعد ،شوہر کے انتقال کے بعدیا کسی طور پرلڑی واپس اوئتی ہے بای کی طرف، بھائی کی طرف، لیکن پوری میں کچھ صورت حال بیرے کہاڑی خود برسرروزگار رہتی ہے، اور اگر بھی برسرروزگار ندرہی تو برطانیہ میں توبیہ ہے کہ اس کواتنے اخراجات دیئے جاتے ہیں کہ باپ کا یا بھائی کا قطعا محتاج نہیں رہتی، گھر بھی ، کھانا بھی ، کپڑا بھی ، ساری چیزیں اس کودے دی جاتی ہیں، وہ محتاج نہیں رہتی ہےا بینے باپ کی ، جب وہ محتاج نہیں ہے تو وہ

قطعاً خیال نہیں کرتی کہ مجھے لوٹ کرکے واپس آنا پڑے گا، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ میں خود برمرروزگار ہوں یا خود اپنے مقام پر کھڑی ہوں، اگر باپ اعتراض بھی کرے کہ نکاح نہیں ہونا ہے تو اس کے اعتراض ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت حال میں اگر ہم نکاح کو بالکل باطل قرار دیں، میں ینہیں کہتا کہ آپ نہ قرار دیں، میراموقف ینہیں ہے، کیکن بیضرور ہے کہ ایسی صورت حال میں ہم کیا فیصلہ کریں یا کس انداز سے فیصلہ کریں تا کہ ان لڑکیوں کا نکاح برقرار رہے یا حق اعتراض رہے والدین کو، یا کیا صورت اختیار کی جائے؟ چونکہ بیمسکل صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پورے یورپ کا ہے اور امریکہ کا ہے، اس لئے آپ حضرات اس سلسلہ میں غور فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ غور فرمائیں تا کہ جارا مسکلہ میں جو جو ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہت ہیں اور بھی کئی مسائل ہیں لیکن سے مسکلہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیرعطافر مائے۔

عال کی رعایت رکھتے ہوئے تھم رکھا ہے، اس کی نسبت سے فرمائی ہے، شریعت نے تو لڑکی کی دمہ داری اولیاء پر اور اولیاء ہے زیر گرافی لڑکی کو رکھی ہے قبل البلوغ، اس کے بعد شادی ہوجائے، خدانخواستہ کوئی الیی صورت حال پیش آئے تو شریعت سیسنہ پندنہیں کرتی، اس لئے ذمہ داری وہیں جاتی ہے جہاں شادی سے پہلے یا بلوغ سے پہلے تھی، اور اس کا مکلف بنایا ہے، مولا ناعتیق صاحب نے اس کی وضاحت کی اور پورپ کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے یہ الگ صورت حال ہے۔

# مولا نا دُاكْرُ صباح الدين ملك:

میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ،قر آن کے جونصوص اور سنت کے جونصوص ہیں ،وہ کچھا یسے ہیں کہ دونوں جونقطہ 'نظر ہیں ان کے لئے

احمّالات کی گنجائش نکلتی ہے، میں اس کی طرف بھی توجہ دلا ناحیا ہتا تھا کہ جواسلام کا تصور مساوات اورعدل ہے، یعنی عورت اور مرد دونوں چونکہ انسان ہیں ، ذی عقل اور ذی شعور ہیں ، اور بااختیار ہیں،اور دونوں کو اسلامی شریعت میں ایک عدل اور مساوات دیا گیا ہے تو اس کو پیش نظر رکھا جانا عاہے ، اور بید کھنا جا ہے کہ اگر کوئی شادی اس طرح ہوجاتی ہے یعنی اپنی عقل ، اینے اختیار اور اینے ارادے اور جواس کومساوات کا درجہ ملاہے، اس کے پیش نظر ایک بالغ لڑکی شادی کر لیتی ہےتو اولیاءاس کےخلاف قضاء میں جاتو سکتے ہیں،لیکن ان کوحیثیت اسی وفت حاصل ہونی عاہے جب کہ اس شادی کے نتیج میں اس برکوئی ظلم ہور ہا ہو، یعنی شادی ایک بالغ لڑ کی کا اپناذ اتی اختیار ہے، اولیاء صرف اسی صورت میں اس کے خلاف مدعی بن کیتے ہیں جب کہ وہ بیاتا بت كريں كدا بى لاكى كے اس اقدام سے ان كوكوئى نقصان بہنچ رہا ہے، كيونكة ظلم كوشر بعت نے رفع كرنے كا حكم ديا ہے، دوفريق ہيں ايك بيني ہے اور ايك باپ ہے، ميں ولى كى مثال دے رہا ہوں ،اگر بیٹی شادی کر لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت کی روسے سی بھی مومن فردے ایک لڑکی شادی کرسکتی ہے جبیبا کہ اس کواختیار ہے، لیکن اگر اس شادی ہے اس ولی کوکوئی واقعی ضرر پہنچتا ہے اور وہ قضاء میں ثابت کردے کہ اس شادی سے بعنی اس لڑی کے Action سے اس کو نقصان پہونچ رہاہے قاضی کا یفریضہ ہوگا کہ اس ظلم سے اس کو بچائے ، حاس کی جو بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہو،تواس تصور کو یعنی عدل ومساوات کواگر سامنے رکھا جائے اور قرآن وسنت کے نصوص اور فقہاء کے نصوص کوسامنے رکھا جائے تو میر اخیال ہے کہ بیا یک صورت نکل سکتی ہے۔ مولانا خالدسيف اللدرجماني:

(آوازصاف نہیں ہے)۔

مفتى محرعبيد الله اسعدى:

اور دوسری بات بیہ کہ حضرت مولا ناتقی صاحب کے مدرسہ میں جوشنے الحدیث سے حضرت مولا ناتقی صاحب کے مدرسہ میں جوشنے الحدیث تصحصرت مولا ناسبحان محمود صاحب، قدیم دار العلوم کے فضلاء میں ہیں ان کا انتقال ہوگیا دن

میں ساڑھے دس بجے ،اس کی وجہ سے پچھمولانا کے نظام سفر میں تبدیلی بھی ہوئی ہے،ان کے لئے دعا ،مغفرت کی درخواست ہے۔ دوسرے ہماری اکیڈمی کے ایک نوجوان فعال کارکن ہیں جواسی علاقے کے رہنے والے ہیں جناب صفدرز بیرندوی صاحب،ان کے والدصاحب کا بھی انتقال تقریباً ساڑھے دس بجے یہیں بیٹنہ میں ہوگیا اور ان کو اچا تک جانا پڑا،ان کے لئے بھی دعاء مغفرت فرمائیں۔

(مولا نالیعقوب اساعیل منشی صاحب کی دعایراس نشست کا اختیام ہوا)۔ کہ کہ کہ





#### **IFA Publications**

161 - F, Basement, Joga Bai, Post Box No - 9708, Jamia Nagar, New Delhi - 110025

Tel: 26981327 Email:ifapublications@gmail.com